

# فكش تقير ، تكنيك تهيم

مشرف عالم ذوقی کی تحریروں کے تناظر میں

ڈاکٹرمنور<sup>حس</sup>ن کمال

Mir Zaheer Abass Rustmani 03072128068

ادارهاد بیات عالیه،نئ د،ملی

### فَكْشُن تَقْيِدٍ، تَكْنَيِكَ بَفْهِيمِ 2 مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال

© جمله هقوق محق مرتب محفوظ نام کتاب : فکشن، تقید، تکنیک، هنهیم (مشرف عالم ذوقی کی تحریروں کے تناظر میں) مرتب وناشر : ڈاکٹر منور حسن کمال پته : 8-N، فورتھ فلور، ابوالفضل انکلیو، جامعہ گر، نی دہلی - 25

اشاعت : 2020ء

تعداد : 500 (یانچ سو)

قیمت : -/268 (دوسواڑ سٹھروپ) صفحات : 464 مطبع : ایجوکشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی - 6

(imkaanpublications@gmail.com)

#### Fiction, Tangeed, technique, Tafheem

[Musharraf Alam Zauqi ki Tahreeron ke tanazur mein] Compiled by

#### DR. MUNAWWAR HASAN KAMAL

N-93, 4th Floor, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi - 110025

Price: `268/-**EDITION: 2020** 

#### ملنے کے یتے

- مکتبہ جامعہ گیڈ دہلی علی گڑھ ممبئی
   بک امپوریم ، سبزی باغ ، پٹنہ

' یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغ ار دوزبان ،نئ د ہلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے۔ شائع شدہ مواد ہے اردو کونسل کامتفق ہونا ضروری نہیں ہے۔'

انتساب

تخلیقی عظمتوں کے نام

منورحسن كمال

## انعكاس

| 9   | ڈاکٹرمنور <sup>حس</sup> ن کمال  | <i>گف</i> تنی                    |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| 13  | بپروفیسرعلی احمد فاطمی          | • روڻوک                          |
| 19  | ڈاکٹر منورحسن کمال              | • اردوناول كاشعرياتى اسلوب       |
| 38  | ڈاکٹر منور <sup>حس</sup> ن کمال | • اردوناول کی تکنیک:ایک جائزه    |
| 47  | ڈاکٹر منورحسن کمال              | • مِشرف عِالم ذوقی ایک نظرمیں    |
| 51  | پروفیسرشنرادانجم                | • فَكْشُن اورفَكُشُن زَكَار      |
| 80  | غضنفر                           | • شهسوارِرخشِ خامه               |
| 89  | ڈاکٹرستیہ پالآنند               | • بيانية تكنيك                   |
| 93  | ڈاکٹرشہاب ظفراعظمی              | • ذوقی کی ناول نگارِی:ایک جائزہ  |
| 108 | حقانی القاسمی                   | • مختلف طور وطرز كافكشن اورذ وقى |
|     |                                 | نيلام گهر                        |
| 113 | بروفيسر حفيظ بنارسي             | • ایک اصلاحی ناول                |
| 119 | بپروفیسر طیم الله حالی          | • عصری ماحول کا تنقیدی محاسبه    |
| 122 | نعمان شوق                       | • ذوقی کافناور نیلام گھر'        |

| ب: ڈاکٹر منور حسن کمال | 6                                                   | فَكُشْن تَقيد، تَكُنيك بَفهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131<br>134             | پروفیسرمجر <sup>حس</sup> ن<br>محبوب الرحمٰن فارو تی | <b>بیان</b><br>• ایک خط ذوقی کے نام<br>• اقدار کا ایک آئینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | وب ر جا ارون<br>پروفیسرسید څمه قیل                  | المرازہ ہیں۔<br>پوکے مان کی دنیا<br>• تہذیب کا ایک نوحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 139<br>144             | سلام بن رزاق                                        | • همدیب ۱۵ بیک وحه<br>• ایک سلگتا هوا موضوع<br>• تیسری آنکه کھلی رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 146<br>149             | شفیع جاوید<br>تبمل عار فی<br>م                      | • بچول کی نفسیات کو سمجھنا ضروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 154                    | محداكرم خان                                         | <ul> <li>فطری ضرورتوں سے مکالمہ</li> <li>لیے سانس بھی آھستہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 161<br>167             | محمد حامد سراح<br>پروفیسرعلی احمد فاطمی<br>پیزار    | • زمین کا جذام<br>• تکنیکی جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 182<br>184             | پروفیسرالطاف احمداعظمی<br>نورانحسنین                | • اخلا قيات اور پس اخلا قيات<br>• ذو قي ڪامنفر داسلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192<br>197             | نند کشور و کرم<br>سلام بن رزاق                      | • اردو <sup>فلش</sup> ن کا <sup>ج</sup> ن<br>• مختصر مخضرا یک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200<br>205             | احر صغیر<br>ایم مبین                                | • ایک تجزیاتی مطالعه<br>• تهذیبی جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 213<br>216             | شائستەفاخرى<br>ڈاکٹرمنظراعجاز                       | • موجودہ عہد کی ایک پھانس<br>• سانسوں کے زیرو بم کافنی اظہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 233                    | رخشنده روحی                                         | • منفرداسلوب کاناول منفردا من |
| 239                    | عشرت ظفر                                            | • ایکآتشسیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ·                             | 7                        | رمنورحسن كمال |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| • تغیرات زمانه                | ڈ اکٹر <b>محمہ ک</b> اظم | 246           |
| • واقعاتی سوزش                | عبيدالرحمك               | 258           |
| • ملت كي ايك حقيقي تصوير      | ڈ اکٹر عبدالحی           | 271           |
| • تاریخ پر گهرے زخم           | سهيل انجم                | 281           |
| • قوم کی اجتماعی قوت کا آئینه | طانسيم                   | 289           |
| نالهٔ شب گیر                  |                          |               |
| • مردمخالف تا نیثی آواز       | ڈاکٹر سراج احمدانصاری    | 293           |
| • ایک اہم تقیدی جائزہ         | ڈاکٹر پرویزشہریار        | 307           |
| •                             | سثمع خان                 | 319           |
| • ثقافتی ڈسکورس               | ابرارمجيب                | 333           |
| • ایک قاری کی نگاه میں        | احمرجاويد                | 345           |
| • آج کی عورت کا احتجاج        | راشده حيات               | 353           |
| • عورت کے مسائل کا عکاس       | محمدانور                 | 364           |
| • ایک عهد کارزمیه             | سميه بشير                | 372           |
| مرگ انبوه                     |                          |               |
| • ساسی مخاطبه                 | ڈاکٹرا نتخاب حمید        | 381           |
| • مسٹم ہے مکالمہ              | ڈاکٹرشہنازشورو( کناڈ     | 399           |
| • احتجاج وانقلاب كااستعاره    | ڈاکٹر مشاق احمہ          | 403           |
| • آئینہاور پسآئینہ            | ڈاکٹرممتاز عالم رضوی     | 406           |
| • ظلم وزیادتی کےخلاف ایک آواز | ڈاکٹراحسان عالم          | 425           |
| • سیاسی وساجی منظرنامه        | نايابحسن                 | 430           |
|                               |                          |               |

| مرتب: ڈاکٹر منور <sup>حس</sup> ن کمال | 8               | فكش نقيد، تكنيك بفهيم       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 434                                   | عمران عا كف خال | • بیان مرگہائے گونا گوں     |
| 441                                   | مهرافروز        | • علامتی ڈسکورس             |
| 445                                   | ساحرداؤ دنگری   | • ماۋرن مطالعه              |
| 449                                   | سثمع خالد       | • رينلزم كامحا كمه          |
| 456                                   | مشرف عالم ذوقي  | • کیچھمرگ انبوہ کے بارے میں |
|                                       | 00              |                             |

نوت: کتاب میں شامل تمام مضامین میں مصنفین کی آراا پنی ہیں۔مقامات، جزئیات اور نام سے مطابقت محض اتفاقی ہوگی۔مرتب اس کے لیے ذمے دارنہیں ہے۔

### كفتني

اردوناول کی نئی تہذیب نے اس کیطن سے جنم لیا ہے اور اپنے لیے وہ علائم، جہات اور پیکرتر اشے ہیں، جوجد بدیت کی آغوش میں بل کر جوان ہوئے ۔ انھوں نے اپنی علامتوں، استعاروں اور تہذیبوں میں تصاد مات کے سبب ایک دنیا کوتو متاثر کیا، کیکن اپنی عہد اور زمانے کومنسوب ہو کررہ گئے ۔ آج معاشرتی اور قدیم تہذیبی سطح پر ونما ہونے والے واقعات اپنی ارتفائی شکل میں نظر نہیں آتے ۔ نئی نظریاتی فکر اور نئے ادبی رجحانات نے اردو ناول کوتاریخ کے اس موڑ پر لاکھڑ اکیا ہے، جہاں وہ سیاسی بھی ہے، تہذیبی بھی، نظریاتی بھی ۔ ہواں وہ سیاسی بھی ہے، تہذیبی بھی، نظریاتی بھی ۔ ہواں وہ سیاسی بھی ہے، تہذیبی بھی، نظریاتی بھی ۔ ہواں وہ سیاسی بھی ہے۔ تہذیبی بھی ، نظریاتی بھی ۔ ہواں وہ سیاسی بھی ہے۔ تہذیبی بھی ، نظریاتی بھی ۔ ہے اور لاشعوری تجربات کا شام دہھی ۔

منائن نقید، کنیک، تفہیم دورحاضر کے معتبرادیب وصحافی اور ناقد و ناول نگار مشرف عالم ذوقی کے سات ناولوں پر ملک اور بیرون ملک کے ان قلم کاروں کی تحریروں پر بینی ہے، جو ایخ این اپنی جگہ الگ انفرادر کھتے ہیں اور ان کی تحریروں پر بحث و تحص کی گنجائش موجود ہے۔ ہر قلم کارنے جس ناول کا بھی تجزید کیا ہے، اس نے بید بات یقینی طور پر کہی ہے کہ مشرف عالم ذوقی بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور ان کا فکر وفن ہر ناول کے بعد نقط اتصال ہے آگے ہی آگے نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ ذوقی کا دلچسپ انداز بیاں سحرا نگیز بھی ہے اور سحر خیز بھی۔ وہ آنے والے دور کی ہر سے بئی کو ایک نئے دائے ہیں اور اسے ناولوں میں ایساما حول قائم کرتے ہیں کہ سے بی کو ایک کرتے ہیں کہ

قاری پیسوچنے پرمجبور ہوجا تا ہے کہ کیا واقعی ایسا بھی ہمارے ساج میں ہوسکتا ہے؟

بعض ناولوں کے واقعات اور کردار پہلی نظر میں فرضی معلوم ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ اس کردار کی تھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیدواضح ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایسامکن ہے چاہے ایک لا کھ میں کوئی ایساواقعہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ذاتی طور پران ایسامکن ہے چاہے ایک لا کھ میں کوئی ایساواقعہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ذاتی طور پران کے ناولوں کا مطالعہ بھی کیا ہے اور مشاہدہ بھی۔ ہر ناول میں وہ کوئی نہ کوئی نئی تکنیک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بڑی حد تک کا میاب بھی نظر آتے ہیں۔ ان پر یہ کو نئے اسالیب بلکہ ایسے اسالیب میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے، جس کوکوئی دوسرا کو نئے اسالیب بلکہ ایسے اسالیب میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے، جس کوکوئی دوسرا ناول نگار سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ایسا کہ کروہ افراد ذوق کی تعریف وتو صیف کررہے ہیں یا نول نگار سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ایسا کہ کروہ افراد ذوق کی تعریف وتو صیف کررہے ہیں یا سطور بالا میں لکھا اور کتاب میں شمامل طویل مقدمہ اردو ناول کی شعریا ہے، میں اس بات کو سطور بالا میں لکھا اور کتاب میں شامل طویل مقدمہ اردو ناول کی شعریا ہے، میں اس بات کو تعیم کی کوشش کی ہے کہ کیا واقعی ان کے یہاں بیفن پایا جاتا ہے جس کو بعض افراد نقد سے تعیم کرتے ہیں اور بعض افراد نقص ہے۔

میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ان کے ناولوں کے کرداروں کا بیانیہ ایک ایساز بردست احتجاج ہے، جوذوقی کے اندرون میں ہمیشہ متلاطم رہتا ہے اور اس کے مدو جزر ذوقی کو پکھ نیا لکھنے پر اکساتے رہتے ہیں۔

ان کا بیاحتجاجی روبیاس معنی میں دوسروں سے قطعی انفراد کا حامل ہے کہ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ گھماؤ پھراؤ کے قائل نہیں۔سیدھے بلکہ بڑی حد تک سیچلفظوں میں ان کے کردارخود بولنے لگتے ہیں۔انھوں نے انسان کے باطن میں پنپنے والی ان ناسلجیائی لہروں کو کنارے لانے کی کوششیں کی ہیں، جواگر اندرون سمندرموجزن رہیں توجہنو رہن جائیں اوراس جھنو رہیں گئی دنیائیں تباہ ہوجائیں۔

کتاب میں شامل کئی مضمون نگاروں نے ذوقی کے ناولوں میں زبان وبیان پر بھی

گفتگو کی ہے اور بیہ بتانے کی سعی کی ہے کہ اگر وہ ان کا محاکمہ کرتے تو نوعیت مزید بہتر ہوسکتی تھی۔ میراخیال ہے ذوتی جتنے زودنولیس ناول نگارکواس پیانے پر پر کھکران کی سوچ و فکر پر قدغن لگانے کے مترادف ہوگا۔ آخیس لکھنے دیجیے .... لکھنے دیجیے .... اوران کی تحریروں کے دیریں تموج کو محسوس کیجے ... اور ذہن ودل کو صبر وقحل کی دیواریں پھلانگ کر باہر نہ آنے دیجی، بلکہ اس فکشن کو محسوس کیجیے جو موجودہ عہد کے کئی فکشن نگاروں سے بہت آگے نگل رہا ہے۔ اور دنیا کی دوسری ترقی یا فتہ زبانوں کے مقابل اردوناول کی ایک تاریخ قم کر رہا ہے۔

سب سے پہلے مشرف عالم ذوتی کے لیے تشکر آمیز الفاظ کا خوشگوار فریضہ اداکر نا ضروری ہے کہ انھوں نے 'فکشن تنقید، تکنیک، تفہیم' کے لیے نہ صرف مجھے اجازت، مرحمت فرمائی بلکہ مواد کی دستیابی میں بھی حتی الوسع اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے لیے آسانی کاذر بعہ بنے۔

پروفیسرعلی احمد فاطمی سابق صدر شعبهٔ اردواله آبادیو نیورس اله آباد اور پروفیسرخواجه محمدا کرام الدین مرکز السنه هند جواهر لعل نهرویو نیورس نئی دهلی کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کی عنایات اور محبیتیں مجھے حاصل ہوئیں اور انھوں نے اپنی روش تحریروں سے کتاب قندیل کو سجانے کاموقع عنایت فرمایا، ان کے لیے بے پایاں تشکرات میں ان کی دعاؤں کا کل بھی طالب تھا اور آج بھی طالب ہوں، اس لیے کہ انسان کتنا ہی لکھ پڑھ جائے اس کی علمی پیاس کبھی کم نہیں ہوتی ...اس موقع برعلامه اقبال یاد آرہے ہیں:

کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصرِنو رات ہے دھندلا سا ستارا تو ہے علامہا قبال

کتاب میں شامل تمام مضمون نگاروں کا شکر بیادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ان کے مضامین مجھے جہاں سے بھی اور جس طرح بھی میسر آسکے میں نے انھیں حالات وواقعات کے تناظر میں پر کھتے ہوئے بعض تبدیلیوں کے ساتھ کتاب میں پیش کردیا ہے ... یہ بات

فَكْشَ نِقِيدٍ، تَكْنِيكِ بَفْهِيمِ 12 مرتب: دُا كَرُ منور حسن كمال

یقنی ہے کہ وہ جب اپنے ہی مضامین کا مطالعہ کریں گے توانھیں گی وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی جوبطن مصنف تھیں اور کسی وجہ سے باہر نہ آسکی تھیں۔

اور آخر میں قومی کوسل برائے فروغ اردوزبان کے ڈائر کٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد اور شعبۂ تصنیف و تالیف کے اراکین کا بہت بہت شکریہ کہ انھوں نے مفاش تقید، تکنیک، تفہیم' کے مسودے کو مالی معاونت کے لیے منظور فر ماکر اردوزبان کے فروغ کے اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔

نیازمند منورحسن کمال

11/دسمبر2020

فکش نقید، تکنیک بنیم پر**و فی**سرعلی احمد فاطمی سابق صدر شعبه اردو، اللهٔ آباد یو نیورش اللهٔ آباد (پریاگ راج)

### د وڻو ک

و اکٹر منور حسن کمال جانے پہچانے ادیب و ناقد ہیں۔ گئ کتابیں منظرِ عام پر آپکی کی ہیں۔ راقم سے خاص محبت و قربت رکھتے ہیں۔ اس باروہ نئے ڈھنگ سے کام لے کراد بی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ انھوں نے آج کے عہد کے سب سے تیز رفتار ذبین اور طباع ناول نگار مشرف عالم ذوقی کے ناولوں پر لکھے گئے معیاری و شجیدہ تقیدی مضامین کو یکجا کیا ہے اور خودایک بسیط مقدمہ کھا ہے اور مجھ سے محبت بھرااصرار کیا ہے کہ میں اس کتاب کے بارے میں پچھکھوں یعنی مقدمہ پر مقدمہ دائر کروں۔ اب چوں کہ ادب میں مقدمہ بازی وغیرہ کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے میں مقدمہ کے بارے میں صرف اتناہی عرض کروں گا کہ بیصرف روایتی قسم کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ اردوناول کے شعریاتی اسلوب سے مراد کیا ہے اور اس کا گزرناول کے شفاف بیانیہ کے درمیان کس طرح ہوتا ہے؟ ہوتا بھی ہے مراد کیا ہے اور اس کا گزرناول کے شفاف بیانیہ کے درمیان کس طرح ہوتا ہے؟ ہوتا بھی ہے سے ناول کے فکر فن پر کئی قابلِ غور با تیں ہی گئی ہیں۔ مثلاً یہ جملے دیکھیے:

'یہ بات اپنی جگفطعی درست ہے کہ فن کاراپی شخصیت کے اظہار کی تجسیم بھی رنگوں میں کرتا ہے، بھی چقروں کے آ ہنگ میں، بھی خوشبوؤں کے ڈیرے اس خیال کو نیا پیکر عطا کرتے ہیں اور بھی وجدان کی تختیل اس کے اظہار کو نیا اسلوب عطا کرتی ہے۔ ایسا اسلوب جس میں شعریاتی اسلوب نمایاں ہوتا ہے۔ یہی شعریاتی اسلوب اردوادب کی جان ہے۔'

ان جملوں میں اختلاف کی گنجائش کم سے کم ضرور ہے لیکن یہ پہلو ہنوز بے چین کرتا ہے کہ ناول میں شعریاتی اسلوب کے انضام کی کیا منزلیں میں اور کیامشکلیں —اس لیے ناول نہ صرف زندگی کا رزمیہ پیش کرتا ہے اور طربیہ سے زیادہ المیہ — اس طرح شعریات یا شعر باتی اسلوب کا نقطهٔ ارتکاز محدود ومشر وطنهیں ہوسکتا،اس لیے که حقیقت جامد وساکت نہیں ہوتی وہ سیال ہوتی ہےاور فعال بھی ۔اس کےانیک روپ،زندگی کی دھوپ میں تپ کراینی نئی پیش کش میں نئی حقیقتوں کوجنم دیتے ہیں۔اس پرمنورحسن کمال نے بھی آ گے چل کر کچھاشارے کیے ہیں لیکن ان کا خوداسلوب شعریات سے متاثر ہو گیا ہے جومتوجہ تو کرتا ہے کین سوال بھی کھڑے کرتا ہے۔خصوصاً اس وقت جب وہ مشرف عالم ذوقی کے فکر وفن پر اظہار خیال کرتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ذوقی اپنے عہد کے مسائل وحقائق سے بے حد باخبرانسان وفنکار ہیں جب کہ وہ ایک عمدہ صحافی بھی ہیں۔اس لیے دنیا کے موضوعات سے ان کی باخبری، بے حسی سے کوسوں دور کردیتی ہے۔ وہ زودنویس ضرور ہیں لیکن زودنویس بے حسی کے مقابلے بہر حال بہتر ہے۔ یہ بات میں نے ذوقی پر مضمون لکھتے ہوئے بھی کہی تھی اور یہ بھی کہ مجر مانفتھ کی خاموثی کے مقابلے بر ہنہ گفتاری تبہر حال گوارہ ہے کہ تن گوئی اور جرأت مندي ہميشه پيند کي گئي ہے اور آج بيانساني واخلاقي خصائص عنقا ہيں کيكن ناول نولیی، صحافت نگاری سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں فنکاری کاعمل دخل زیادہ ہے اس سے زیادہ حقیقت نگاری کا لیکن حقیقت اگراینی اصلی شکل میں پیش کی جائے تو وہ تصوریشی ہوجائے گی فنکاری نہیں۔ناول میں فضاسازی اور منظر نگاری وغیرہ کا بڑاا ہم رول ہوتا ہے، لیکن مشکل پیہ ہے کہ ایک عمدہ ناول صرف منظرزگاری یا ماحول سازی سے بھی بڑا نہیں ہوتا بلكهاس فطرت وفلسفه سے برا اہوتا ہے جو بین السطور میں شحلیل وجسیم ہوتے ہیں۔

ممتازروی اسکالررال فاکس نے کہاتھا:''ناول فطرت سے بحث کرتا ہے۔ یہ فرد کی سوسائٹی اور فطرت کے خلاف جدو جہد کا رزمیہ ہے اور بیاسی وفت ترقی کرتا ہے جب انسان اور سوسائٹی کے درمیان توازن ختم ہوگیا ہو۔'' گراہم گرین نے کہا کہ:''ناول لکھنے کے لیے بڑے عقا کہ بھی ناول نگار کے شعور یا لاشعور میں ہوتے ہیں۔' ادب اور فلسفہ کے گیرے رشتے کو د کیھتے ہوئے ڈی اپنی لارنس کی وہ بات دہرائے جانے میں حرج نہیں جب وہ کہتا ہے کہ' فکشن جب تک فلسفہ نہ بن جائے بڑا فکشن کہلائے جانے کا حقد ارنہیں ہوتا۔'' پریم چند نے بھی ناول پر ایک مضمون کھتے ہوئے کہا تھا۔ ''میں ناول کو انسانی کرداروں کی مصوری سمجھتا ہوں۔ انسان کے کردار پر روشنی ڈالنا اور اس کے اسرار کھولنا ہی ناول کا بنیادی مقصد ہے۔'' ہمارے اور ذوقی کے ہم عصر ممتاز ناول نگار پیغام آفاقی نے ایک مضمون میں کھھا:

'' آپ ناولوں میں کیا ڈھونڈ ھتے ہیں؟ دانشوری کی روش یا محض نے خیال کی سنسی تخلیق کارکوصرف نے آئیڈیاز دانشوری کے تر از ومیں تو لنااور دیکھنا چاہیے۔دراصل تو لئے کے ممل میں ہیں ہی ناول کی دانشوری کا بہلو پنہاں ہوتا ہے۔ناول کے اندر تو لئے کاعمل ناول کے ممل میں دکھائی دیتا ہے۔ناول کی عظمت دانشور میں بنہاں ہوتی ہے نا کہ خیال آفرین ہو۔''

ان خیالات کو پیش کرنے کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ میں ذوتی یاان کے ہم عصر فکروفن سے واقف نہیں بلکہ اس تضاد کو پیش کرنا ہے جب ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ اکیسویں صدی ناول کی صدی ہے تو دوسری طرف ہے بھی کہا جارہا ہے کہ ''ناول کے دن لدگئے کیا'' خود ذوقی کے ایک مضمون کاعنوان ہے ''اردوناول کی گم ہوتی دنیا۔''

ویسے تو کسی بھی صنف ادب میں عروج وزوال آئے جاتے رہتے ہیں، کین ایک طرف 2019 میں اردو میں تقریباً ایک درجن سے زیادہ ناول شائع ہوئے۔ 2018 میں بھی اچھی تعدا درہی۔ 2020 اس اعتبار سے کم رہا تاہم ادھر چند ناولوں کی اشاعت (بالحضوص محسن خال، ذکیہ مشہدی، ثروت خال، صادقہ نواب سحر شفق سوپوری وغیرہ کے ناول) نے کچھ خال، فکیہ مضرور رکھالیکن مسکلہ مقدار کا نہیں بلکہ معیار کا ہے جس کی طرف وارث علوی نے گئی بار اشارے کیے اور بار بار کہا کہ'' مجھے تلاش ہے ایسے ناولوں کی جس میں انسان خود کو کھو کر پاتا ہے۔''احمد آباد کے ایک جلسے میں ممتاز ناقد شمس الرحمٰن فاروقی نے بھی کہا تھا۔'' آج اردو

ناولوں میں ایسا کچھ ہے جس میں بڑی دنیا کم ہوچھوٹی دنیازیادہ۔اطلاعات پرزیادہ لکھا جارہا ہے، اس سے بڑا بھی نہیں بنتا۔ کیسے حال کو حال بنایا جائے، کیسے چھوٹے بھی کو بڑا بھی بنایا جائے۔ اردومیں بڑے ناول نہیں کھے جارہے ہیں۔ میں آج ناولوں سے طمئن نہیں ہوں۔''

ایک طرف فاروقی صاحب کے بیخیالات ہیں۔ دوسری طرف وہ نگارشات جس میں ہرناول کو بڑا ناول کہا جارہا ہے۔ بعض کوتو عظیم بھی الیکن عظمت کی وجہ نہیں بتاتے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آگ کا دریا' اور' کئی چاند تھے سرآ سمال' کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے ایک مضمون میں لکھا۔ ''جس طرح قبل اشاعت اور بعد اشاعت سمس الرحمٰن فاروقی کے ناول کوشہرت ملی یعنی اشتہارات اور مضامین کے ذریعے وہ غالبًا قرۃ العین حیدر کے ناول کو جمی نہیں میسر ہوئی۔'' (عظیم ناول کی شناخت)

بحث دوسری طرف جارہی ہے رخ بدلتے ہوئے عرض کروں گا کہ مشرف عالم ذوقی اس اعتبار سے یقیناً مختلف ومنفر دہیں جو بدلتی دنیا اور بدلتے ہوئے رشتوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اوراس بدلاؤ کو پورے پھیلاؤ کے ساتھ اپنے ناول میں پیش کردیتے ہیں۔منور حسن کمال نے بچے ہی کھاہے:

'جب ذوتی کے ناولاتی مشاہدات، تجربات، تسکات اور نوادرات پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنے الگ اور منظر د انداز بیال کے سبب دنیا کے تمام نقادوں کو انگشت بدندال کردیتے ہیں..... ہر جگہان کا نداز قاری کو چوزکا تاہے۔'

#### اس سے زیادہ یہ جملے چونکاتے ہیں:

'ان کے یہاں اخلاقیات کی کچھ حدیں مقرر ہیں وہ ان ہے بھی گریز نہیں کرتے۔ جملوں میں ایس کے یہاں اخلاقیات کی کچھ حدیں مقرر ہیں وہ ان ہے بھی گریز نہیں کرتے ہیں کہ اس میں خود بخو د تہذیبی رومانیت ابھر آتی ہے اور وہ قاری پرایک نشہ بن کرایسا سحرطاری کرتی ہے کہ وہ اس میں اپنی زندگی کے نا آفریدہ نقوش تلاش کرنے لگتا ہے۔'

خوبصورت اورمعنی خیز جملے ہیں جومنور حسن کمال کی بصیرت کا ثبوت پیش کرتے

ہیں لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کتاب میں شامل مضامین کیا کہتے ہیں۔ فی الوقت میرے پاس وہ مضامین نہیں ہیں ورنہ دلچپ گفتگو ہو ہو گئی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے صرف مقدمہ ہے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ مقدمہ کم اپنے آپ میں تقیدی محاکمہ ذیادہ ہے جو کہیں کہیں کہیں مبالغہ کی حدول کوچھونے لگتا ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ جب کوئی کتاب خدمات کے اعتراف واظہار میں ترتیب پاتی ہے تو تہذیب نقد اور ترتیب فکر وفن کے تقاضے پچھاور ہی ہوجاتے ہیں۔ یہ بات مجھ سے زیادہ منور صن کمال سجھتے ہیں تا ہم ان خیالات کے درمیان ناول کی شعریات کی جواہم جھلکیاں ملتی ہیں وہ اس مقدمہ کو وقیع بناتی ہیں اور ذوتی کو معتبر وموثر کو معتبر ومان وحقیقت، ادب وصحافت اور ثقافت وسیاست کو شیر وشکر کرنے ناول نگار ہیں۔ انھیں رو مان وحقیقت، ادب وصحافت اور ثقافت وسیاست کو شیر وشکر کرنے کا ہنر آتا ہے اور یہ ہنر آئھیں جدید اور پچیدہ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ کوری کا ہنر آتا ہے اور یہ ہنر آئھیں جدید اور پچیدہ حقیقت وصدافت کی اپنی جمالیات ہوا کرتی ہے۔ سبخیدہ اور گہری جمالیات کہ سنتیم اور سندرم کا فلسفہ ہمال ہماری تاری فرتہذیب کا انوٹ حصد رہا ہے۔ ذوتی اس سے بھی واقف ہیں، اس لیے وہ حقیقت پہند ہیں۔ کہیں کہیں زیادہ ہی لیکن زندگی سفاک ہواور حالات ہے رحم اور چاروں طرف بے ہنگم شوروغل ہوتو زیادہ ہی لیکن زندگی سفاک ہواور حالات ہے رحم اور چاروں طرف بے ہنگم شوروغل ہوتو ناول نگار بانسری کیسے بجائے۔

اچھی بات یہ ہے کہ ذوتی کے اس نظریۂ حیات وکا ئنات اور نظریۂ فکروفن سے منور حسن کمال بھی اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے ان کا یہ مقدمہ روایتی ورسی ہر گرنہیں ہے۔ وہ پوری دلیل ومنطق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بھی اعتماد سے کہتے ہیں: ''ان کی تحریروں میں کا ئنات سمٹ آتی ہے — اور ان کے موضوعات پوری کا ئنات کو محیط ہوتے ہیں۔'' میں منور حسن کمال کے ان جملول سے بھی اتفاق کرتا ہوں:

' ذوقی نئی سوچ رکھتے ہیں۔ان کی سوچ کے زاویے ساتی حالات سے بڑی حد تک سروکار رکھتے ہیں۔وہ نئی تہذیب کی پروردہ نئی نسل کے دماغ کو ہرزاویے سے پر کھتے ہیں پھراپنے

ناول کے کرداروں کی تخلیق کرتے ہیں۔'

میں ان جملوں سے اتفاق تو کرتا ہوں لیکن اس سوال کا جواب پھر بھی نہیں مل پاتا کہ اردو کے نئے ناولوں میں بے مثال اور لازوال کردار کیون نہیں پیدا ہو پار ہے ہیں۔ ہم نے مدتوں پریم چند کے دیہاتی کرداروں کا مذاق تو اڑایا لیکن تمام تر تکنیکی ترقیوں کے باوجود ہوری اورد حفیا جیسا حقیقی کردار نہیں پیش کر سکے۔ آپ ہہ سکتے ہیں کہ آج کی زندگی کی حشر سامانیاں مسائل پرزیادہ توجد یق ہیں، کرداروں پر کم، اس لیے نئے ناولوں میں مسائل زیادہ توجد یق ہیں، کرداروں پر کم، اس لیے نئے ناولوں میں مسائل مسائل اٹھائے ہیں لیکن ایک جگہ وہ بھی کہتا ہے ۔ ''ناول بہر حال زندگی کی تصویر ہے مشکل ہے۔'' اب تو قاری بھی آرٹی فیشیل ہوگئے ہیں اور نقاد بھی۔ ذوقی کے ناول اس بے رحم مشکل ہے۔'' اب تو قاری بھی آرٹی فیشیل ہوگئے ہیں اور نقاد بھی۔ ذوقی کے ناول اس بے رحم مضاد سے نیک وقتی پیش کرنے میں در لیخ نہیں کرتے ۔ ذوقی کے نکراور فن کے مابین تضاد نہیں متضاد سے نیک ہوتا ہے۔ عہد کا رزمیہ ہے جوزندگی کے کراس (Cross) متا ہے۔ پیدا ہوتا ہے۔

منور حسن کمال نے صرف ایک ناول نگار پر جتنے مختلف قتم کے مضامین جمع کیے ہیں،
وہ آج کے ناولوں کی سمت ورفتار پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔اس سے ناول کی تخلیق اور تنقید
دونوں دنیاؤں پر روشنی پڑتی ہے، جس کے لیے منور حسن کمال مبارک باد کے مستحق ہیں۔
ترتیب وانتخاب کے کام بھی اگر ایسی ہی دیانت ومحنت سے کیے جائیں تو اس کی اہمیت سے
کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ میں اس کتاب کا استقبال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے عہد کے ایک
متاز ناول نگار اور ناول نگاری کی تمام جہوں کو گؤر کرتی ہے۔

على احمه فاطمي

17 روسمبر 2020

### أردوناول كاشعرياتى اسلوب

### ڈا *کٹر*منور<sup>حس</sup>ن کمال

اکیسویں صدی میں اردوناول اپنی تفہیم کے نئے دستخط کے ساتھ نئی منزلوں کی تلاش میں جب طلوع ہوا تواس کی گزشتہ کی منزلیس ایک مقام پر تھہرسی گئی تھیں ...اورنئ منزلیس اردوناول کی رہنمائی کے لیےروشن چراغ لیے اپنے نئے راہ روکی منتظر تھیں۔

گزشتہ صدی کے ربع آخر میں اپنا منفر دمقام بنانے والے کئی ناول نگاروں نے ان ہی منزلوں پر اپناسفر جاری رکھااور کئی ناول نگاروں نے نئے جادہ تلاش کیے اور ان کی جانب اپنے قدم اس تیزی سے بڑھائے کہ وہ نئی صدی کے اہم مسافر بن گئے۔

مایینازنٹر نگاراور بلند پاییناول نگاروں میں نمایاں شناخت رکھنےوالے مشرف عالم ذوقی، جوگزشتہ صدی میں اردوناول کو باوقارسمت عطا کر چکے تھے، ایک نئے رنگ، نئے اطواراور نئے آہنگ کے ساتھ نئ صدی میں سامنے آئے توان کی تحریریں نئے سنگ وخشت کونشان راہ کررہی تھیں۔

یہ بات اپنی جگہ قطعی درست ہے کہ فن کاراپنی شخصیت کے اظہار کی تجسیم بھی رنگوں میں کرتا ہے، بھی پھروں کے آ ہنگ میں، بھی خوشبوؤں کے ڈیرےاس کے خیال کو نیا پیکر عطا کرتے ہیں اور بھی وجدان کی تمثیل اس کے اظہار کو نیا اسلوب عطا کرتی ہے۔ ایسا اسلوب جس میں شعریاتی اسلوب نمایاں ہوتا ہے۔ یہی شعریاتی اسلوب اردوادب کی جان ہے۔ شعریات ایسامخصوص تکنیکی اور ہمیئتی نظام ہے، جس میں بلیغ استعاروں میں صنف شخن کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہو۔ جب اس کے ساتھ اسلوب کی صنعت بھی شامل ہوجائے تواس کا استدلال اس نثری فن پارے پر بھی کیا جاسکتا ہے، جس کی تفہیم کے لیے بلیغ استعارے استعال کے گئے ہوں۔

صنف ادب میں صورت اظہار کے تعلق سے جب مغربی مفکرین کا مطالعہ کرتے ہیں تو رابرٹ (Michael Roberts) کی بیہ بات دل کوگئی ہے کہ انسان کی فطرت کا ایک دائمی عضر جوفن میں صورت سے مشابہت رکھتا ہے، بیاس کی زودجی ہے۔ بیزودجی اگرچہ مابعد ہے، کین اس کافہم تغیر پذیر ہے، جس کی تعمیر سے انسان اپنے قابل احساس ارتسام اور دبئی ندگی کی تجرید کرتا ہے اور بیجی درست ہے کہ فن میں تغیر پذیر عضر کے لیے ہم اسی فہم کے رہین منت ہوتے ہیں۔ یغیر پذیر عضر کیا ہے ... یہ وہی اظہار ہے جس کوسا منے لانے سے کے رہین منت ہوتے ہیں۔ یغیر پذیر عضر کیا ہے ... یہ وہی اظہار کے لیے معاصر ناول نگار کے لیے فہم کا عضر وجود میں آیا ہے۔ اپنے گردوپیش کے اظہار کے لیے معاصر ناول نگار ساتی اور سیاسی زندگی کی تفہیم کی جوکوشش کررہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی شگان نظر ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جب مشرف عالم ذو تی کی تحریروں کے بطون میں جھا تک کر ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جب مشرف عالم ذو تی کی تحریروں کے بطون میں جھا تک کر جس ساجی زندگی کے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ حقیقتاً لیک ناسور کی شکل اختیار کرچکا ہوتا ہے۔ وہ آدمی کی باطنی اور ذبی کیفیات کا اس طرح احاط کرتے ہیں کہ قاری کو وہ کر دار جوتا ہے۔ وہ آدمی کی باطنی اور ذبی کیفیات کا اس طرح احاط کرتے ہیں کہ قاری کو وہ کر دار سے بین از دگر د تلاش کرنے میں بھی جون درادشواری پیش آتی ہے۔

ان کیفیات کوظاہر کرنے والے قلم کاروں میں یوں توسلیم شنراد، نورالحسنین، پیغام آفاقی، غفنفر، خالد جاوید، جتیندر بلو، صادقہ نواب سحر، شائستہ فاخری اور عبدالصمد کے نام نمایاں ہیں، کیکن اس حوالے سے جب ذوقی کے ناولیاتی مشاہدات، تجردات، تمسکات اورنوادرات پر گفتگو ہوتی ہے تووہ اپنے الگ اور منفر دانداز بیاں کے سبب دنیا کے تمام نقادوں کو انگشت بدنداں کردیتے ہیں۔صدیوں پرمحیط چاہے تاریخ کے حوالے ہوں، یا تہذیبی تاریخ کے ڈرامائی موڑ، تاریخی مشاہدات کو چاہے رومانی رنگ وبومیں پیش کرنے کا موقع ہویا ساجی زندگی کے کسی نکتے پرنشتر لگانا ہو ہر جگہان کا انداز قاری کو چونکا دیتا ہے۔

ناول کے فئی تصورات پر جب نقادگفتگو کرتے ہیں تو وہ ذوتی کی فئی بالیدگی اوران کے کینوس کی بوقلمونی ہے تتحیر ہوئے بغیر نہیں رہتے ۔ان کے یہاں اخلا قیات کی پچھ حدیں مقرر ہیں، وہ ان ہے بھی گریز نہیں کرتے ۔جملوں میں ایسی چاشنی پیدا کرتے ہیں کہ اس میں خود بہ خود تہذیبی رومانیت ابھر آتی ہے ... اور وہ قاری پر ایک نشہ بن کر اس پر ایسا سحر طاری کرتی ہے کہ وہ اس میں اپنی زندگی کے نا آفریدہ نقوش تلاش کرنے لگتا ہے۔

ذوقی جب نظام اقتدار کانقشہ کھنچتے ہوئے اوراس نظام سے وابستہ کرداروں پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کرداروں کی منافقتیں خود بہخودقاری کے روبرو ہوجاتی ہیں۔ یہ کردارا پنے سیاسی مفاد کے لیے ساجی اور فدہبی منافرت کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں، اس کا ایسامنظر سامنے آتا ہے، جیسے یہ بالکل سامنے کی بات ہو۔

اس میں شک نہیں کہ 1980 کے بعد اردوناول کے موضوعات میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔وہ اردوناول نگار جواکیسویں صدی کے آغاز میں سامنے آیا ہے،وہ نئے تجربے کررہا ہے اورا پنے تفر دات سے ناول کے پلاٹ، کرداراوراس کی جدلیات میں نئے افق تلاش کررہا ہے، اس فہرست میں عبداللہ حسین،نور الحسین،مستنصر حسین تاڑر، پیغام آفاقی، سیر محربیرزادہ،عبدالصمد اور مشرف عالم ذوقی نے اپنی نئی شناخت قائم کی ہے اورار دوناول کو نئے آیام دیے ہیں۔خواتین کے شعبے میں ترنم ریاض، صادقہ نواب سحراور رینو بہل نے اپنے منفرد اسلوب سے اردوناول کو ثروت مند بنانے میں اہم کرداراداکیا ہے۔

یہ ناول نگار ایسے ہیں جن کا ناولوں کاسفرتو بہت پہلے شروع ہوا،لیکن اکیسویں

صدی میں جوناول سامنے آئے، موضوعات کے اعتبار سے اپنے مصنّفین کے گزشتہ ناولوں سے بہت مختلف نظرآئے۔اکیسویں صدی کے ناول اس بات کی شدت سے تصدیق کرتے ہیں کہ اردوناول نگاراب پرانے تجربوں سے نکل کر نئے آسانوں کے سفر پرنکل چکا ہے اور اس کی اڑان بہت بلندہے۔اس کے سامنے کشادہ اور نیل گوں آسان ہے،جس میں وہ چاند تاروں کی باتیں بھی کرتا ہے اور شیطان کو مارنے والے شہاب ثاقب کی بھی۔اپنے اردگردکے ماحول پر گفتگو کرتا ہے اور ساجی برائیوں پرطنز و تنقیص بھی، سیاسی بازی گروں کے چروں سے نقاب بھی اٹھا تا ہے اور ان کے کرداروں برضرب کاری بھی لگا تا ہے۔

مشرف عالم ذوقی خود سے بھی اکثر سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

'کیا چی جی وقت بدل گیا؟ ایک صدی گزرگی۔ ایک میلینیم ختم ہوگیا۔ نئ صدی اور نئے
ماحول میں رشتوں کی پر بھا شائیں بدلی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہانیاں نئے رشتے، نئ
Sensibilty

کی کہانیاں ہیں۔ ان رشتوں کو میں کوئی نیانام دینانہیں چاہتا، مگر وقت تیزی
سے بدلا ہے ... اور تیزی سے بدلتے وقت نے سب سے زیادہ اثر انسانی رشتوں پر ڈالا
ہے۔ نئے چینلوں کی یلغار، بدلتے ہوئے انٹرنیٹ کے ماحول میں آٹکھیں کھولنے والے
ہے۔ دنیاسمٹ کراکی گلوبل والج میں بدل چکی ہے۔

میں سوچتا ہوں، بیرشتے کھو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انسانی رشتوں کی values کی نئ تعریفیں بھی تلاش کرنی ہیں۔ ایک طرف باپ بیٹی کے بلا تکار کے واقعات بڑھے ہیں تواکی دلچسپ سروے بیہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ بیٹی کے لیے باپ زیادہ سبچھ دار اور Loyal ٹابت ہور ہاہے۔

آج کی بیٹیاں مال کی جگد باپ کواپنادوست بیجھنے گلی ہیں اوراپنے ہر طرح کے معاملے بس اس سے شیئر کررہی ہیں۔' (صدی کوالوداع کہتے ہوئے ،ص287)

ذوقی کی تحریروں کا تخلیقی وجدان انھیں اپنے معاصر فن کاروں سے جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی تحریروں میں کا ئنات سمٹ آتی ہے...اور ان کے موضوع پوری کا ئنات کومیط ہوتے ہیں۔ان کے افسانے عموماً طویل ہوتے ہیں،اس لیے کہ ان کے کردار جب
ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو وہ ہرطرح کے مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جب
کردار بولنے لگتے ہیں تو زمان ومکان پر ہمیں کہیں گفتگو طویل بھی ہوجاتی ہے اور بعض
اوقات گراں بھی گزرتی ہے،لیکن جب اس کی تہہ میں اُتر کردیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ انھوں
نے بات درست ہی کہی ہے۔ان کے افسانوں کے عنوان بھی چونکا نے والے ہوتے ہیں۔
'جموکا ایتھو پیا'،' بچھو گھائی'، 'صدی کو الوداع کہتے ہوئے'، 'لینڈ اسکیپ کے گھوڑے'،
'مستوں کا جواب وغیرہ۔ سمتوں کا جواب ایک علامتی افسانہ ہے۔ ڈاکٹر ابن فرید نے اس
افسانے کا تجزید کرتے ہوئے لکھا ہے:

'...زندگی جس طرح گزرتی ہے، اس کی چارتمثالیں(Images) ذوقی نے اس افسانے میں پیش کی ہیں۔ بیزندگی کے سفر کے اس نوعیت کی سمبیں ہیں جیسی زمانی سمبیں ہوتی ہیں، بلکہ نصیں اگر مختلف نہج قرار دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔'

' سمتوں کا جواب مثبت صالح قدروں کا حال ہے، اس کے ساتھ ہی ایک کامیاب فئی تجربہ بھی ہے۔' (سمتوں کا جواب: ایک جائزہ ،ڈاکٹر ابن فرید ،نئی اد کی نسلیس ،نئی دہلی ،ص15)

گوپی چندنارنگ کی بیہ بات بڑی حدتک درست ہے کہ افسانے میں سب سے بڑی تبدی میں سب سے بڑی تبدی میں نے گئے بڑی تبدی میں اوگ اس کو بیانیہ کی واپسی بھی کہنے گئے ہیں جو سیح نہیں ہے۔ بیانیہ تو بیانیہ تو بیانیہ ہے، جس میں کوئی تجربہ جائز نہیں ۔ بیانیہ اگرا کھر ایارومانی یا تجربدی بھی ہوسکتا ہے۔ بیانیہ تو فکشن کا بیرا ہے۔ یا خقیقت پہندانہ ہوسکتا ہے تو علامتی یا تجربدی بھی ہوسکتا ہے۔ بیانیہ تو فکشن کا بیرا ہے۔ کہانی اس کا جزوہے۔

یروفیسر محقیل کے مطابق 'بوکے مان کی دنیا...'بچوں کی ابتدائی دلچیپیوں کو لے کر چلتا ہے۔ پھر کس طرح بچے سوسائٹی میں اپنی غیر ذمہ دارانہ دلچیپیوں کے ساتھ قتل وغارت گری، جوا، شراب، ریپ اور دوسرے جرائم میں ملوث ہوجاتے ہیں اور ساجی زندگی کو کہاں پہنچادیتے ہیں، اس کی دلچیسے مثالیں اور مظاہر سے اس ناول میں پیش کیے گئے ہیں جوار دو ناول کی تاریخ میں بالکل ایک نے ڈھنگ کا مطالعہ ہے۔

ذوقی نئی سوچ رکھتے ہیں، ان کی سوچ کے زاویے ساجی حالات سے بڑی حدتک سروکارر کھتے ہیں۔ وہ نئی تہذیب کی پروردہ نئی نسل کے دماغ کو ہرزاویے سے پر کھتے ہیں، پھراپنے ناول کے کرداروں کی تخلیق کرتے ہیں۔ اسی میں ان کامنفر درومانی لہجہ جب ابھرتا ہے تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی تہہ میں اتر نے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناول کا بیوہ حصہ ہوتا ہے، جہاں ناول اگر آ ہستہ سے بھی سانس لیتا ہے تو وہ اس کوس سکتا ہے، یہاں ان کے کردارا پنی پوری جنسی شش کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی بڑی بات ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، اس میں حدادب کو پھلا نگتے نہیں۔ چند مکا کموں میں بات کہد دینا اور آگے بڑھ جانا، ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے۔

بات فکشن تقید کی ہورہی ہے اور بعض ناقد وں کا خیال ہے کہ فکشن تقید کے اسے برے سرمایے کے باوجودا گرفشن تقید میں تشکی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا سبب بیہ ہے کہ بالعموم فکشن کے موضوعات کی سطح پر زمانی اعتبار سے صرف فہرست سازی کوفکشن تقید سمجھ لیا گیا ہے۔ راقم کومعاف کریں اس سے بعض نامور فکشن نگاروں پر حرف آتا ہے کہ وہ سال میں شائع ہونے والے ناولوں پر محض توصیٰی گفتگو کرتے ہیں اور اسے نام تقید کا دیاجاتا ہے۔ فکشن کا طالب علم جب تقید کو تلاش کرتا ہے تو اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پرتا ہے۔ فن پاروں کی قدر کا تعین تو دور رہا تقید کی تھیوری پر بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ بہت سے بہت بہوتا ہے کہ قہیم و تجزیے کی نئی صورتیں گھڑلی جاتی ہیں اور برعم خود بجھ لیاجاتا ہے کہ ہم نقید کی تقید کی تقید کی تھیوری پر بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ بہت سے نفلشن کی تقید کا حقیق بیں اور برعم خود بجھ لیاجاتا ہے کہ ہم

، فکشن کی تفہیم میں تنقید کردار' کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے معروف ناقد وادیب مجمد حمید شاہدر قم طراز ہیں:

' فکشن کی تنقید کا پہلا وظیفہ تو یہی ہے کہ وہ ایک عام متن اور فکشن کے تخلیقی متن میں تمیز کرسکے۔ یادر ہے کہ عام متن اپنے روایق مضمون سے بندھا ہوا ہوتا ہے جب کتخلیق عمل میں فکشن ہوجانے والامتن کی معنیاتی امکانات کھولنے لگتا ہے۔ کہہ لیجے وہ زبان جو کچھوے کی طرح اپنے خول میں سمٹی سمٹائی ہوتی ہے، اس خول سے نکلتی ہے اور خے معنی جذب کرنے گتی ہے۔ایباز بان سے تہذیبی اور ثقافتی معنی کو بے دخل کیے بغیر ہوتا ہے۔'

انھوں نے فکشن کی تقید کا دوسراو طیفہ بھی اسی کوقر اردیا ہے کہ وہ سوال قائم کرے کہ فن پارے کی جمالیات اور شعریات کن وسائل سے مرتب ہور ہی ہیں۔ ہرفن کا رکے ہاں مرتب ہونے والی جمالیات میں وسائل چاہے بہت معمولی سطح پر ہی سہی بہت محمولی بھی کرتے ہیں۔ وہ اتے معمولی بھی کرتے ہیں۔ ہم جنھیں بالعموم معمولی بھی کرنظر انداز کررہے ہوتے ہیں، وہ اتے معمولی بھی نہیں ہوتے، جس طرح انگو مطھے کی کئیریں معمولی سے ردو بدل سے ایک شخص کا دوسر سے محلف شاخت نامہ مرتب کرتی ہیں۔ بہ ظاہرا یک جیسے ...اور ایک جیسے اعضا کے مالک ایک الگ شخصیت کا شاخت نامہ، بعینہ یہاں جمالیاتی وشعریاتی وسائل کا یہی معمولی سافرق ایک تخلیق کا رکا تخلیق شاخت نامہ مرتب کرتا ہے۔ ایک فکشن نگار کے ہرفن پارے میں نظر اس کا مزاج بدل لیا کرتا ہے۔ جیسے یہ بات بالکل درست کہی گئی ہے کہ مصور پیش نظر اس کا مزاج بدل لیا کرتا ہے۔ جیسے یہ بات بالکل درست کہی گئی ہے کہ مصور پوٹریٹ بناتے ہوئے محف طے شدہ لکیروں کے بہاؤ میں ایک لرزش رکھ کر چہرے کے پوٹریٹ بناتے ہوئے والے فکشن کے جمالیاتی تاثر ات بدل کرر جو بڑا دائرہ بنا ہے۔ وہ اس کے اسلوب کا ہے۔

اس حوالے سے جب ذوقی کے فکشن اوراس کی جمالیات وشعریات کو ذہن میں رکھ کرکوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ جس طرح این فکشن کوجدا گانہ طرز دینا جانتے ہیں، اسی طرح ان کی جمالیات وشعریات بھی جدا اور منفر دنظر آتی ہیں۔ بس یہ الگ بات ہے اور بعض ناقد وں کو یہ بات گراں بھی گزرتی ہے کہ وہ جمالیات کو اس کے مطلوب معنی جنس کیا فظ کہہ کر ہی نمایاں کرتے ہیں۔ ان کے کر داروں کی عورتیں کافی مضبوط ذہن کی مالک ہوتی ہیں اور اپنی بات کو

منوانے کے لیے ان کا اجتماع بھی ایک جمالیاتی اظہار کی شکل میں ہی سامنے آتا ہے۔ ان کا یہی اسلوب وہ اسلوب ہے جو تخلیقی عمل سے گزرتے ہوئے اپنی سطح پرلسانی وسلوں کا ایسا اظہاریہ ہے، جو انھیں اپنے ہم عصروں میں ہی نہیں ہرسطے کے فکشن نگاروں میں نمایاں اور ممتاز کرتا ہے۔ ذوقی تفہیم کا بیروہ فریضہ ہے، جواس دور کے ناقد وں کوادا کرنا جا ہیے۔

ارسطونے اپنی 'بوطیقا' میں 'المیہ' کے موضوع پر بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ آج بھی تخلیق کارا پنی تخلیق میں رنگ بھرنے کے لیے ارسطو کے خیالات سے متفق نظر آتے ہیں۔ ذوقی بھی 'المیہ' کی پیش کش میں ارسطوسے بڑی حد تک متفق ہیں۔ان کی کوئی تحریرا ٹھا کر دکھے لیں، اس میں جب بھی حزن وملال پر بات ہوگی، اس میں ارسطو کے خیالات اپنے بورے کرک کے ساتھ نظر آئیں گے۔

آ گے گفتگو سے پہلے ذرای بھی جان لیں کہ ارسطو کے وہ خیالات کیا ہیں، جن کا شہرہ اس کی زندگی سے لے کرآج تک قائم ہے۔ارسطولکھتا ہے:

'المیدایک الین فعالیت کی نقالی کا نام ہے، جس میں جذبات کو پوری صدافت اور سنجیدگی کے ساتھ ایک فعالیت کی نقالی کا نام ہے، جس میں جذبات کو پوری صدافت اور شنجیدگی عطا کیا جائے۔ ایک فن کارا پنی ذہانت وذکاوت کو ہروئے کار لاتے ہوئے پوری سنجیدگی کے ساتھ المیہ کے لیے الیک سعی کرتا ہے، جوقاری کے دل پراٹر کرنے والے تمام موسموں کی کیفیتوں ہے آراستہ ہوں''

جب ہم مشرف عالم ذوقی کی تحریروں میں حزن ویاس اور المیہ عناصر کو تلاش کرتے ہیں توان کی تحریروں کے آجگ میں ارسطوکی 'بوطیقا' پوری طرح اپنی تمام کیفیتوں کے ساتھ جلوہ نما ہوتی ہے ۔۔۔ اس طرح ارسطو کے نزدیک المیہ کا اہم ترین اصول پلاٹ ہے اور یہی المیہ کی روح بھی ہے۔ پلاٹ کی ترتیب میں خارجی عوامل کے بجائے داخلی وحدت کو پیش نظر رکھنا ازبس ضروری ہے۔ ذوقی کے یہاں افعال ان کے کرداروں کے تالیع ہوتے ہیں۔ ان کے ناولوں کے کرداروں پر جوصدے گزرتے ہیں ،ان کے کرداران سے پریشان نہیں

ہوتے، بلکہ ان میں امید کی ایک خوش گوار کرن نظر آتی ہے اوران کی امید مرگ نا گہاں پر جب اختتام کو پنچتی ہے تو بہ ظاہران کی حالت قابل رحم نظر آتی ہے، کیکن ان کے دلوں میں ایک جذبہ جنوں اپنی حقیقی ترجمانی کر تا نظر آتا ہے۔...اوران کو ذوقی کا خاص اسلوب نئی اثر آفرینی عطا کرتا ہے۔

ذوقی کے نالۂ شب گیر کا ایک اہم کردار ناہید ہے۔ ناہید کے کردار میں ہمیں مغرب
کی شدت پسند تائیڈیت اور خاص طور سے مرد خالف تائیڈیت کے نقوش نمایاں نظرآتے ہیں۔
وہ ساج میں عورت کے ساتھ ہور ہے استحصال کا بدلہ اکیلے یوسف کمال سے لینا چاہتی ہے۔
اور کہیں کہیں ہڑی عجیب وغریب حرکتیں بھی کرتی ہے، جن سے اس کے ذبنی مریضہ ہونے کا شبہ بھی ہونے لگتا ہے۔ لیکن ذوقی اپنے کرداروں کو سنجالنا خوب جانتے ہیں ... اوران کے حزن وملال کوان کی تصویر میں ایسے سمود سے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی نمایاں ہوجاتی ہے۔
چاہے اس سے قبل کے ان کے ناول نمیان اور مسلمان کی بات ہو، چاہے 'آتش رفتہ کا سراغ 'ہو، ان کی تحریوں میں تمام مباحث ساج کے تانے بانے کو نمایاں کرتے ہیں۔
انھوں نے ساجی اور سیاسی احساس کواس طرح نمایاں کیا ہے کہ ہرکردارا پیز شخص کے ساتھ کھڑ انظر آتا ہے۔ اگر ذوقی کی تحریوں کوور سے دیکھیں تو وہ اپنے ہرافسانہ، ہرناول میں نئے کھڑ انظر آتا ہے۔ اگر ذوقی کی تحریوں کوفور سے دیکھیں تو وہ اپنے ہرافسانہ، ہرناول میں نئے کھڑ انظر آتا ہے۔ اگر ذوقی کی تحریوں کوفور سے دیکھیں تو وہ اپنے ہرافسانہ، ہرناول میں نئے کو بات اور تج دات کے ساتھ انظر اوقائم رکھے ہوئے ہیں۔

برطانیہ سے تعلق رکھنے والی انگریزی زبان کی متازادیبہ، نقاد اور ادبی تھیوریٹ کیتھرین بیلسی نے اپنے عہد کے افسانوں اور غیر افسانوی ادب کی حقیقت پسندانہ مرقع نگاری پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔کارل کا تجزیاتی مطالعہ کیتھرین بیلسی کا خاص شعبہ رہا ہے۔ان کی ادبی تحریف گھری نظر رہی ہے۔کیتھرین بیلسی نے اپنی کتاب critical کی ادبی تحریف کی اور قیاسی افرانی ہے۔کیتھرین بیلسی نے اپنی کتاب practice میں تھیوری کو ایک تجزیاتی اور قیاسی اقدام سے تعبیر کیا ہے، جوجنسی، جذبات، احساس، ادراک اور تخلیقی تفاعل اور تفہیم وتو ضیحات سے تعبیر ہے۔کیتھرین بیلسی اسی خیال کی دائی ہیں کہ تخلیقی عمل میں فطرت کے رنگ و آ ہنگ کو بھی پیش نظر رکھنا چا ہیے۔ ذوقی کی

تحریری اس اعتبار سے لائق اعتباطهرتی ہیں کہ ان کے کردار فطرت سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کے تصور کی روالیے الیے اسلوب تراشتی ہے کہ قاری کے سامنے داددیئے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ان کے وہ ناول جو خالص ارض وطن اوراہل وطن کو مخاطب بنا کر لکھے گئے ہیں، ان میں تو شعور کی رومزید بلندیوں پرنظر آتی ہے۔ وہ قاری کے ساتھ خود بھی مخاطبہ کرتے ہیں اور پھر خودہ ہی محاکمہ بھی۔ ان کا غیر جانب دارانہ کیکن مثبت انداز نکر ہمارے دور کی سیاسی و ثقافتی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اگر چہ ان کے کرداروں سے مطابقت الحاقی کہی جاتی ہے ہیں۔

الرئس (Paud Herbea Lawrence-1885-1930) نے کھا ہے کہ وفکشن جب تک فلسفہ نہ بن جائے ہوافکشن کہلائے جانے کا ستحق نہیں ہوتا۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ ہرواقعہ کوئی عمدہ اور بہترین کہانی نہیں ہوتا۔ البتہ فکشن نگار کا تخلیقی ذہن اور وژن کسی معمولی واقعہ کوئی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ ذوقی اس معاملے میں بھی اپنے عہد کیا مابعد عہد کے تخلیق کا رول سے دوقد م آگے ہی ہیں، وہ آگے کی سوچتے ہیں بھی اپنے عہد کیا مابعد عہد کے تخلیق کا رول سے دوقد م آگے ہی ہیں، وہ آگے کی سوچتے ہیں اور پیش آمدہ واقعات کی روشنی میں مابعد اپنے فکری توع کے سبب ایسا خیال پیش کرتے ہیں جو واقعی آنے والے وقت کے لیے ایک شہادت بن جاتا ہے۔ ان کی تخلیق کی گہرائی اور تہہ داری کو سمجھ نے لیے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جب تک قاری اپنے معاشی، حالی اور ساجی سروکار سے واقف نہیں ہوگا، اسے ذوقی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ذوقی کی سیاسی اور ساجی سروکار سے واقف نہیں ہوگا، اسے ذوقی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ذوقی کی شریوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ مثال کے لیے ان کے افسانوں کے، اتنا ہی ذوقی کی سے کرداروں سے بہت سے حوالے پیش کے جاسکتے ہیں، کین میں یہاں صرف ایک مثال سے سے کرداروں سے بہت سے حوالے پیش کے جاسکتے ہیں، کین میں یہاں صرف ایک مثال سے بیش کروں گا جس سے قاری اور ذوقی کے مابین رشتوں کو اُحاکر کیا جا سکے۔

ذوقی کے ناول' بیان' میں بزرگوں لیعنی سر پرستوں کی نمائندگی برکت کررہے ہیں۔ جب کہ ان کے گہرے دوست بالمکند شر ما ہیں۔ دونوں مذہب اور دھرم کواپنی شناخت کا ذر بعینیں سیجھتے بلکہ صرف اور صرف محبّ وطن ہونا ہی ان کی شناخت ہے۔ گرجیسے جیسے بیان قاری پراپی گرفت مضبوط کرتا ہے، بیا حساس بھی بڑھتا چلاجا تا ہے کہ برکت پہلے مسلمان ہے بعد میں کچھاور … آج ہم اپنے اردگر دایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں، جن میں محبّ وطن ہونا کوئی شناخت نہیں ہے، بلکہ کسی پارٹی کی نمائندگی کرنا ہی محبّ وطن ہونے کی دلیل سیجھی جارہی ہے۔

معروف وممتاز ادیب، محقق اور نقادمجر حسن عسکری نے اپنے ایک مضمون 'روایت کیا ہے؟' میں ایک واضح موقف اختیار کیا۔ ان کا موقف ہے کہ دنیا بھر میں ہر معاشرہ اپنی منفر دروایت کوزادِراہ بنا کرروشن کا سفر جاری رکھتا ہے۔ مذہب، ثقافت، ادب، فنونِ لطیفہ اور معاشرت کے امور میں روایت کی جلوہ گری ایک اچھوتے اور منفر دانداز میں جلوہ افر وز ہوتی ہے۔ ذوقی نے بھی اپنی تحریروں میں خواہ کوئی بھی بحث ہور ہی ہو، روایت کا دامن نہیں جھوٹا ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے طرز نگارش سے روایت میں جدت پیدا کرتے ہوئے ایسے ایسے پہلوؤں کو ابھارا ہے، جن کا عام قلم کارتصور بھی نہیں کرسکتا۔ ان کی یہی خوبی انھیں نہر موز ان کی دنیا میں متاز کرتی ہے، بلکہ ان کا قد بھی بلند ہوجا تا ہے۔

'نالۂ شب گیر' کا منفرد کردارنا ہیدروایت سے وابستہ بھی ہے اور روایتوں کا باغی بھی۔ اس کا باغیاب بھی۔ اس کا باغیانہ بن بار بارا بنی منفرد کیک کے ساتھ سامنے آتا ہے اور قاری پر تجر واستعجاب کے بادل برساکرا پنی شناخت جھوڑ جاتا ہے۔ ایک موقع پر نا ہیدناول کے راوی کے چو نکنے پر سوالیہ انداز میں روایتوں کی پاس دار بھی نظر آتی ہے اور اس سے اس کا انحراف بھی سامنے آتا ہے۔ جب راوی اس کے شوہر کمال پوسف سے اس کا تعارف کراتے ہوئے ذرا چونکنے کے انداز میں کہتا ہے کہ بینا ہیدنا زہو تا ہیدکا انداز متحر کردیتا ہے۔ وہ کہتی ہے:

'ناہید یوسف کہتی یاناہید کمال تبھی آپ تسلیم کرتے کہ ہم میں کوئی رشتہ ہے۔ میری اپنی شاخت ہے۔اس دنیا میں ایک لڑگی اپنی شاخت اور آزادی کے ساتھ کیوں نہیں جی عتی؟ کمال یوسف سے شادی کرنے کا مطلب بیتونہیں کہ میری شناخت کمال کی تیاج ہے۔' یہاں ایک باریک نکتہ اور واضح ہوجاتا ہے اگرنا ہید کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی جڑا ہوتا۔ پھر مزید تحقیق ہو علی تھی۔ جیسے کہ شریعت کا قانون ہے کہ قیامت میں سب اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ اگر چہدیہ مقطع میں شن گسترانہ بات کے بموجب ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے۔

مشرف عالم ذوقی یہ بات اپنے افسانوں اور ناولوں میں متعدد مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ 'فن برائے فن' کو بہت زیادہ مستحسن نہیں سیجھتے وہ 'فن برائے زندگی' کے قائل ہیں اور زندگی کی تلخ وشیر ہیں سیجا ئیوں کا ہی ان کی تحریریں آ مکینہ رہی ہیں۔ان کی تحریریں روثن خیالی کا ایسا جا گتا ہوا آ مکینہ ہیں جہاں ماضی کی درخشاں روایات تو ہیں لیکن ان سے انحراف بھی ہے، لیکن عمدہ اور موقع کی مناسبت سے مفید و کار آمد روایات کو برقر اررکھنا بھی وہ اپنا فرض منصی گردانتے ہیں اور اس کے لیے ان کے یہاں شواہد کی بہتات ہے۔ قط الرجال کے اس دور میں ذوتی ہمارے لیے دیوار پر کندہ اس تحریر کی طرح ہیں، جس میں اس دور کا ساح جی رہا ہے، کروٹیس لے رہا ہے، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ذوتی اسے دورا ہے پرسو چنے ہیجھنے کے لیے چھوڑ تے نہیں، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے بھی تیار رہتے ہیں…اور اپنے دانش مندانہ فکری خیل سے اسے ایسے راستے پرگامزن کردیتے ہیں کہ اس کے آگے روشنیاں ہیں۔ جسے اندھیارے بہت پیچھے چھوٹ گئے ہوں اور ان روشنیوں میں ہی زندگی جہاں فریب نہیں ہے ۔ اس خوشیاں اور مسرتیں ہی میں ای زندگی ہے۔ ایسی زندگی جہاں فریب نہیں ہے ۔ اس خوشیاں اور مسرتیں ہی میں اور زمانے کے تھیڑ وں کے بیس کیون ناک سنائے بھی۔

ذوقی کی بیہ بات بالکل درست ہے کہ ناول کی ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آباد ہوچکی ہے۔ ہندستان سے پاکستان تک ہمارے ناول نگار سلسل ناول میں نئے موضوعات کوتلاش کررہے ہیں۔ فکروآ گہی اوراسلوب کی سطح پر بھی نئے ناول اقدار کی پامالی اور تہذیبوں کا نوحہ جیسے موضوعات سے دورنکل آئے ہیں۔خود ذوقی کے ناولوں میں نئے

موضوعات كامشاهده كياجاسكتا ہے۔ ذوقی كادرج ذيل مكالمه خودان كى تائيد كرتا ہے۔ ايك جگه كھتے ہيں:

'آج کی دنیابہت البھی ہوئی دنیا ہے۔انسانی نفسیات کو تجھنے کا پیانہ بھی بہت حد تک تبدیل ہوچکا ہے۔اس سے زیادہ کسی مہذب دنیا کا نصوراب فکر کی سطح پر بھی نہیں کیا جاسکتا۔ سیاست کے ساتھ ساج اور فدہب تک نئے مکا لمے سامنے آرہے ہیں، یدا یک بدلی ہوئی دنیاہے جو کہانیوں سے زیادہ ناول کا نقاضا کرتی ہے...

#### وهاس بات کوشلیم کرتے ہیں:

'سیاست آج کے ادب کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر سیاسی اور سابق سطح پر ہمارافن کارگہری فکر کے ساتھ اپنے موضوعات کو لے کر چلنے میں ناکام ہے تو بردی تخلیق لکھے ہی نہیں سکتا۔ آج مغرب کے ادب کو دیکھئے۔ وہاں ایک سیاسی بیداری ملتی ہے۔ ہمارا ادیب اس سیاسی بیداری سے دورنظر آتا ہے۔'

ذوقی جسسیاسی بیداری کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی تحریروں کی زیریں لہروں میں خوب نظر آتی ہے۔اس کا کہیں کہیں ابھار بھی محسوں ہوتا ہے۔حالات کی نکتہ چینی کرتے ہوئے وہ ماضی کا آئندہ بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ زندگی کی بے بصیرتی پران کے سوالات اور حاشیہ آرائی عبارت میں وہ دل شی اور آفرینی پیدا کردیتی ہے کہ قاری داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ان کافن ہرنا قد کی کسوٹی پر کھر ااگر نے کے لیے بیتا ب نظر آتا ہے۔ بقول زیر آغا:

'فن زندگی سے گرم خون حاصل کرتا ہے اورا گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کم محض زندگی کے خار جی عوامل اور مسائل تک محدود رہنے سے فن میں سطحیت پیدا ہوجاتی ہے اوراس کے اونچا اٹھنے کے امکامات روشن نہیں ہوتے تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب فن زندگی میں اپنار شتہ منقطع کر لیتا ہے تو اس کے سوتے خشک ہوجاتے ہیں اور زود یا بدیر زوال یا انحصار کی نذر ہوجاتے ہیں۔ (ماہ نو، کراچی، اکتوبر، 1962 می 20)

فن کی سطح پر جب بات ہوتی ہے تو ذوقی ہرسطے پر ممتاز و میتر ہیں اور اپنے تجربات و مشاہدات سے ذہن انسانی کی بوقلمونی کو اس طرح نمایاں کرتے ہیں کہ ان کے کر دار ہمارے آس پاس ہی چلتے پھرتے ہیں اور ان کا رومل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہرانسان کو اپنی ہمارے آس بات مصارب

آپ بیتی معلوم ہوتا ہے۔

اس بات سے کسی کو افکار بہر حال نہیں کہ فکشن کی اساس کسی نہ کسی واقعے پر رکھی جاتی ہے۔ واقعے کے وقوعہ کے بغیر فکشن کی تغییر ناممکنات میں سے قرار دی گئی ہے۔ فکشن میں کوئی بھی واقعہ ہو، وہ خود بہ خود معرض وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے ابلاغ کے لیے کسی طرح کے ذرائع یا آلہ کار کی ضرورت ناگز پر ہے، وہ آلہ بھی واحد مستکلم ہوتا ہے، بھی واحد مصنف خود مشکلم ہوتا ہے، بھی اس کے لیے بھی مصنف خود مشکلم ہوتا ہے تو بھی اس کوا یک راوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ راوی سوال قائم کرتا مصنف خود مشکلم ہوتا ہے تو بھی اس کوا یک راوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ راوی سوال قائم کرتا ہے اور ناول کے کردار بولنے گئے ہیں۔ یہی ناول نگار کا کمال ہے کہ وہ راوی اور اپنے ناول کے کرداروں کے تعلق کو کس طرح ناہتا ہے۔ مشرف عالم ذوقی بڑی حد تک اس قبل وقال کے کرداروں سے اس طرح ابھارتے ہیں کہ کردار کی جذبا تیت قاری پر ایک کیف وسرور طاری کردیتی ہے۔ طرح ابھارتے ہیں کہ کردار کی جذبا تیت قاری پر ایک کیف وسرور طاری کردیتی ہے۔ پھر قاری خواہ کسی بھی عمر کا ہووہ ناول کوختم کیے بغیر نہیں رہتا۔ انھوں نے اپنے ناولوں میں اس تکنیک کا بڑی خوب صورتی سے استعال کیا ہے۔

قاضى افضال حسين نے ايك جگه كھا ہے:

'ہرنوع کے بیانیہ میں ایک بیان کرنے والا لازماً ہوتا ہے، لیکن جس طرح واقعے کی نوعیت، فتم کے اعتبار سے بیان یک سانی صفات بدل جاتی ہیں، اس طرح واقعے کے بیان کی نوعیت بدل جانے سے راوی کی صفات و کر دار بدل جاتا ہے...اور بیانیہ کے اوصاف وامتیازات اس راوی کے نقط نظر اور اس کی ترجیحات سے براہ راست مربوط ہوتے ہیں۔' (واقعہ، راوی اور بیانیہ، رسالہ تنقید، علی گڑھ، ص 199-198)

اس بات کوہم ممس الرحمٰن فاروقی کے ان الفاظ سے یوں سمجھ سکتے ہیں:

اگر حاضر راوی کی ایسی بات کو بیان کرنا چاہے، جو براہ راست علم میں نہیں ہے تو وہ کسی کر دار کو اس کو اس کے کا عینی شاہد بنا کر پیش کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کر دار سے اپنی ملا قات کس طرح کرائے اور پھراس سے اپنی گفتگو کا رخ اس طرف موڑے کہ وہ بات معرض بیان میں آجائے ۔ (افسانے کی جمایت میں، ص 55)

ادب کی موجود صورت حال اکیسویں صدی ہے قبل کی صورت حال ہے بڑی حد

تک مختلف ہے۔ اس صورت حال کے تناظر میں یہ بات شدت سے کہی جاسکتی ہے کہ

ہمارے بیشتر تخلیق کاراوران کے قاری کے لیے یہ بات قطعی ناگزیہ ہے کہان قواعد وضوالط

گی تفہیم اور حسب ضرورت تعمیل کے بغیر نہ تو ادب عالیہ تخلیق کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے عالمی

ادب کی کسوٹی پر کھر ااُٹر نے کے لیے پیش ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فر داوراس کی زندگی کا مطالعہ ناگزیہ ہے۔

روسو (Jean. Jacques Rousseau) نے بھی اس بات پرزور دیا ہے کہ انسانوں کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے فرد اور اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فطرت انسانی کا مطالعہ دراصل خود انسان کی ذات کا مطالعہ ہے۔ روسونے تہذیب کے مقابلے میں فطرت کوتر جیج دی ہے۔ اس کا نعرہ ادب کے قارئین کو یقیناً یاد ہوگا ایک مقابلے میں فطرت کی طرف والیس)۔ روسونے اپنے نقطہ نظر کومزید واضح ہوگا ہوئے کہا ہے کہ نیچر کے نام پر تہذیب نے انسان کو بناوٹی زندگی کے سانچے میں گوھال دیا ہے، اس لیے اب نیا انسان نیچر سے قریب رہ کر آزادی و مساوات کے اصول پر کار بند ہوسکتا ہے۔ بیوہی تصورات ہیں جود بے دکیلے ہوئے وام کی آواز تھے۔ معاشر کار بند ہوسکتا ہے۔ بیوہی تصورات ہیں جود بے دکیلے ہوئے وام کی آواز تھے۔ معاشر کیران کا گہرا اثر پڑا اور فکر کے تمام طریقے ان تصورات کے ساتھ بدلنے لگے اور شعروادب میں کلا سیکی اصول ترک کردیے گئے۔ (علی جاوید (مرتب) کلاسکیت اور رومانیت ہی 50)

ذوقی کے یہاں ہردور کے انسان سے مخاطبہ ہے۔ ان کے ناولوں کے کردار ہمارے اردگرد گھومتے ہیں۔ وہ ساجی سطح پر شعبال سے مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ آتش رفتہ کا سراغ اور نالہ شب گیر کے بعد ذوقی جیئے خص کے لیے جس کے ہاتھ میں ہروقت قلم رہتا ہواور دماغ حال کی ادھیڑ بن میں مصروف ہو، چار برس کا وقفہ بہت ہوتا ہے، کیکن اس وقفہ کے بعد جب'مرگ انبوہ' نے دنیائے بیشات کے صفح پر وقفہ بہت ہوتا ہے، کیکن اس وقفہ کے بعد جب'مرگ انبوہ' نے دنیائے بیشات کے صفح پر پر از سرنو د کیھنے کی کوشش کی۔ اگر چہوہ آتش رفتہ کا سراغ ، میں اقلیتوں کے مسائل اور ان کو درپیش پے در پے سانحات پر طویل گفتگو کر چکے تھے، کیکن جب انھوں نے 'مرگ انبوہ 'میں ساجی اور پیش کی در پر سانحات پر طویل گفتگو کر چکے تھے، کیکن جب انھوں نے 'مرگ انبوہ 'میں ساجی اور سیاسی مسائل کو بروئے کا رائے جوئے پوری دنیا میں بھی دلوں کو باندھنے میں کہ پوری ادبی بیان کیا تو ناول کا بیانیہ سیاٹ ہوتے ہوئے بھی دلوں کو باندھنے میں کہ ہوری ادبی دنیا سے مرگ ہر کے میں کہ پوری ادبی دنیا سے مرگ ہر کی میں دانوں کر ایوں کی طرف چل پڑیں۔ انبوہ 'پرخراج خسین حاصل کریں اور پھر ایک نے ناول اور ایک نگی راہ کی طرف چل پڑیں۔

'مرگ انبوہ'، بلیووٹیل' نامی ایک گیم کے عنوان سے شروع ہوتا ہے، جوئی نسل کا المیہ ہے اور نئی نسل کے بہت سے نو جوانوں کونگل چکا ہے۔ آج نئی نسل کا نئات کے نت نے راز سے آشنائی حاصل کر چکی ہے۔ 'بلیووٹیل' گیم یا کوئی دوسرا خطر ناک گیم، اس سے حظ اٹھانے کے لیے ہروقت تیار ہتی ہے۔ یہاں تک کہ پوری پوری رات اس نسل کی انگلیاں موبائل پر بڑی تیزی سے چلتی رہتی ہیں۔ ان کو جیرت زدہ کرنے کے لیے گیم کا ہیرو ہروقت موت کے منہ میں جانے و بیتا ہے۔

'مرگ انبوہ' مشرف عالم ذوقی کا میضمون قلم بند کرتے وقت آخری ناول ہے۔ یہ اس لیے کہدرہا ہوں کہ ان کے دوتین تازہ ناول قطار میں ہیں...وہ جلد ہی منظر عام پرآ کر تہلکہ مچانے والے ہیں۔جن میں 'مُر دہ خانے میں عورت' ضرور چونکائے گا اور مجھے یقین ہے، ان کے حصے میں زبر دست یذیرائی آئی گی۔بہر حال ان کے ناولوں کے کر دارا گرچہ

کبھی بھی ہمارے اردگر دنہیں رہتے ، لیکن جب ہم سوچنے بیٹھیں تو وہ کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتے ہیں۔ 'مرگ انبوہ' کا کردار' پاشامرزا' ایک ایسا ہی کردار ہے ، جس سے ناول کے تمام کردار کہیں نہ کہیں مربوط ہیں۔ آپ اس کے خیالات سے بڑی حد تک متفق نہ بھی ہوں ، لیکن اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں اسے ضرور محسوں کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے:

'میں پاشامرزا جھے احساس ہے، اس لیحے جب ریمنڈ جھے سے باتیں کرر ہاتھا۔ اچا تک جھے ایسا لگا جیسے دماغ میں تیرتیز لہریں اٹھنے گئی ہوں۔ سونائی آگئی ہو، زمین طبنے گئی ہو۔ میں دھاکوں کی آ وازیں سن رہا تھا...میری ممی میرے ڈیڈاس بات سے واقف نہیں تھے کہ اس پورے ینگستان کا ایک نوجوان تنہائی میں کیسے کیے خیالات سے دوچار ہوتا ہوگا۔ ینگستان صرف وہی نہیں جہاں کچھ بچے فدہب کا سوڈا واٹریا شیم پئن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو ہر طرح کے بیس کور بجیکٹ کرتا ہے...اورایک ایسی دنیا میں ہوتا ہے جہاں کوئی ذاکھ نہیں، سیورٹس نہیں، فلم نہیں، رشتہ نہیں، گھر نہیں اور اس لیے جہاں کوئی ذاکھ نہیں، تھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی باتوں پرسوسائڈ بھی کر لیتا ہے اور کوئی سوسائڈ ہی کر دبی نے۔وہ جینا نہیں چھوٹ تا۔وہ کیا بتائے گا کہ دیوار پرسلسل چڑھتی چھپکی اسے اربیٹیٹ کررہی ہے۔وہ جینا نہیں چھوٹ تا۔وہ کمام ذاکھوں کو چھے چکا ہے اوراب کوئی ذاکھ ماس کی پہند کانہیں، اس لیے وہ جینا نہیں جا بتا۔

یہ وہ خیالات ہیں جوآج کے نوجوان کے دلوں میں موجزن ہیں...اوراسے زندگی سے بغاوت پرآماہ کررہے ہیں...اگرفلم ایکٹرسوشانت سنگھراجیوت کے سوسائڈ (suicide) پر غور کیا جائے تو سوچنا پڑتا ہے کہ ذوقی کتنا آگے کی سوچ رکھتے ہیں...سوشانت سنگھراجیوت تو مشہور فلم ایکٹر ہے، جس کے سوسائڈ کو تمام چینلز اورا خبارات نے شہرخی بنایا، روزانہ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جواس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ مرگ انبوہ ان سب پروشن ڈالتا ہے اور قاری کے سامنے ایک ایسا سوال قائم کردیتا ہے، جس کا جواب کسی عام آدمی تو دورکی بات داناو بینا شخص کے پاس بھی مشکل سے ہی ملے گا۔ پاشا مرزاکی سوچ اور

ذہنت محض ایک واقعہ پاسانح نہیں ہے، بلکہ ذوقی اس کر دار میں بید کھانا جا ہتے ہیں کہ زندگی جیسی انمول شئے کے بارے میں آج کے نوجوان کی سوچ کتنی بدل گئی ہے۔

راقم تواس نتیج پر پہنچاہے، شایدعام قاری بھی اس کی بات سے اتفاق کرے کہاس دوڑتی بھا گئی زندگی نے بہت سے ایسے نوجوانوں کی سوچ پر پردہ ڈال دیا ہے، جو ہروفت کم بیوٹر، ویب گیم خاص طور سے بلیوو بیل جیسے گیم میں الجھے رہتے ہیں۔ زندگی جینے کا ایک قرینہ جو صدیوں سے ہرنسل کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتارہا، وہ کہیں گم ہوگیا ہے۔

'مرگ انبوہ' ایسے ہی سوالات در سوالات میں لیٹا ہوا ذوقی کا ایساشا ہکارہے، جو
تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ راقم نے صرف ایک پہلو کی سر دست نشان دہی کی ہے۔
پاشامرز ایقیناً ایسا کر دارہے، جوزندگی سے بھاگ رہا ہے، کیکن اس کے ڈیڈی ڈائزی کے
اوراق اس کے پاؤں کی بیڑیوں میں پھر کی طرح بندھ گئے ہیں۔ وہ جوسوچ رکھتا ہے، اس
کی سوچ کے تانے بانے ڈائزی کے اوراق کی طرح بھر بھر جاتے ہیں، جنھیں وہ سیٹنے کی
کوشش کرتا ہے۔ ایک موقع برناول میں وہ اپنی ممی سے یوں مخاطب ہے:

'ہم ایک دن ملیں گے۔ایک دن اسی دھند میں ملیں گے۔مکن ہے، ہم ایک دوسرے کود کھ رہے ہوں۔ ممکن ہے گفتگو کرنے کی بھی خواہش ہو۔ مگریہ بھی ممکن ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے سے بات نہ کر پائیں...کھلی آ کھوں سے ایک دوسرے کی موجود گی محسوں کی جارہی ہو...مگر...کیاا تنا کافی نہیں..کہ ہم ملیں گے...اورایک دن اسی دھند میں ملیں گے اور پھر دھند سے بھی اوجھل ہوجا کیں گے۔

دھواں دھواں ہوتی ہوئی یا دول میں اس کے بید مکالمے اب بھی بسے ہوئے ہیں۔ میں سامنے ہوتی توہ ہانہیں پھیلا کر میری طرف محبت سے دیکھتا... دوراشارہ کرتا، جہاں... تاحدنظر نیلگوں آسان کی چادر بچھی ہوئی اور میں خاموثی سے مجسم سوال بنی اس کی طرف دیکھر ہی ہوتی ... پھروہ مسکرادیتا اور کہتا اور کہتا ایک دن اس نیلی دھند میں ہم ہوں گے...ہم

اسی طرح کھوجاتے ہیں۔ یااس وادی طلسمات میں ہم اسی طرح کھونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں...

زندگی کی بیدوہ پر چھائیاں ہیں جوآج کے دور کی پوری طرح عکاسی کررہی ہیں۔
'مرگ انبوہ میں ایسے بہت سے پہلو کر داروں کی زبانی اُجا گر کیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگ
بڑھ کرساج کے بعض ایسے ناسوروں سے بھی پر دہ اٹھانے کی ممکنہ کوششیں کی گئی ہیں، جس
سے ساج کا تانابانا بالکل بکھر کررہ گیا ہے ... جس ریاست کے قیام کے لیے ہمارے
بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اس ریاست کے درو بام پر ایسا سبزہ
اُگ آیا ہے، جو یا تو سوکھ چکا ہے، یا سو کھنے کے قریب ہے ... اور حالات یہ ہیں کہ اس کی
آبیاری کرنے والاکوئی نہیں کوئی نہیں ،کوئی بھی نہیں ...

### اردوناول کی تکنیک: ایک جائزه

### ڈاکٹرمنور<sup>حس</sup>ن کمال

قصہ، کہانی اور پیش آئے واقعات ایک دوسر ہے کوسنانے اور حظ حاصل کرنے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اتنی ہی قدیم جتنی تاریخ انسانی ہے، جس نے آگے چل کر داستان سے ہوتے ہوئے ناول کاروپ اختیار کیا۔ ناول کی موجودہ شکل مغربی ادب سے ار دوزبان میں داخل ہوئی ہے۔ ناول اصل میں اطالوی زبان کے لفظ ناویلا (Noveela) سے ماخوذ ہے جواطالوی اسم صفت ناولس (Novellus) سے اخذ کیا گیا ہے اور وہ انگریزی زبان میں مخفف ہوکر ناول (Novellus) ہوا پھراپنی اسی ساخت کے ساتھ ار دوزبان میں رائج ہوا۔ ہم کہد سکتے ہیں کہ ناول ایک ایسانٹری قصہ ہے جوایک پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، جس میں مختلف کر دار ہوتے ہیں۔ اس کے عناصر ترکیبی اچھی کہانی، پلاٹ، کر دار، مکا لمے اور اسلوب وموضوع قراریاتے ہیں۔

پروفیسر بیکر (Professor Baker) نے ناول کے لیے چار شرطیں قرار دی بیں — قصہ ہو، نثر میں ہو، زندگی کی تصویر ہواوراس میں ربط و یک رنگی ہو۔ یعنی ایسا قصہ جو مبنی برحقیقت ہواور کسی خاص مقصد یا نقطہ نظر کو بھی پیش کرتا ہو۔ ناویلا Noveelal کے معنی نئی چیز کے ہیں، لیکن صفت ادب علی الخصوص ناول میں زندگی کے رنج وغم اور خوشی وانبساط کے خمیر سے اٹھنے والی وہ زیریں اہریں ہیں، جومصنف اپنی عبارت آفرینی سے کسی تحریر میں موجزن کرتا ہے۔ یعنی ناول ایک ایسا آئینہ خانہ ہے، جس میں زندگی کے تمام روپ دیکھے جاسکتے ہیں — کلاراریوز (Clara Reyes) کے مطابق ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی اور حقیقی تصویر ہے، جس زمانے میں وہ لکھا گیا ہو۔

برطانوی انگریزی رائٹر ڈاکٹر جانسن (Dr. Samuel Johnson) نے اگرچہ ادب کو محض فطرت کی تشریح وتو ضیح قرار دیا ہے، کیکن وہ فطرت کو حقیقت کے متبادل کے طور پردیکھتے ہیں۔ وہ اپنے عہداور ملک کے تعصّبات سے اوپراٹھ کرا دیب کے لیے زندگی کی ان بنیادی صداقتوں کو تلاش کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، جن کی حیثیت ہر عہد کے لیے عام الوقوع یا عمومیت کی ہے۔

ناول کو داستان مے میتز کرنے والی حقیقی کر دار کی اہمیت اور اس کی فلسفیانہ گہرائی ہے۔ ناول کی تکنیک کا جہال تک تعلق ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سلام سندیلوی نے ادب کے عناصرار بعد میں تکنیکی عضر کو چوتھ نمبر پرشار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

ادب کے عناصرار بعد میں چوتھے نمبر پر تکنیکی عضر شامل ہے، جس کے بغیرادب اپنی شان و شوکت کے طمطراق کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ادب میں تا شیر، حسن اور پیش کش کی جدت کا امتزاج ضروری ہے ..... ''(ادب کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر سند ملوی، میری لائبر ریک لاہور، صراح قد 16.17م مطبوعہ 1964)

عناصرار بعد کے دیگر عضر عقلی وادراکی اور تخیلی وجذباتی عضر ہیں جواپی ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوجائیں تو ہوجائیں لیکن ان عناصر کے بغیر کوئی بھی ناول قاری کے شعور میں دریتک قائم نہیں رہسکتا۔

ادب کوساخ کاعکاس اور بعض مواقع پر پیدا واربھی قرار دیا گیا ہے،اس لیےساخ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور تحریکات سے متاثر ہوئے بغیرا دب عصری تقاضوں کو کممل طور پر پیش نہیں کرسکتا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ہر دور کے ادب میں اس عہد کی سیاسی، ساجی اور معاشرتی حالات کی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ تصویر صرف فکری سطح پر ہی سامنے نہیں آتی ، بلکہ پیش کش کے انداز اور طریقوں میں بھی واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔

ناول کی پہلی تکنیک بیانی قرار دی گئی ہے۔ دوسری اہم تکنیک ڈائری کی شکل میں لکھے جانے والے واقعات ہیں۔ ڈینیل ڈیفو (Daniel Defoe) نے اس تکنیک میں ایک خوب صورت ناول (Robinson Crusoe 1719) تحریر کیا ہے۔انگریزی زبان کا پہلا ناول پامیلا، جس کے مصنف رچر ڈس ہیں، خط کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔غلام الثقلین نقوی کے مطابق جدید ناول اورفکشن کی اہم تکنیک سررئیلزم (Surrealism) ڈاڈ اازم کی ہی ایک شکل تھی۔ ڈاڈ اازم سے وابستہ تخلیق کارانسانی فطرت کے اس حیوانی جز تک پہنچنا جا ہے۔ جو ہر قیدو بندسے آزاد تھا۔

ناول کی تکنیک میں بیانیہ کو خاص اہمت حاصل ہے۔ ناول ہو چاہے افسانہ اس تکنیک کے بغیر مصنف قاری تک اپنی بات پہنچانے میں بہت زیادہ کا میا بنہیں ہوتا۔ معروف ادیب وناقد ڈاکٹر سلیم اختر بیانیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

"..... بیانی فکشن میں اس ناول یا افسانہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، جس میں تکنیک اور اسلوب سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف سادہ انداز میں افسانہ/ ناول قلم بند کردیا گیا ہو۔ "( تنقیدی اصطلاحات، توضیحی لغت، ڈاکٹر سلیم اختر، سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور ماکتان ص 59)

اسی طرح خطوط اور ڈائری کی تکنیک بھی اردوناول کو قاری کے لیے ایک شگفتہ تحریر بناتی ہے۔خطوط یا ڈائری کے وہ اوراق آپس میں اس طرح مربوط ہوتے ہیں اوران میں سلسل اس طرح قائم رہتا ہے کہ واقعات کیے بعد دیگر نے فلم اسکر پٹ کی طرح آئھوں کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں رومانی فکر کے حامل ناول نگاروں نے خط اور ڈائری کی تکنیک کا اپنے ناولوں میں خصوصیت سے کے حامل ناول نگاروں نے خط اور ڈائری کی تکنیک کا اپنے ناولوں میں خصوصیت سے استعال کیا ہے۔ اگر اس دور کے سیاسی اور ساجی حالات کے تناظر کو دیکھا جائے تو رومانی

تحریک سے وابستہ ناول نگاروں کا اس تکنیک کی جانب توجہ کرنا ایک فطری عمل قرار دیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اس تکنیک کا استعمال شاید اس لیے کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سیاسی، ساجی اور مذہبی سطح پر انھل پچھل مچانے والے اندرونی احساسات کو بہتر انداز میں پیش کرسکیں اور قاری کی تمام تر توجہ حاصل کرسکیں۔

خطوط کی تکنیک کا استعال سب سے پہلے عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول'جویائے حق'
میں کیا، جو 1917 میں شائع ہوا۔ اسی تکنیک میں قاضی عبدالغفار کا دلیل کے خطوط' 1932 میں اور مجنوں گور کھیوری کا ناول 'سراب' بھی اسی برس شائع ہوا۔ قاضی عبدالغفار کا دوسرا ناول میں اور مجنوں گور گھیوری کا تاول 'سراب' بھی اسی برس شائع ہوا۔ قاضی عبدالغفار کا دوسرا ناول میں اور ڈائری گی تکنیک میں کھا گیا ہے۔ اس ناول میں رومانوی رنگ نمایاں ہے اور ڈائری کی تکنیک کے استعال کے سب اپنے ہم قرۃ العین حیدرا پنے ناولوں میں خط اور ڈائری کے استعال کے سب اپنے ہم عصر ناول نگاروں میں زیادہ کا میاب نظر آتی ہیں۔ سوانی ناول کا رجہاں دراز ہے' میں بھی انھوں نے اسی تکنیک کا استعال کیا ہے، مگر' آخر شب کے ہم سفر' میں وہ زیادہ کا میاب ہیں۔ وائھوں نے اسی تکنیک کا استعال کیا ہے، مگر' آخر شب کے ہم سفر' میں وہ زیادہ کا میاب ہیں۔ وائھوں نے اسی تکنیک کا استعال کیا ہے، مگر' آخر شب کے ہم سفر' میں وہ زیادہ کا میاب ہیں۔ وائھوں نے اسی تکنیک کا استعال کیا ہے، مگر' آخر شب کے ہم سفر' میں وہ زیادہ کا میاب ہیں۔ وائھوں نے اسی تکنیک کا استعال کیا ہے، مگر' آخر شب کے ہم سفر' میں وہ زیادہ کا میاب ہیں۔

'' تکنیک اور ہیئت کا مسلہ جمالیات کا مسلہ ہے۔ جمالیات حسن کا فلفہ ہے۔ وہ ہر زمانے میں حالات اور واقعات کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ جیسے جیسے زندگی میں تغیر آتا ہے، معیار اقد اربد لتے رہتے ہیں، افراد کے مزاج اور طبائع میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ویسے ویسے حسن کے تصورات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تکنیک کے اصول بھی المن نہیں۔ ادب اور فن کی مختلف اصاف کی تکنیک ہر دوراور ہر زمانے میں تغیرات کے سانچے میں ڈھلتی رہتی ہے۔ یہ تغیرات حالات وواقعات کی تبدیلیوں سے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔ جب حالات وواقعات میں انقلاب انگیز تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ویتے بیں۔ جب حالات وواقعات میں انقلاب انگیز تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ "

(ناولٹ کی تکنیک: ڈاکٹر عبادت بریلوی، مشموله نقوش کراچی پاکستان، شاره 19,200، ایریل 1952) ناول میں زندگی کی متنوع کیفیات اور انسانی کرداروں کے رنگارنگ ابعاد پیش کیے جاتے ہیں۔ طبقاتی کشکش، عقائد کی شکست وریخت، شخصی زندگی کی ٹوٹ بجوٹ اور ساجی و معاشر تی جر واستحصال ناول کے اجزا شار کیے جاتے ہیں۔ ملک کے معاشی نظام، ساجی عالات، کرب واضطراب اور مصائب واستحصال نے اردو ناول کوتقویت بخشی ہے۔ یہ سب بیسویں صدی کی آخری دود ہائیوں اور اس کے بعد نئی صدی میں اس کثرت سے اردو ناول کا حصہ بنے کہ ناول کے قدیم اجزائے ترکیبی کہیں نہ کہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ناول کا حصہ بنے کہ ناول کے صدیم اجزائے ترکیبی کہیں نہ کہیں بھر نے نظر آتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے بہت سے کرداروں کے ساتھ ہر ناول کا حصہ ضرور رہا ہے۔ ور جینا وولف کہتی ہیں:

دناول کی ساری دنیا مسلس تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ [لیکن] ایک عضر تمام ناولوں میں مستقل طور پر باقی رہا ہے یعنی انسان … ناول انسانوں کے تعلق سے کھے گئے ہیں [اس مستقل طور پر باقی رہا ہے یعنی انسان … ناول انسانوں کے تعلق سے کھے گئے ہیں [اس ابحارتے ہیں جیسا کہ انسان حقیقی زندگی میں ابحارتے ہیں جیسا کہ انسان حقیقی زندگی میں ابحارتے ہیں۔ ناول قن کی وہ ہیئت ہے [جم کی واقعیت] ہم کویقین کرنے پر مجبور کرتی کی خور کرتی کی دو جینی وہ حقیقی انسان کی زندگی کا کھر پوراور صدافت شعاراندریکارڈ بیش کرتا ہے۔ ابھارتے ہیں۔ ناول کی کرندگی کا کھر پوراور صدافت شعاراندریکارڈ بیش کرتا ہے۔ ابھی دو حقیقی انسان کی زندگی کا کھر پوراور صدافت شعاراندریکارڈ بیش کرتا ہے۔

(V.Volf. Gramite and Rainbow 958, London, Page 141)

پریم چند نے اردوناول کوان بلندیوں سے سرفراز کیا، جہاں ہندستان کا دل بلکہ ستر فیصد ہندستان بستا ہے۔ انھوں نے اپنے اردگر دکی زندگی سے ہی اپنے فن کے لیے اکساب کیا اورالیی تکنیک کا استعال کیا کہ ان کے ناول حقیقت نگاری کا ایک مرقع بن گئے۔ پریم چند اردوا دب میں حقیقت نگاری کا ایک مرقع بن گئے۔ پریم چند اردوا دب میں حقیقت نگاری کے نمائندہ بن گئے اور نیاز فتح پوری رومانیت کے نمائندہ میں اردوا دب میں ہویا 'گودان یا' ان دا تا'۔ انھوں نے ہر جگہ ہندستان کے غریب، شریف اور مطلوم و مجبور اور بے بس مگر غیور انسانوں کو اپنے ناول کا موضوع بنایا۔ جہاں تک بات نیاز فتح پوری کی ہے تو انھوں نے اپنے دونوں ناولوں' ایک شاعر کا نجام' اور' شہاب کی سرگزشت' میں اپنے کرداروں کو اس انداز میں پیش کیا کہ ان میں رومان پیندی کے باوجود فلسفیانہ گہرائی چھائی رہتی ہے۔

پھر سجاد ظہیر نے 'لندن کی ایک رات' میں ایسی تکنیک کا استعال کیا کہ اس میں ہندستانی نوجوانوں کے جذبات واحساسات پوری طرح اور واضح طور پرا بھر کرسامنے آتے ہیں۔ سجاد ظہیر نے پہلی مرتبہ' شعور کی رو' کی تکنیک کا استعال کیا۔ اس دور کے اردوا دب اور ناول نگاری میں یہ تکنیک بالکل نوآ موز تھی۔

مغربی ادب میں 'شعور کی رو' کا نظریہ ولیم جیمز (William James) نے 1890 میں پیش کیا تھا۔ یہ میں شائع ہونے والی اپنی کتاب (Principles of Psychology) میں پیش کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر نفسیات کی ایک اصطلاح ہے۔ ولیم جیمز نے بین نظریہ انسانی نفسی کی تیفیتوں کو شعور کی سطح پر سجھنے کے لیے کیا تھا، کیمن جلد ہی ایک ادبی رویے اور تکنیک کی حیثیت کے سبب اس کوعروج حاصل ہوا۔

(اردوناول میں تکنیک کے تجربات، ڈاکٹرشیق الرحن، بہاءالدین ذکریایو نیورٹی، ملتان (پاکستان) پروفیسر کلیم الدین احمد کے مطابق' بیایک تکنیک ہے جس کے ذریعے کر دار کے خیالات اور جذبات کے بہاؤ کو دوامی خود کلامی کے ذریعے پیش کیاجا تاہے۔'

(فرہنگ ادبی اصطلاحات کلیم الدین ،ص 184 ،مطبوعیر قی اردو بیورو،نگی دہلی 1986 )

شعور کی روکو پہلی جدید مغربی تکنیک کہا جاتا ہے، جس کے سبب اردوناول کی پیش کش کے انداز میں واضح تبدیلی محسوس کی گئی۔ شعور کی رومیں ذہن اطمینان سے ماضی، حال اور مستقبل سے متعلق سوچار ہتا ہے، مگران خیالات میں ہم آ ہنگی نہیں ہوتی، انسانی شعور کسی ایک نکتے پر مرکوز نہیں ہوپاتا، لیکن کوئی خیال یا انسان کی قوت عاقلہ میں کوئی شے کہے ہر کے لیے آتی ہے اور شعور اسے اسی شکل میں قبول کر لیتا ہے۔ یعنی میہ وہ خیالات ہیں جو غیر منظم انداز میں ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنی پوری معنویت رکھتے ہیں۔

شعور کی روپر لکھے جانے والے ناولوں میں ماضی، حال اور مستقبل کی ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ بیہ خیالات آپس میں گڈمڈ ہوجاتے ہیں اور بھی بھی صورت حال بہت پیچیدہ بھی ہوجاتی ہے۔اس لیے شعور ولاشعور میں پوشیدہ عوامل کردار کے ذہن کے پردے پر الجھے ہوئے ہیں۔ ا نہی عوامل سے کر دارکی وہنی کیفیت، بلوغت اور ارتباط کا اندازہ ہوتا ہے کین اس تکنیک میں مختلف شیڈ بھی بالواسطہ اور بھی بلاواسطہ کر دارکی زندگی میں ڈو ہے اجھرتے رہتے ہیں۔ جدید دور میں کم وہیش ہر انسان کی زندگی میں بھی نہ بھی اتھل پھل کا اجھرنا صورت حال کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہی نفسیاتی الجھنیں، بے بینی نشکیک، اعصابی تناؤ کا سبب بنتی ہیں۔ کر دار کی اس کیفیت کو ابھار نے والاقلم کاروہی کا میاب قلم کارکہلا تا ہے، جواپنے کر داروں کے الجھاؤ کو دورکرے اور قاری کو بھی اینی گرفت میں رکھے۔

ڈاکٹ<sup>سلیم</sup> آغا قزلباش لکھتے ہیں:

''شعور کی رو کی تکنیک کی مدد ہے لکھی گئی افسانو کی تحریر کردار کی وہنی، نفسیاتی اور جذباتی کشاکش کو [جس ہے اس کا ماضی ، حال اور مستقبل بیک وقت متحرک ہوتا ہے] سامنے لاتی ہے۔ نیز جس طرح کا کناتی سطح پر تغیرات کا ایک Disorder موجود ہے، مگراس کے بطون میں Order کی جھلک ملتی ہے، پچھاس طرح شعور کی رو کے تحت لکھے جانے والے فکشن میں بظاہر جو Disorder نظر آتا ہے، اس کے اندرایک Order (نظم یا ترتیب) موجود موتی ہے، مگر جسے جانئے کے لیے زیرک نگاہی اور باریک بنی کی اشد ضرورت ہے، ورنہ واقعات، احساسات اور کیفیات کی ڈور نود میں الجھ کرایک ایسا گور کھ دھندایا Labyrinth بین کی کہ جس میں بنیادی گرہ کو کیکڑنا کا رے داردہ وکر رہ چائے گا۔''

(جدیداردوافسانے کے رجحانات،ڈاکٹرسلیم آغاقز لباش، ص217، انجمن ترتی اردو پاکستان،کراچی،مطبوعہ 2000)

کہا جاسکتا ہے کہ اب اردو میں شعور کی روایت عمومی تخلیقی رویے کے طور پر رائج ہو پھی ہے۔اس لیے کہ اب ظاہری مناظر کی تفصیل اور واقعات کوراست طور پر بیان کرنے کی بجائے کر داروں کے ذہنی رویے کو پیش کرنے پر زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے،اس لیے قاری کہیں کہیں الجھاؤمحسوس کرتا ہے، کین جیسے جیسے وہ متن کی گہرائی میں اتر تا ہے،اس کی الجھنیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کی وہ بوریت بھی ختم ہو پھی ہوتی ہے، جو وہ ابتداءً محسوس کرتا ہے۔اس لیے بیہ بات حتمی طور پر قبول کر لی گئی ہے کہ شعور کی رو کے حامل ناول اپنی تفہیم سے زیادہ دل ور ماغ میں محسوس کیے جاتے ہیں اور اپناایک خصوصی تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہیں۔

علامتوں کی تکنیک کا استعال بھی ناول کوخوب سے خوب تر ہنادیتا ہے۔ ناول کی کہانی معنوی سطح پر اجرتی ہے اور اس کا اظہار یہ آزادانہ طور پر قاری کی توجہ اصل واقعہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ علی الخصوص فکشن میں یہ تکنیک کہانی کے پوشیدہ ابعاد کی نقاب کشائی کا ذریعہ بنتی ہے اردو ناول نگاروں میں کرشن چندر نے سب سے پہلے اپنے ناول 'ایک گدھے کی سرگزشت' (1957) میں اس تکنیک کا استعال کیا، جس میں علامتوں کے ذریعے شہری معاشر کو بے نقاب کرتے ہوئے سرمایہ دار کی بوالہوسی، سیاست دانوں کی مکاری شہری معاشر کو بے نقاب کرتے ہوئے سرمایہ دار کی بوالہوسی، سیاست دانوں کی مکاری اور افسر شاہی کے ہتھکنڈوں کو بیش کیا گیا ہے۔ مستنصر حسین تارٹر کا فاختہ (1974)، مظہرالزماں خان کا 'آخری داستان گو (1974)، صلاح الدین پرویز کا 'نمر تا' (1980)، انتظار حسین کا 'باگئ کا (1981)، جوگندریال کا 'نادیڈ (1988)، اور 'خواب' (1991)، عبداللہ حسین کا 'باگئ (1982)، جوگندریال کا 'نادیڈ (1988)، سیرمجہ اشرف کا 'نمبردار کا نیلا' (1987) اور انسی کی تکنیک کے حوالے سے اپنی الگ ' قلعہ' اور 'سکریپ بک' (2009) وغیرہ علامت نگاری کی تکنیک کے حوالے سے اپنی الگ کی تالگ پیچان رکھتے ہیں۔ ان ناول نگاروں نے اس تکنیک کو کامیابی سے برتا ہے اور علامتی پر ایے میں بے صدعگین اور نا آسودہ فضاسے پردہ اٹھایا ہے۔

اردوناول میں ساٹھ کی دہائی میں تجریدیت کی تکنیک نے اپنے بال وپر پھیلائے۔ اس زمانے میں قرۃ العین حیدرکا'سفینۂ م دل' اورانورسجادکا'خوشیوں کا باغ' (1981) اور جنم روپ (1985)، وہ علامتی اور تجریدی ناول ہیں، جنھوں نے اپنی ایک الگ فضا قائم کی لیکن اس تکنیک کودوسرے ناول نگاروں کا سہارانہیں ملایا انھوں نے اسے برتنے کی کوشش نہیں کی لیکن جتنے کا میاب اس تکنیک میں انورسجاد رہے ہیں، ایسی کا میا بی کم ہی لوگوں کے جھے میں آتی ہے۔ حالاں کہ مرز ااطہر بیگ کا 'غلام باغ' (2006) بھی کا میاب رہا ہے۔ ان ناولوں میں تجریدی تکنیک نے اردو ناول کو کا میابی کی ٹئ منزلوں ہے آشنا کیا ہے۔ اردو ناول کی بیہ وہی تکنیکیں ہیں، جھوں نے اردو ناول کو دوسری زبانوں کے ناولوں کے مقابلے لا کھڑا کیا اور آخیں ادبی دنیا میں کلیدی حیثیت حاصل ہوئی۔ ان فن پاروں کو بار بار پڑھا گیا اور ان کے کرداروں نے بحث و تمحیص کے بہت سے دروا کیے۔ جب بھی ناول کی تکنیک پر گفتگو کی جائے گی، اس کے اصلی اور مخفی کرداروں کا موازنہ کیا جائے گا، ان کرداروں کے تضادات ضرورز بر بحث آئیں گے۔

فكش نقيد، تكنيك تفهيم مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال

## مشرف عالم ذوقی ایک نظرمیں

### ڈاکٹرمنور<sup>حس</sup>ن کمال

: مشرف عالم : مشرف عالم ذو ق ا المراب المراب

### نساول

|        | £ 1979               | عقاب کی آنگھیں (پہلا ناول) | .1 |
|--------|----------------------|----------------------------|----|
| (اردو) | تخليق كار پباشرز     | نيلام گھر                  | .2 |
| (ہندی) | نمن پر کاشن          | نيلام گھر                  |    |
| (اردو) | تخليق كار پبلشرز     | شهرچپہ                     | .3 |
| (ہندی) | بيماؤنا پر كاشن      | شهرچپ ہے                   |    |
| (اردو) | تخليق كار پبلشرز     | ز نج                       | .4 |
| (ہندی) | بھاؤنا پر کاشن       | ز نج                       |    |
| (اردو) | (زبرطبع)             | مسلمان                     | .5 |
| (ہندی) | اندر پرستھ پر کاش    | مسلمان                     |    |
| (اردو) | تخليق كار پبلشرز     | بيان                       | .6 |
| (ہندی) | شاشا پبلی کیشن       | بيان                       |    |
| (ہندی) | مبيشنل پباشنگ ہاؤس   | بيان                       |    |
| (اردو) | ایجویشنل پبلشنگ ماؤس | بوکے مان کی دنیا           | .7 |
| (ہندی) | شيلنائن              | پوکے مان کی دنیا           |    |

```
فكشن تقيد، تكنيك تفهيم
مرتب: ڈاکٹر منورحسن کمال
                                           48
                            ایجویشنل پبلشنگ ہاؤس
                                                          پروفیسرالیس کی عجیب داستان
(اردو)
                            .
سامینک پرکاشن
ایجویشنل پباشنگ ہاؤس
                                                          بروفيسراليس كي عجيب داستان
(ہندی)
                                                                 بے
سانس جھی آ ہستہ
(اردو)
                                                      (ایک چاندنی رات ہوا کرتی تھی)
آتش رفتہ کاسراغ
                                            ہندی
                                                                                        .10
                                                                       نالهُ شب گير
                                                                                        .11
                                        (زبرطبع)
                                                                              اردو
                                                                                        .12
                                        (زبرطبع)
                                                                       سرحدی جتّاح
                                                                                        .13
                                                                       اڑنے دوذرا
                                                                                        1.4
                           افسانوں کے مجموعے (اردو)
                                  تخليق كار پبلشرز
                                                                        بھو کاایتھوییا
                                                                            منڈی
                                                                                         .2
                                                                          غلام بخش
                                                                                         .3
                                                            صدی کوالوداع کہتے ہوئے
                                                             ۔
لینڈاس کیپ کے گھوڑے
                                                                                         .5
                                                          یہ
ایک انجانے خوف کی ریہرسل
                                                                                         .6
                                                                 نفرت کے دنوں میں
                          افسانوں کے مجموعے (هندی)
                                   جن وانی بر کاشن
                                                                         غلام بخش
                                                                                         .1
                                                                فرشتے بھی مرتے ہیں
                                   جن وانی پرکاش
                                                                                         .2
                                                                فزکس، تیمسٹری، الجبرا
                                       وانی پر کاش
                                                                                         .3
                                                                   بازاركى ايك رات
                                  (ان لي اچ)
                                                                                         .4
                                                                 مت روسا لک رام
                                  (ان لي اج
                                                                                         .5
                                                                     فرج میںعورت
                                       گيان پيڻي
                                پین گوئن
کانفلوئمنس انٹرنیشنل
                                                                   امام بخاری کانیپکن
                                                                                         .7
                                                                           ليبارثري
                                                                                         .8
                                                              زوقی کی سریشٹھ کہانیاں
                                     (ان پياچ)
                                                                                         .9
                                      نمن پرکاش
                                                               ذوقی کی متنوع کہانیاں
```

.10

| مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال                   | قىيد، تكنيك، قنهيم                | فكش: |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|--|--|
| ارو پر کا ثن                                | شاہی گلدان                        | .11  |  |  |
| آ کیلی                                      | ذوقی کی حسیت کہانیاں              | .12  |  |  |
| ز برطبع                                     | بے حدنفرت کے دنوں میں             | .13  |  |  |
| ز برطبع                                     | سارادن سانجھ(بزرگوں کی کہانیاں)   | .14  |  |  |
|                                             | ایکانجانےخوف کی ریبرسل            | 1.5  |  |  |
|                                             | شاہ کارکہانیاں                    | 1.6  |  |  |
| ، سائٹ پر                                   | ويب                               |      |  |  |
| ذو <b>تی کے منتخب افسانے - تین حص</b> ے     |                                   |      |  |  |
| (www.oneurdu.com پرڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے ) |                                   |      |  |  |
| تاليف                                       |                                   |      |  |  |
| جن وانی                                     | سرخ بہتی ( دوجھے )                | .1   |  |  |
| وانی بر کاشن                                | وبھاً جن کی کہانیاں               | .2   |  |  |
| وانی برکاش                                  | منٹویرآ ٹھ کتابیں                 | .3   |  |  |
| وانی                                        | عصمت كى منتخب كهانيان             | .4   |  |  |
| وانی                                        | بیدی کی منتخب کہانیاں             | .5   |  |  |
| وانی                                        | جو گندر پال کی منتخب کہانیاں      | .6   |  |  |
| وانی<br>راج نمل                             | احمه نديم قاسمي كى منتخب كهانيان  | .7   |  |  |
| راج تمل                                     | مسلم بانی عورتوں کی کتھا          | .8   |  |  |
| وانی                                        | احمد فراز کی منتخب شاعری          | .9   |  |  |
| (اصغرو جاہت کے ساتھ معاونت)                 | ہنس کامسلمان نمبر                 | .10  |  |  |
| جن وا نی                                    | أداس نسليس                        | .11  |  |  |
| تنقيد                                       |                                   |      |  |  |
| (ان يې ئې) (اردو)                           | جدیدافسانہ1970 کے بعد             | .1   |  |  |
| جن وانی<br>جن وانی                          | بید<br>اردوساہتیہ،سنواد کےسات رنگ | .2   |  |  |
| <u>ب</u> ھا وَنا بِرِ کَا ثَن               | ا پنا آنگن                        | .3   |  |  |
| بھا وَنا ي <sup>ب</sup> کا ثن               | اردوجگت                           | .4   |  |  |
| (زرطیغ) (ہندی)                              | میں،ار دواور مسلمان               | .5   |  |  |
|                                             |                                   |      |  |  |

فكشن تنقيد، تكنيك تفهيم - مرتب: ڈاکٹرمنور<sup>حس</sup>ن کمال 50 بچوں کا ادب ان بي ئي ڈرامے ساشا پبلی کیشن گڈبائے۔راجنیتی . اکسر طک ابود هیاتک جن وانی پبلی کیشنز (زبرطبع) جارڈ رامے (اردو) .3 ذوقی پر کتابیں ذوقى فن اور شخصيت : شیفته پروین ئے میں میں ہے۔ لے سانس بھی آ ہستہ ذوقی تخلیق اور مکالمہ :جهان نظیر : ڈاکٹر سنیم فاطمہ .2 .3 : ڈاکٹرشنرادانجم معاصرافسانهاورذوقي مشرفُ عالم ذِوقَى:عهدساز شخصيت :الماس فاطمه . جدیدحسیت کافکشن نگار: ذوقی : ڈاکٹر مشاق احمہ جائزه (سه ماہی) میں خصوصی گوشہ -2014 .7 . امکان کھنؤ میں ایک شارہ ذوقی کے نام سيريئل 100 سے زیادہ ڈا کیومنٹری .1 ۔ مسلمان ،رات چوراور چاند جیسے ناولوں پرسیریمل 1988 ہے مسلسل دور درشن اور منسٹری کے لیے پروگرام بنانے کا سلسلہ جاری۔ .2 .3 اردوشاعری،اردوصحافت پر پروگرام شخصیات پرمختلف پروگرام — قر ة العین حیدر پر دُا کیونٹری 00

# فكشن اورفكشن زگار

### شنرا دانجم

اس میں شکن بیں کہ اس طرح کے کام دوسری زبانوں میں ایما نداری اور شجیدگی کے ساتھ مسلسل ہوتے رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے کاموں میں بھی ایما نداری اور شجیدگی کو خل نہیں رہا ۔ فکشن پر مضامین کھنے والے تو بے شار ہیں لیکن اپنی تنقیدی بصیرت سے معاصر افسانے کا تجزیہ کرنے والے کم ہو رہے ۔ میں شروع سے فکشن کا ادنی سا قاری رہا ہوں ۔ اچھی کہانیاں میری کمزوری ہیں۔ میں نے جب ہوش سنجالا تو شہر گیا ایک بڑے ادبی مرکز کے طور پر ہندستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جس قدر شور نارنگ صاحب کی تحریروں کا رہا، بھی یہی ہنگا ہے کلام حیدری کی تحریری سانجام دیا کرتی تھیں۔ رینا ہاؤس، کلام حیدری کا دولت خانہ ہندو پاک کی نشری کر تھیں نے لیادب سرائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ پاکستان سے آنے والے د تی کا رخ بھلے نہ کرتے ہوں ۔ گیا کلام صاحب سے ملنے فوراً پہنچ جاتے ۔ مور چہاور کا رہا تھا۔ آہنگ نی د ذیا بھر کے ادبی محاذ کھول رکھے تھے۔ آہنگ اُس زمانے میں نئے لوگوں پر ادبی گور نے میں نئے لوگوں پر ادبی گور ہا تھا۔ آہنگ کے افسانہ نمبر نے بھی ایک بڑا طوفان کھڑا کیا تھا۔ میں ان سارے ہنگاموں کا آہنگ کے افسانہ نمبر نے بھی ایک بڑا طوفان کھڑا کیا تھا۔ میں ان سارے ہنگاموں کا آہنگ کے افسانہ نمبر نے بھی ایک بڑا طوفان کھڑا کیا تھا۔ میں ان سارے ہنگاموں کا آہنگ کے افسانہ نمبر نے بھی ایک بڑا طوفان کھڑا کیا تھا۔ میں ان سارے ہنگاموں کا آہنگ کے افسانہ نمبر نے بھی ایک بڑا طوفان کھڑا کیا تھا۔ میں ان سارے ہنگاموں کا

گواہ تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ممبئی میں سلام بن رزاق، انور خان، حیدرآ باد میں مظہر الزمان خان، بیٹر (مہاراشٹر) سے جمید سہروردی، بنگلور سے اکرام باگ اورکئی دوسرے، دتی معرفی الزمان خان، بہار سے شفق، عبد الصمد، حسین الحق، رضوان احمد کتنے ہی نام سامنے آچکے تھے۔ ایک طرف' جواز' اور' الفاظ' کے شارے اپنی چک بھیر رہے تھے تو دوسری طرف' شب خون' کے ہنگا ہے بھی تھے۔ ترتی پسندی کے زوال کے گانے زورز ور سے گائے ورزور سے گائے اور جدیدیت کے سُر میں سُر ملانے کا فیشن عام تھا۔

جبیا که مندرجه بالاسطور میں، میں نے کہا ہے کہ میں فکشن کا ادنی سا قاری ہوں — فکشن میں درآئی ان تبدیلیوں کا میں خاموش گواہ تھا۔لیکن میں جدیدیت کے اس طوفان کو بیجھنے کے لیے اردوفکشن کواس کے آغاز سے میجھنا جا ہتا تھا۔ اوراس لیے میں نے وقار عظیم سے لے کرار دوفکشن کی جتنی بھی تنقیدی کتابیں مجھے آسانی سے دستیاب ہوسکیں، میں نے سب کا مطالعہ کرلیا — اب فکشن کو پڑھنے کی باری تھی — میں فکشن کو اپنے نظریہ سے مجھنا چاہتا تھا۔ یا آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں فکشن کواینے مزاج اوراینی عینک ہے تمجھنا جا ہتا تھا۔ پیقدرےمشکل کام تھا۔ میں سرسیدا حمدخاں کے گزرا ہوا زمانہ کو افسانہ سلیم کرنے سے قاصر تھا۔ راشدالخیری کے ناول اور افسانے مجھے روایتی تہذیب کا حصه ليتے تھے۔ مجھے راشد الخيري کی نثر پيندھي۔ليکن ان کی کہانیوں کی نثر وعات اور اختتام سے مجھے اتفاق کرنامشکل ہوتا تھا۔ وہ ایک برنوریا ایک یا کیزہ ماحول میں کہانیوں کی شمع روش کرتے تھے۔ اس لیے بھی بھی ان کی کہانیاں یا ڈیٹی نذیر احمد کے ناول کے موضوعات مجھے کچھز بادہ ہی مذہبی نوعیت کے لگتے تھے۔ لیکن یہ تذکرےاں لیے بھی ضروری ہیں کہ اردوکہانیوں کو بنیا دفراہم کرنے میں آپ ان کہانیوں اور ناول کی موجودگی سے انکارنہیں کر سکتے ۔اس وسیع تناظر میں، میں اردوا فسانے کی ایک ایسی درخشاں تہذیب کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ رہاتھا جو جدیدیت کی آغوش میں، اپنی آزادی کی فضامیں سانس لیتے ہوئے تمام ہیڑیوں سے آزاد ہونے کا تہیہ کر چکی تھی ۔ جیسے ملک تو ۲۹۹ میں

آزاد ہوالیکن اردوافسانے کوآزادی 1970 کے آس پاس ملی ہو۔ اس لیے ہرافسانہ نگار،
افسانے کے لیے اپنی الگ راہ اختیار کرر ہاتھا۔ ابہام سے پُر اور تجریدی افسانے خلق کیے
جارہے تھے۔ تنہائی اور وجودیت کے فلفے سامنے آرہے تھے۔ سارترے سے البرٹ
کامیواور فرانز کفکا تک کے نام بار بار لیے جارہے تھے۔ کوئی ورجینا وولف کا عاشق
تھا۔ توکوئی نطشے کے راستے پر چلتے ہوئے رہنج والم کی دنیا تخلیق کرنے میں لگاتھا۔ کردار
عائب ہوگئے تھے۔ فلفے روثن تھے اور کہنا چاہیے۔ خوب خوب روثن تھے۔ قمراحسن
عائب ہوگئے تھے۔ فلفے روثن تھے اور کہنا چاہیے۔ خوب خوب روثن تھے۔ قمراحسن
عورت کی تصویر ۔ شاید لفظوں کی کہانیوں کے امام بن گئے تھے۔ درخت، ندی، جھرنایا کسی
عورت کی تصویر ۔ شاید لفظوں میں فلسفوں کے محل کی تغییر سے زیادہ آسان کچھ نہیں۔
جدیدیت نے یہام کر دکھایا تھا۔ اور اس کا نتیجہ تھا کہ اس خوبصورت تج بے سے دیکھتے ہی اور راتوں
د کھتے ہزاروں نام وابستہ ہوگئے۔ کیونکہ دو تین صفوں کی آسان کہانیاں لکھنے اور راتوں
رات شہرت حاصل کرنے سے زیادہ مہل راستہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میرے خیال سے۔

🖈 جدیدیت ککھنے والوں کے لیے ایک آسان راستہ ثابت ہوا۔

⇒ جدیدیت کوئی لهرنہیں تھی۔

🖈 پیجر بوں کے لیےاردوسے قارئین کو گم کرنے والا واحدراستہ تھا —

اوراسی کے فوراً اُبعد جونسل سامنے آنے کی تیاری کررہی تھی وہ ہشیار بھی تھی اوروہ

ان تحریکوں کے مابین اپناراستہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کررہی تھی۔

شایداسی لیے نئے افسانے کی تلاش کا معاملہ میرے لیے کسی بل صراط پر چلنے جیسا تھا۔ افسانے پرمضامین کے انبار تو لگ رہے تھے لیکن شاید ہی کسی نے سنجیدگی سے نئے افسانوں کی تلاش کی ذمہ داری قبول کی ہو محمد حسن عسکری نے بھی تخلیق اور تنقید کے منصب کو لے کر 1943 میں اینا شک ظاہر کیا تھا:

'میرے دل میں اکثر بیتمنا پیدا ہوئی ہے کہ کاش مجھے فلا بیئر جیسا سخت استاد ملتا جو کبھی میرے لکھے ہوئے مصلمئن ہی نہ ہوتا، بلکہ ہر د فعد کاٹ چینکتا اور پھر کے کھوا تا یہ جمکن تھا کہ میں واقعی ادب کی خلیق کرسکتا۔ فی الحال میر ہے افسانوں میں ادب کا موادتو بہت کا فی موجود ہے مگر وہ بذات خود ادب نہیں ہے... روایت اور اختراع کو متعلق رکھنے کے لیے ، نوں کو پرانوں کی یاد تازہ کراتے رہنے کے لیے اور نئے ربحانات کے درمیان مصلح Corrective کا ممل انجام دینے کے لیے کسی ایسے بزرگ کا وجود لازمی تھا جس کا سب نوجوان احترام کر سکتے ۔ لیکن اس وقت اردو میں کوئی ایبا آدمی موجود نہیں تھا اور یہ بھی ضروری تھا کہ وہ آدمی نقاد ہوتا۔ میں کسی ڈکٹیٹر کی اہمیت بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مطلب صرف ایک ایسے آدمی سے جس کی بات قابل قد رسجھی جا سے ۔ غالبًا اس فقدان کا سب شعور کا تیزی سے اور بغیر کسی مضبوط درمیانی کڑی کے بدلے جانا ہے اور یہ بھی کہ ہم سب شعور کا تیزی سے اور بغیر کسی مصبوط درمیانی کڑی کے بدلے جانا ہے اور یہ بھی کہ ہم سب شعور کا تیزی سے اور بغیر کسی بیدانہیں کر سکے ہیں ۔ اردوادب جہاں تک بین چی کہ ہم ہے اسے مجموعی حیثیت سے آگے بڑھانے کے لیے خلیقی جو ہر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جنتی کے ایک برازمعلومات اور جاندار تقید کی ۔

عسکری کی مشکل بیتھی کہ وہ تو می تنقید میں الجھ گئے۔ نئے پاکستانی منظرنا ہے میں وہ استخلیقی جو ہرکی تلاش میں لگ گئے جہاں معلوماتی اور جاندار تنقید کے راستے کھلتے ہوں ، لیکن عسکری کی بیشکایت بیجا نہیں تھی کہ اس عہد میں بھی تنقید کے منصب کو ذمہ داری کے ساتھ پہچانے والاکوئی نہ تھا۔ شایداسی لیے بعد کے برسوں میں قاضی عبدالستار سے لے کر ذوتی اور غفن فر تک نے اردو تنقید کو شک کے دائر ہے میں لیا۔ قاضی صاحب تو اردو میں فکشن کی تنقید کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ پہلے بیلوگ انگریزی پڑھے ہیں پھراردوکی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔

اردوافسانے کی ایک صدی گزر چکی ہے۔۔ دیکھا جائے توبیسفرصرف برسوں کا سفر ہے۔۔ لیکن اس سفر میں اردوافسانہ اپنے آغاز سے ہی بلندیوں پرتھا۔۔ راشدالخیری سے شروع ہونے والے اس سفر میں اردوافسانے کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے کتنے

ہی نام سامنے آگئے۔سلطان حیرر جوش سجاد حیرر بلدرم سے بریم چند تک \_ بریم چند کی حثیت کسی کیتان کے جیسی تھی۔وہ دلچیپ کہانیوں کا خزانہ لے کرآئے تھے۔ یہ کہانیاں معاشرے کی اصلاح بھی کرتی تھیں۔آ واز بھی بلند کرتی تھیں — اور ساتھ ہی احتجاج کا رو یہ بھی ایناتی تھیں — یہاں محبت بھی تھی — ترقی پسندی بھی — اور زندگی گزارنے کا کھلا اظہار بھی۔ یریم چند کی نفسیاتی ، معاشرتی کہانیوں نے اردوافسانے کوسہل پیندی کی راہ تھائی۔ نتیجہ، سدرش اور اعظم کر یوی جیسے افسانہ نگاراسی راستہ پر چلے — احماملی اور حیات الله انصاری تک آتے آتے کہانی اینے نے راستوں کے لیے فضا ہموار کرنے میں جٹ گئی تھی۔ ترقی پیندافسانہ اپنے شاب پرتھا۔ نئی فکرسامنے آرہی تھی۔ عصمت چغتائی، بیدی اور کرشن چندرتک اردوا فسانے نے منظرنامے کے چارستون تلاش کر لیے تھے۔ يهال منٹوكي اپني دنيا، اپني كائنات تھي — منٹوجنس كوانساني نفسيات كا حصه بنا كرپيش كرتا تھا اورساری دنیاایک جمام میں ننگی نظر آتی تھی۔ سرخ حاشیے 'سے موتری اور کھول دؤ کہانیوں تک منٹو پرمقد مے تو چلے الیکن منٹو ہر خاص وعام کی پیند بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ جمبئی (ممبئی) کی فلمی دنیا میں بھی منٹو کے نام پر چرچا ہونے لگا تھا۔'سوگندھی' سے'بابو گو پی ناتھ' اور 'موذیل' تکمنٹوکواس کی اینی زندگی میں شناخت کیا جاچکا تھا۔ یہی وجیتھی کہ جب قومی نقاد کی تلاش عسکری نے شروع کی تو نئے ملک پاکستان کے لیے انہیں جوسب سے بااثر افسانه نگارنظرآ ياوه منٹوتھا—

کرشن چندگی اپنی دنیاتھی۔۔۔اور میرے خیال میں کرشن، منٹو، بیدی اور عصمت سے بہت حد تک مختلف تھا۔۔ اس لیے اسے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود کرشن کو ایشیا کاسب سے عظیم افسانہ نگار کہا گیا۔۔ کرشن، زود حس اور بسیار نولیس تھا۔۔ لیکن کرشن چندر کی کہانیوں کی طرح ایک سمت میں چلنے والافکشن جندر کی کہانیوں کی طرح ایک سمت میں چلنے والافکشن نہیں تھا۔۔ کرشن ایک طرف جہاں ایک وامکن سمندر کے کنارے کھتے ہیں۔۔ وہیں دوسری طرف الٹاور خت اور گدھے کی سرگزشت بھی۔۔ مہالکشمی کا بل اور پشاور ایک پرلیس

نے بھی کرشن چندر کوافسانے کی نئی بوطیقا لکھنے پر مجبور کیا۔ ہاں بیالمیہ کہا جائے گا کہ جس طرح، جس طور پر 40 کے بعد منٹو، بیدی اور عصمت کی شناخت میں صفحے پر صفحے سیاہ کیے گئے، وہاں کرشن چندر کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اردو والوں نے بسیار نویس کرشن چندر کو حاشیہ پر ڈال دیا۔ لیکن بالزاک بھی تو بسیار نویس تھا۔ ٹیگور، دوستوفسکی ، ٹالسٹائے جیسے ناول نگار بھی تو بسیار نویس تھے۔ اس لیے میں اس دن کا منتظر ہوں جب عصری نئے منظر نامے میں کرشن چندر پر نئے ڈھنگ سے کام شروع ہواور انہیں بسیار نویس کی سزاسے الگ، نئی شناخت کے طور پر ان کے مکمل افسانوی ادب کو دیکھا اور پر کھا جائے۔

بیدی ایخ پہلے افسانوی مجموعہ دانہ و دام سے شہرت اور مقبولیت کے جھنڈ بے گاڑ پچکے تھے ۔ زبان کے لحاظ سے بیدی کوآڑے ہاتھوں ضرورلیا گیالیکن اردو نقادوں نے بیدی کی کہانیوں کو منٹوا ورعصمت کی کہانیوں سے بھی بڑھ کرتر ججے دی۔ بیدی کی سیدھی، سپاٹ نثر میں اتنی گہری علامتیں چچپی ہوتی تھیں کہ بیصرف بیدی کا حصہ تھیں ۔ عصمت چنتائی کی شروعاتی کہانیوں نے ہی اردوافسانے کے قارئین کو چونکا دیا۔ کہاں ایک ڈھکا چھپا معاشرہ ۔ اور کہاں عصمت جیسی بولڈ ادیبہ اور خالص چٹارے دارزبان ۔ اس لیے اس ذمانے میں کہانیوں کے ساتھ ساتھ فن اور اسلوب پر بھی گفتگو ہونے گئی تھی ۔ خود بیدی اس معاطم میں کافی چھان پٹک کے قائل تھے۔

'فن کسی شخص میں سوتے کی طرح سے نہیں پھوٹ نکلتا۔ ایسانہیں کہ آج رات آپ سوئیں گے اورضی فن کار ہوکر جاگیں گے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلال آدمی پیدائشی طور پرفن کار ہے، لیکن میضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس میں صلاحیتیں ہیں جن کا ہونا بہت ضرور ک ہے۔ چاہے وہ اسے جبلت میں ملیں اور یا وہ ریاضت سے ان کا اکتساب کرے۔ پہلی تو یہ کہ وہ ہر بات دوسرول کے مقابلے میں زیادہ محسوں کرتا ہوجس کے لیے ایک طرف تو وہ داد وحسین پائے اور دوسری طرف ایسے دکھا ٹھائے جیسے کہ اس کے بدن پرسے کھال تھینچی لیا گئ

ہواورا سے نمک کی کان سے گزرنا پڑر ہاہو۔ دوسری صلاحیت بیکداس کے کام ودہن اس چیز کی طرح ہوں جومنہ چلانے میں خوراک کوریت اور مٹی سے الگ کرسکے۔'

ترقی پیند تحریک نیاس کود یوانہ بنارہی تھی۔ مساوات اور کمیونزم کی باتیں کرنااس وقت جیسے کسی فیشن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مگراچھی بات یہ تھی کہ آغاز سے ہی اچھے افسانوں کا دور بھی شروع ہو چکا تھا۔ علی عباس سینی نے میلہ گھومنی جیسا افسانہ دیا۔ جہاں پریم چند کی تقلید کے ساتھ ایک نئی شعوری بیداری کی فضا بھی ماتی ہے اسی طرح سدرشن کی کہانیاں بھی پریم چند کی طرح زندگی کے الجھے الجھے رموز کو بجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کہانیوں میں جوش و جذبے کی کئی نہ تھی۔ بلکہ یہ کہانیاں اس جوش و جذبے سے دوقد م کہانیاں کر فرحت بخش تازگی کا احساس بھی کر ارہی تھیں۔ رفیق حسین جب جانوروں کی کہانیاں لئے معاشرے اور سان کی علامت بن گئے تھے۔ ان کے عادات و اطوار اور جبلتوں میں عام انسانی معاشرے اور میں کیا جاسکتا تھا۔ انسانی اور جانوروں کے مابین کھی جانے والی ان کہانیوں نے اردو کہانیوں کے مستقبل کے لیے نئے دروازے کھول دیے تھے۔

اسی طرح احمر علی کے افسانوں کی ایک نئی دنیا آبادتھی — عظیم بیگ چنتائی مزاح کاسہارالے کرزندگی کے نئے فلسفوں کود کیھنے کی کوشش کررہے تھے —

آزادی اردوافسانے کے لیے ایک خطرناک پڑاؤتھی ۔ تقسیم ایک زخم ایک ناسورتھا۔ غلامی کے احساس نے جہال دردمند دلول سے نے افسانے لکھوائے تھے وہیں ملک کی بدلتی ہوئی فضا میں تشویش اور شک کے جراثیم تیر گئے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی افسانوں کا منظرنام مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ لیکن تقسیم کے باوجود کتنے ہی موٹر اور بڑے نام اردو کہانی کول گئے تھے۔ احمد ندیم قاتمی، غلام عباس، اپندر ناتھ اشک، دیو بندرستیارتھی، بلونت سنگھ ممتاز مفتی شفیق الرحمٰن ، شوکت صدیقی خواجہ احمد عباس، جاب امتیاز علی ممتاز شیریں۔ یہاں کوئی کسی سے کم نہیں تھا۔ سب کی اپنی اپنی دنیا کیں تھیں۔ ہرکوئی ایک

دوسرے سے بازی مارے جانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ اشک نے گرتی دیواریں جیسا ناول کھا تو خواجہ احمد عباس نے سردارجی اور انقلاب جیساعظیم اور خیم ناول اردوزبان کو تحفے میں دیا۔ مگرالمیہ یہ ہے کہ آج انقلاب کی فائلیں ڈھونڈ ھنے سے بھی نہیں ملتیں۔ افسانوں کے ارتقار گفتگو کرتے ہوئے ہم خواجہ احمد عباس اور کتنے ہی افسانہ نگاروں کو بھولتے جارہے ہیں۔ اُس زمانے میں افسانے میں الگ الگ رنگ اور دنیا ئیں ہوا کرتی تھیں۔ اُس زمانے میں افسانے میں الگ الگ رنگ اور دنیا ئیں ہوا کرتی تھیں۔ جیسے مسز عبد القادر اور حجاب امتیاز علی کی دنیا ئیں مختلف تھیں۔ یہاں پر اسراریت تھی۔ تلاش تھی۔ صنوبر کے سائے تھے۔ اور انسان کی ازلی خواہشیں دھند کا لباس پہن لیتی تھیں۔ اس طرح یہ پر اسرار ماحول ایک خوبصورت علامت کا حصہ بن جاتا تھا۔ غلام عباس نے آندی جیسا نا قابل فراموش افسانہ اردو زبان کو دیا۔ پہلی بار بازار کا نیا کسیپ غلام عباس نے دیا۔ طواکفوں کی ہجرت نے جہاں نئی منڈی بنائی۔ وہیں کسیپ غلام عباس نے دیا۔ طواکفوں کی ہجرت نے جہاں نئی منڈی بنائی۔ وہیں آبادی منتقل ہوگئی۔ ذراتصور بھی اس وقت ، کس قدر دوراندیثی سے کام لیتے ہوئے غلام آبادی منتقل ہوگئی۔ ذراتصور بھی اس وقت ، کس قدر دوراندیش سے کام لیتے ہوئے غلام آبادی منتقل ہوگئی۔ ذراتصور بھی اس وقت ، کس قدر دوراندیش سے کام لیتے ہوئے غلام

ستیارتھی بنجارے تھے۔ لوک گیتوں کی تلاش میں اکثر انہیں نئی کہانیاں مل جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح ممتازمفتی، شوکت صدیقی اپنے ناولوں میں نئی دنیا کی عکاسی کر رہے تھے۔ 'خدا کی بہتی'، 'اداس نسلیں' سے لے کر'علی پور کے ایلی' تک میں انسانی زندگی کے بہرے وتلاش کیا جاسکتا ہے۔

عماس نے کنزیومرکیجر کوپیش کیا تھا۔

قرۃ العین حیدر نے لکھا۔ افادیت اور جمالیات کی زندگی ہے ہم آ ہنگی ہی سیجے ترقی پیندی ہے۔

قر ۃ العین حیدرتک آتے آتے ترقی پیندانہ تصورات کو داستانی رنگ اور تاریخ کے پس منظر میں ایک انوکھی دنیا مل گئی تھی ۔ قرۃ العین حیدر کا ہرا گلا قدم چونکانے والا ہوتا تھا۔ نتیجہ اس عہد کے لوگوں میں قرۃ العین حیدر کا سکہ بیٹھتا چلا گیا۔ پھر آگ کا دریانے اردوزبان وادب میں ایسا ہنگامہ ہریا کیا جس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔قرۃ العین حیدر کے یہاں تاریخی حقائق کا مطالعہ اپنے ساجی اور سیاسی تصورات کو قارئین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان کے تمام ناولوں میں وقت ہیرو ہے۔ وہ وقت کو بنیاد بناتی ہوئی ایک ایسے کھارس سے گزرتی ہیں، جہاں کہانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ۔ شایداسی لیے ان کے فن کو سیجھنے کی ابھی بھی کوششیں کی جارہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردوز بان وادب کے بہت اچھے ناول اور کہانیاں قرق العین کے قلم سے وجود میں آئی ہیں۔

تیزی سے برلتی ہوئی دنیا ہمار نے کلیق کاروں کا بچی بن گئی تھی۔ اقتداراور ہوں کی آگ،نئی دنیا کی تلاش، اقدار وتصورات کی جنگ۔ انتشاراور انفعال میں ڈو بی ایک نسل۔ ظاہر ہے بیدہ عہد تھا جب مسائل نئے تھے۔ پاکتان کا قیام عمل میں آچکا تھا۔ اور دونوں ملک نئے نئے مسائل اور الجھنوں کی گرفت میں آچکے تھے۔ نیاافسانہ نئے رنگ اور اسلوب کے ساتھ باہر آنے کی تیاری کر رہا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ ترقی پیند تحریک نے اردوکوشاہ کارکہانیاں دیں۔جن کی گونج آج بھی سنائی دیت ہے۔ ہزار مخالفتوں کے باوجود جدید ترقی پیندانہ کہانیوں کی اہمیت سے انکارنہیں کر سکتے۔ مثال کے لیے پچھ کہانیوں کے اقتباسات یہاں نقل کیے جارہے ہیں:

'اس گائے بکری کے علاوہ ایک کنگڑا کتا تھا، جو کالو بھنگی کا بڑا دوست تھا۔ وہ کنگڑا تھا اوراس لیے دوسرے کتوں کے ساتھ زیادہ چل پھر نہ سکتا تھا اورا کثر اپنے کنگڑے ہونے کی وجہ سے سے دوسرے کتوں سے نبٹتا، بھو کا اور زخمی رہتا۔ کالو بھنگی اکثر اس کی تیار داری اور خاطر و تواضع میں لگا رہتا اور بھی تو صابن سے اسے نہلاتا، بھی اس کی چچڑیاں دور کرتا اوراس کے زخموں پر مرہم لگا تا، اسے کمکی کی روڈی کا سوکھا گلڑا دیتا لیکن یہ کتا بڑا خود غرض جانور تھا۔ دن میں صرف دومرتبہ کالو بھنگی سے ملتا۔ دو پہر کو اور شام کو اور کھا نا کھا کے اور زخموں پر مرہم لگوا کے پھر گھو منے کے لیے چلا جاتا۔ کالو بھنگی اور اس کنگڑے کی ملاقات بڑی مختصر ہوتی تھی اور بڑی گھو منے کے لیے چلا جاتا۔ کالو بھنگی اور اس کنگڑے کئے ملاقات بڑی مختصر ہوتی تھی اور بڑی

( كالوبھنگى،كرشن چندر )

'دیکھا جائے گا۔' وہ زیب النساء سے زہرہ اور شمس پر بے تحاشا آئی جوانی کی اطلاعیں پاکر کہتا۔ 'اللہ جل شانہ رحم فرمائے گا۔ تو کل بڑی چیز ہے عارف کی ماں! کسان جب دھرتی میں نیج ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ پر تو کل کرتا ہے۔ تو کل نہ کر ہے تو نیج و ہیں مٹی میں مٹی ہوکر رہ جائے۔ تو کل نیج کو چٹا تا ہے اور دھرتی کو چیر کر پودا نکالتا ہے اور سبز پتیوں کی کو کھ میں بالیوں اور بھٹوں کو پروان چڑھا تا ہے "مجھیں عارف کی ماں؟'

'پر کسان تو نیج بوتا ہے نا!' زیب النساء بحث کرتی ہم نے کیا کیا ہے؟' الحمد للدُ مولوی کہتا 'میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے ہرنماز کے بعد دعا کیں مانگی میں '

(الحمدلله،احدنديم قاسمي)

اردوافسانے کوسوسال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔اس مدت میں اردوافسانے نے
کتنے ہی تجربات کیے۔ پریم چند سے کرشن چندر کے کالوبھنگی اوراحد ندیم قاسمی تک نا قابل
فراموش کہانیوں کا ایک لمباسلسلہ ہے۔ یہاں پریم چند کے کفن اوراشفاق احمد کے مشہور
افسانے ڈگڈریا' کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ان افسانوں نے اردوافسانوں میں ایک اور نیا
شخلیقی تجربہ کیا تھا۔غلام عباس کی آئندی نے پہلی بار بازاریا کنزیوم کلچرکا چپرہ اردوادب کو
دکھایا تھا۔ سجا دظہیر کی نیند نہیں آتی 'اور'جنت کی بشارت' میں انسانی فطرت کے نئے گوشے
سامنے آئے تھے۔

٣

جدیدیت کا حملہ 1960 کے آس پاس ہو چکا تھا، انگریزی میں Modernism کی تحریک ہیں۔ جو بے تھے۔ کہانیوں میں نے افق کی تحریک ہیں۔ تجربے ہورہے تھے۔ کہانیوں میں نے افق تلاش کیے جارہے تھے۔ Modernism کا آسان ترجمہ تھا' جدیدیت' شمس الرحمٰن فاروقی ہڑے جتن کے ساتھ تحریک کی شکل میں اسے لے کرآ گئے۔ ترقی پیندی کے لمجسفر کے بعد کہانی ایک نئی کروٹ لینا جا ہتی تھی۔ نتیج کے طور پر کتنے ہی نام آغاز سے ہی جدیدیت کی

تحریک میں شامل ہوتے چلے گئے۔ 1966 میں اس تحریک کونشب خون کے طور پرایک بڑا پلیٹ فارم بھی مل گیا۔ بہار سے لے کر پورے ہندستان کے ادبیب اس طرف رجوع ہوئے۔ بہاجا ہا ہا تھا کہ بیدار دو کہا نیوں کا سب سے سنہرا دور ہے۔ کہانی بیانیہ سے کٹ چکی تھی۔ نئے نئے فلسفے سامنے آر ہے تھے۔ بہار میں ظفراوگانوی اس تحریک کے امام بن گئے:
می نئے نئے فلسفے سامنے آر ہے تھے۔ بہار میں ظفراوگانوی اس تحریک کے امام بن گئے:
میں کے بعد کی تبدیلیوں کو انہوں نے سب سے پہلے محسوس کیا اور اپنے لیے ایک ایسی راہ میں اختیار کی جے دوسروں نے بھی پیند کیا... بہار کا یہ پہلانام ہے جس کے افسانوی اسلوب اور طرز اظہار نے بڑی تعداد میں یہاں کے دوسر کے گھنے والوں کو متاثر کیا... ان کے افسانوں کے گئی بھی افسانوں کے خوالدہ اصنے ، انور سے ادبیر کیا تا میں پیش کیا ماسکتا ہے۔ کو خالدہ اصنے ، انور سے متا کے متا کے مقالے میں پیش کیا واسکتا ہے۔ ک

('بہاریں اردوا نسانہ نگاری' پروفیسر وہاب اشر نی) جدید افسانے کے ساتھ۔ ساتھ جدید تنقید کے درواز ہے بھی کھل رہے تھے۔ یہاں مبین مرزا کا ایک اقتباس اسی رڈمل کے طور پرپیش کیا جارہا ہے تا کہ جدیدیت کے عروج وزوال کو بیجھنے میں آسانی ہو:

'عہد جدید سے مراد ہے وہ زمانہ جب انسان نے خود کو اپنی تنہائی اور اپنے وجود کی علیم، فلفے اور ادب وشعر absurdity کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس سے قبل کے علیم، فلفے اور ادب وشعر انسان کو three dimensional entity کے طور پرد کھتے تھے اور اس کے تین رشتے (یعنی خدا، کا نئات اور انسان سے ) اس کی زندگی کی اکائی سے عبارت تھے۔ ان متیوں کی اپنی اپنی متعین حثیت تھی لیکن عہد جدید میں بیا کائی ٹوٹ گئی۔ عہد جدید کی فکر کے حوالے سے دیکھیں تو مغرب میں تو بات بہت دور تک پینچی۔ انسانی کا نئات سے خدا کو معزول کیا گیا اور مرکزی منصب پرخود انسان متمکن ہوا۔ انسان صرف ایک مادی وجود کا حامل قرار پایا۔ شتوں اور اشیا کی حقیقت ، زندگی کی ماہیت اور وجود کی معنویت کے تعین کا واحد پیانہ علی مقان آس کی نفی ہوگئی۔ جہاں تک

مغرب تھا وہاں تک تو بے شک پنچ کین اپنے مرکز سے اتنی دور بہر حال نکل آئے کہ زندگی کی اکائی جمارے یہاں بھی ٹوٹ گئی۔ خیر، بیالگ موضوع ہے۔ مخضراً میہ کہ عہد جدید وہ زمانہ ہے جب مشرق ہویا مغرب ہر جگہ انسان نے خود کو اپنی تج بد کے روبر و پایا — اب وہ تھا اور اس کی تنہائی تھی۔ تب اس نے اس تنہائی کو آفاق گیر اور ابدتا بمحسوں کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ پرانے معتقدات کھونے اور خے تو ہمات کا شکار ہونے لگا — ' (مبین مرزا)

اس میں شک نہیں کہ یہ پوری تحریب سے مستعارتھی۔ شایداسی لیے یہاں تنہائی کارونارویا جارہ ہاتھا۔ چیقی زندگی کم ہوگئ تھی اورافسانہ وجودیت اورعلامتوں کے درمیان الجھے کر گمراہ ہوگیا تھا۔ یہاں تک کہ منٹوکی' پھند نے' جیسی کہائی کو جدیدافسانے کا آغاز کہا گیا — کہانیوں سے کردارگم تھے۔فلفے روثن تھے۔اورایسے فلفے جن کا کوئی سرپیز ہیں تھا۔ 'خدارا کوئی تو بتائے کہ دیوانہ بنادیخ والی ان کتابوں اور مجموعوں کی اشاعت کے بغیر کون کی قیامت ٹوٹ جاتی اور کی حیثیت سے میری ائیل ہے کہ مجھے ان ہیت ناک خوں ریز اور کھویڑی چٹانے والی کہانیوں سے بچاؤ…اردوافسانے سے وہ نشاط اور کیف کہاں چلاگیا۔ وہ قصہ گوئی کا ہنر کہاں چلاگیا، وہ اطف بیان کہاں چلاگیا۔ نو اس چلاگیا۔ نو اس کے انہوں کہانیوں سے بچاؤ…اردوافسانے سے وہ نشاط اور کیف

(اندازے: ڈاکٹرمجرحسن)

جدیدیت کوسب سے زیادہ اس کی مغربی فکر نے نقصان پہنچایا نتیجاً 1970 کے شروع ہوتے ہوتے افسانہ نگاراور قاری دونوں مجدیدیت سے تائب ہونے لگے۔ان چار پانچ برسوں میں شکست وریخت کے فلفے میں البھی جدیدیت کے رموز سب پر کھل چکے سے کہا جا سکتا ہے کہان شب خونی پانچ برسوں نے ہی جدیدیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ دراصل جو ماحول پا پیچید گیاں ان دنوں مغرب میں تھیں، وہ ہندستان کا حصہ کہیں سے بھی نہیں تھیں۔ ہندستان اور اردو کی اپنی مختلف تہذیبی اور ثقافتی روایتیں رہی ہیں۔ اس لیے تج یدیت اور مہم علائم کو برداشت کرنا اردو قاری کے لیے مشکل ہوگیا تھا۔ یا کتان کے اہم نقادا ورمعتبر فکشن رائی محید شامد کی بیرائے دیکھیے :

'پندرہویں اور سولہویں صدی میں مغرب Renaissance کی بنیاد پڑی اور یہ بھی کہ پندرہویں صدی کے دوسرے نصف سے اب تک قرون جدید چلا جاتا ہے۔ یورپ جو ہزاروں سالوں سے فردگی سطح پراجماعی، تہذیبی اور فکری حوالوں سے بھی مردہ پڑا ہوا تھا، بخر زمین کی طرح، اس سے Renaissance نے تجدید سے، ہمکنارکیا۔ بظاہریہ بہت بیجان بر پاکردینے والا خیال ہے۔ آدمی، اقدار اور انسانی تہذیب کا اپنی راکھ سے متنفس کی طرح پر پاکردینے والا خیال ہے۔ آدمی، اقدار اور انسانی تہذیب کا اپنی راکھ سے متنفس کی طرح کی ہورسے جی اٹھنا، مگر دیکھا جائے تو یہ مادہ پرستوں کا الیا غنچہ ثابت ہوا کہ آدمی کے اندر موجزن انسانیت اور اس کے فطری تخلیقی جو ہر میں گی طرح کے رہنے گئے۔ صنعتی موجزن انسانیت اور اس کے فطری تخلیقی جو ہر میں گی طرح کے رہنے گئے۔ صنعتی انقلاب کے منتج میں جاگر دارانہ تھائی کی سیاست کے میدان سے پسپائی کی بات بجا اور ہوا بھی ایسے بی تھا۔ عقل کی رہنمائی کو قبول کرلیا گیا تو دولت اور سر مایے سے مادی سطح پرتر تی کی رفتار بڑھ گئی۔ شہر بدحال اور شہری بے بس ہونے لگے۔ دیبات سکڑنے گئے۔

مغرب کے افسانے کی تاریخ کے باب میں بطور نصاب پڑھایا جانے والا بدرٹا رٹایاسبق اپنی جگہ درست سہی ، مگر کیا یہ درست نہیں کہ اس زمانے میں کہ جب ادھر مغرب میں شارٹ اسٹوری نے با قاعدہ ایک اولی صنف کے طور پراپنی شناخت بنالی تھی۔

یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہروہ صنف جدید کہلائے جانے کی روادار ہے جس میں روایت اور پہلے سے موجودافکاراوررویوں میں ترمیم ہورہی ہوتی ہے یا توسیع ۔ آگے بڑھنے اور نیا پالنے کی جبتو آدمی کی طینت میں شامل ہے مگراس کا کیا تیجئے کہ بہر حال آدمی کا ماضی کلی طور پر منسوخ ہوتا ہے نہاس کے لاشعور میں پڑا ہوا تہذیبی ذاکھ کیسر معدوم ہوسکتا ہے۔ ' (حمید شاہد)

حمید شاہد نے عصری افسانوی پس منظر میں جو اشارے کیے ہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ گلوبلائزیشن نے ترسیل کے المیہ کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے۔ نیاار دوافسانہ نئے تجربوں سے گزرر ہاہے —عالمی مسائل کے ساتھاس کی شاخیس دور تک پھیلتی چلی گئی ہیں اور شایداسی لیے وزیر آغا کو کہنا پڑا کہ آج کا افسانہ ہائی ماڈرزم سے زیادہ متاثر ہے:

'اردوادب جدیدیت اور ہائی ماڈرن کے بعض پہلواسے آج بھی عزیز ہیں۔البتہ ہائی ماڈرن ازم سے نبتاً زیادہ متاثر ہے۔ بے شک وہ جدیدیت (نئی تقید کا دور) کوعبور کر گیا ہے گرجدیدیت کے بعض پہلواسے آج بھی عزیز ہیں۔البتہ ہائی ماڈرن ازم سے اس نے گہر ے اثبات قبول کیے ہیں۔ گواس کی بعض باتوں کو بھی اس نے مستر دکر دیا۔ جدیدیت سے اس نے 'غیروابسٹگی کے استر داد کارویہ قبول کیا اور تخلیق کی close reading کا نسخہ سکھا، جونظم اور افسانے کے تجزیاتی مطالعوں کی صورت اردوادب میں عام ہورہا ہے۔ ہائی ماڈرن ازم سے سطح surface اور گہرائی کے ربط باہم نیز متن pintertexuality اور قبرائی کے ربط باہم نیز متن وارانسان دوتی کو قرات کے خلیق کردار کے تصور کو حزز جاں بنایا تاہم مصنف کو منہا کرنے اور انسان دوتی کو مستر دکرنے کے میلان کو قبول نہیں کیا۔ (وزیرآغا)

اس ہائی ماڈرن ازم کا تعلق فاروقی کی جدیدیت سے بالکل بھی نہیں ہے۔۔۔ اس کا تعلق نئے زمانے کے ساجی و سیاسی شعور سے ہے۔۔ اور اس طرح دیکھیں تو ہر کہانی جدیدیت سے قریب ہے، جو آج کے عہد میں سائس لے رہی ہے۔۔ کیونکہ ایسی ہر کہانی میں کہیں نہ کہیں ان مسائل کی بازگشت ضرور سنائی دیتی ہے،جس سے وہ عہد یاز مانہ منسوب ہوتا ہے۔۔ لیکن اگر 60-61 کی شب خونی جدت کا تجزید بھیجے تو یہ بات آسانی سے ہجھ میں آسکتی ہے کہ آخراس وقت افسانہ نگاروں کا ایک بڑا قافلہ جدیدیت کی آغوش میں کیوں سمٹ آیا تھا:

'آزادی کے بعد کا ہندستان، فساد اور دنگوں کی نئی نئی کہانیاں رقم کررہا تھا۔ اردوا فسانہ نگار خوفز دہ تھا۔ 1936 کی ترقی پیندی کو، اظہار میں دفت پیش آرہی تھی۔ زمین گرم اور بارودی ہوچکی تھی۔ انگارے کا عہر ختم ہوچکا تھا۔ ڈرے سمجتی تکارتے کار نے کھنا چاہا تو جدیدیت کے علاوہ کوئی روشنائی میسر نہتھی۔ آپ مانیں نہانیں، نقاد تسلیم کریں نہ کریں کیان جدیدیت کی بیدائش اس پر آشوب موسم میں ہوئی تھی۔ خوف کی سرزمین، وحشت کے سائے، دہشت کا کیس منظر: کل ملا کر مجموعی فضا ایسی تھی کے تر پر پر نئے اور جدید الفاظ حاوی ہوتے چلے گئے۔ کیس منظر: کل ملا کر مجموعی فضا ایسی تھی کہتر پر پر نئے اور جدید الفاظ حاوی ہوتے بلے گئے۔ کیس منظر: کل ملا کر مجموعی فضا ایسی تھی کہتر پر پر بے باکی چھوڑ، نئے الفاظ سے تاش کا نیامحل ڈرے سمجے لوگ انگارے کی ترقی پیندی اور بے باکی چھوڑ، نئے الفاظ سے تاش کا نیامحل

(کہانی) تعمیر کرنے میں جٹ گئے تھے۔ یعنی جدیدیت ایک ایسے خوفناک اندھیرے سے برآ مدہوئی، جہاں ڈرتھا کہ لفظوں کو زبان مل گئی تو اپنی آزادی کے لیے خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔ خے ماحول میں مسلمان ہونے کے معنی بھی بدلے تھے۔ نئے ماحول میں سیکولرازم اورلبرل ازم کی ہوااس شدت سے چلی کہ پیتہ بھی نہیں چلا۔ تب تک نئی آزادی میں پرورش پانے والی نئی تہذیب کے بطن سے خوفز دہ علامتیں جنم لے چکی تھیں ۔'

( ذوقی: 1990 کے بعد کاار دوفکشن )

جدیدیت کو سجھنے کے لیے اس عہد اور اس عہد کے تقاضوں کو سجھنا ضروری ہے۔ تقسیم کا زخم ابھی بھی ٹیس دے رہا تھا۔ آ زادی مل چکی تھی ۔ یا کستان الگ ہو چکا تھا۔نفرت کے بیج مسلسل شعلوں کی بارش کررہے تھے۔اب اردوآ زاد بھارت کی زبان نہیں تھی۔ آزادی کے 13 اور 14 برسول میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ادھرنفرت فسادات بریا کر رہے تھے۔اس لیے ذوقی کا پہ کہنا صحیح ہے کہ بہت ممکن ہے اس ماحول میں خائف افسانہ نگاروں نے جدیدیت کی آغوش میں بناہ تلاش کرلی ہو۔کوئی سینسر بورڈنہیں تھا۔ لکھنے اور بولنے کی مکمل آزادی کے باوجودار دوجاننے والاطیقہ دل کھول کراپنی بات کہنے سے مجبور تھا اور شایداسی لیے تج پداور علامتوں کی دنیا میں اسے آسانی نظر آئی۔ جدیدیت کے اس طوفان میں بہنے والوں کی کمی نہیں تھی ۔۔ منٹو، بیدی،عصمت چغتائی کے بعدا فسانہ نگاروں کا نیا قافلہ آ چکا تھا۔تقسیم اور ہجرت کی کہانیاں زندہ تھیں لیکن اب ہندستان سے یا کستان تك ان كهانيوں ميں جديديت كار جحان غالب تھا۔اب يہاں فر د كى اہميت تھى ، شناخت كا معاله گر مایا ہوا تھا۔ بلراج مینر اسے لے کر خالدہ حسین ، انتظار حسین ، انورسجاد اور سریندر یر کاش تک نئ کہانیوں میں بسیرا تلاش کرر ہے تھے۔احمد ہمیش' کہانی مجھے گھھتی ہے'اور مکھی' جیسی کہانیاں لکھ رہے تھے۔انتظار حسین نے اساطیری کہانیوں کا نیااسلوب تلاش کرلیا تھا۔ ا قبال مجید' دو بھگے ہوئے لوگ' لکھ کرخوش تھے۔انورسجاد،احمد جاوید،خالدہ حسین نئی فکر لے کرسامنے آچکے تھے۔ ہندویاک سے جدیدیت کی حمایت میں نئے نئے رسائل سامنے

آرہے تھے۔موضوعات بدل گئے تھے۔انو کھے پن اور تجربوں کوفروغ دیا جارہا تھا۔ تنہائی،
اداسیاں، محرومی بھٹگی اور معاشرتی انتشار ایسے موضوعات تھے جن میں ہرکوئی کہانی لکھرہا
تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کچھلوگ تجریدی کہانیوں اور مبہم علامتوں کی طرف بھی مائل ہوئے۔
کہانی گم ہونے لگی تھی۔ قاری حیران تھا۔افسانہ چیستاں بن چکا تھا۔ جب سی کہانی کے
بارے میں ایک مشہور افسانہ نگار سے تجزیہ کرنے کو کہا گیا تو اس کا سیدھا سا جواب تھا جس
وقت ہم کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں مطلب بھی اسی وقت پوچھے ۔ وقت نگل جاتا ہے تو
علامتیں بھی پرواز کرجاتی ہیں۔

بہت ممکن ہے کہ نے افسانہ نگاروں کی ایک کوشش پرری ہو کہ پرانے افسانہ نگاروں کے مقابلے ایک الگ راہ نکالی جاس کے۔لیکن افسوس کا مقام پرتھا کہ زیادہ تر کہانیاں ایک جیسی معلوم ہورہی تھیں۔ کہانیاں خلا میں کھی جارہی تھیں۔ شناخت کی با تیں تو ہورہی تھیں لیکن کسی افسانہ کی شاخت قائم نہیں ہورہی تھی۔ایک المیداور تھا کہانی سے کہانی بن اور کردار غائب ہوگئے تھے ۔ فلفے حاوی تھے۔ جسے باطن کا مشاہدہ کہا جاتا تھا۔ پاکستان کی فضادو سری تھی۔ وہاں آمریت تھی۔ مارشل لاءتھا۔ پی ہولئے پر پابندی تھی۔اس پاکستان کی فضادو سری تھی۔ وہاں آمریت تھی۔ مارشل لاءتھا۔ پی ہولئے پر پابندی تھی۔اس غہد کے افسانہ نگاروں کے لیے رہاں اگر علام توں کا سہارالیا جارہا تھا تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔اس عہد کے افسانہ ٹرائیل اور دی کیسل کی طرز پر یہاں بھی شعور ذات کو کہانیوں کا محور بنایا جارہا تھا۔ مستقبل ٹرائیل اور دی کیسل کی طرز پر یہاں بھی شعور ذات کو کہانیوں کا محور بنایا جارہا تھا۔ مستقبل کے افسانہ کے اس میں میں ہورہا تھا کہ اور اس بات کا شدت سے احساس ہورہا تھا اور احتجاج کرنے والوں کا ایک طبقہ بھی سامنے آچکا تھا۔صرف چار پانچ سال کی مدت میں کہ اور احتجاج کرنے والوں کا ایک طبقہ بھی سامنے آچکا تھا۔صرف چار پانچ سال کی مدت میں جدیدیت کے خلاف بلند آوازیں اٹھنی شروع ہوگئیں۔ ے معلوں نیوں کو اس عہدیدیت کی میں میے آچکا تھا۔ اس درمیان سریندر جدیدیت کی جدیدیت کی جدیدیت کی بات کہ جدیدیت کی کہانیوں کو اس عہدیدیں ہے پناہ سانس اکھڑنے گئی تھی۔س سے زیادہ شور قاری کے گم ہونے کا تھا۔اس درمیان سریندر کرکاش کے بعدوالی ایک نسل بھی سامنے آچکی تھی۔ ہاں ، کچھ کہانیوں کو اس عہدیں ہے پناہ سریکاش کے بعدوالی ایک نسل بھی سامنے آچکی تھی۔ ہاں ، کچھ کہانیوں کو اس عہدیں سے پناہ

شہرت ملی۔ میزاکی 'ماچس' اور کمپوزیشن سریز کی کہانیوں نے تہلکہ برپاکیا۔ سریندر پرکاش ایک نیااسلوب لے کرسا منے آئے تھے۔ اساطیری اور دیومولائی کہانیوں نے بھی اس وقت کے افسانہ نگاروں کومتاثر کیا تھا۔ رشید کے مختصرافسانے بے معنویت اور شناخت کی گمشدگی سے ہو کر گزرر ہے تھے۔ خالدہ حسین انسان کے باطن میں داخل ہو کران کا مشاہدہ کررہی تھیں۔ قرۃ العین حیدرئی تہذیبی وتاریخی رویات کو لے کر کہانیاں لکھرہی تھیں۔ مشاہدہ کررہی تھیں۔ قرۃ العین حیدرئی تہذیبی وتاریخی رویات کو لے کر کہانیاں لکھرہی تھیں۔ ان میں بیانید کی کہانیوں کو بھی جدیدیت پندی سے تعبیر کیا گیا۔ زاہدہ حنا کی کہانیوں کی دنیا مختلف تھی۔ یہاں بہت حد تک انظار حسین اور قرۃ العین حیدر کی کہانیوں کی فضا بھی شامل تھی۔ ادھر قمر احسن، حمید سہرور دی ، اگرام باگ، حسین الحق، سلام بن کی فضا بھی شامل تھی۔ ادھر قمر احسن، حمید سہرور دی ، اگرام باگ، حسین الحق، سلام بن کے ساتھ شائع کیا جا رہا تھا۔ لیکن وقت بدل رہا تھا۔ تقسیم کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ کے ساتھ شائع کیا جا رہا تھا۔ تین کی راہ پرگامزن تھا۔ ترقی کے رابط میں نئے نئے مسائل بھی تھے۔ جینوین ہندستان ترقی کی راہ پرگامزن تھا۔ ترقی کے رابط میں نئے نئے مسائل بھی تھے۔ جینوین افسانہ نگاران مسائل سے پردہ پوٹی کرتے ہوئے افسانہ نہیں لکھ سکتا تھا۔ اسے ابنی ونیا کی تلاش تھی۔ یا اسانی شعور کے Pevaluation سے جم لیتا ہے۔ تا انسانی شعور کے Evaluation سے جم لیتا ہے بارانسانی شعور کے Evaluation سے جم لیتا ہے :

'اوب جوانسانی شعور ہی کی طرح reflective evaluative ہوتا اور reachieve ہوتا ہے۔ وہ ان اجتماعی لاشعور ہی کی طرح ہونے سے ایک منتشر معاشرے میں ، ایک گم شدہ ماضی اور غیر بقینی مستقبل میں تاریخ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹ کراپئی روحانی اور جمالیاتی و نیا کو شخ سرے سے دریافت کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران وقت کی حد بندیوں میں داخلی کر بے تحت Blur ہونے کا احساس خصرف فن پارے کی فکری گہرائی میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ داخلی سطح پر نے طرز اظہار کو بھی راہ دیتا ہے۔ دوسر لفظوں میں وقت کی ہی فتاف میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ، کیونکہ نہ تو ماضی مردہ ہے اور نہ ہی

متقبل پہلے سے کھنچا ہوا خط، جس پر ہمیں سفر کرنا ہے۔ کیونکہ اس طرح جبریت کا اثبات لازم آتا ہے۔ وقت کی ماہیت جانے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھا نکنے کی ضرورت ہے۔

کیونکہ اصل وقت خود زندگی ہے۔ اس لیے وقت کی بحث ہمیشہ سے جبر وقد ر کے مسکلے سے جڑی ہوئی ہے۔ '
جڑی ہوئی ہے۔'
(ڈاکٹر ناہیرقبر)

دراصل فکشن کے نے نقاداردوفکشن میں آنے والی تبدیلیوں کوشدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آغاز سے ترقی پیندی اور جدیدیت تک، نے افسانے کی تلاش میں یہ سارے منظرنا مے ان کے سامنے روش تھے۔ بیسویں صدی ختم ہوگئ تھی۔ دنیاارتقا کی ریس میں کافی آگے بڑھ گئ تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ نئی نظریاتی فکراور نے ادبی رجحانات سامنے آرہے تھے۔ شایداسی لیے دیویندراسر کو کہنا پڑا:

'بیسویں صدی ختم ہوگی۔ لیکن فکر اور فن کی آزمائشیں جاری ہیں۔ جب نیوکلیائی فنا کا خطرہ اس کے گردسلسل منڈلار ہاہو، جب نیلی صفائی کی جمیں ابھی بھی جاری ہوں۔ جب سائنس اور تیکنالوجی کی نت نئی دریا فتوں اور ایجادوں کے باعث انسان کے اصلی/ از لی/ بنیادی خصائل پرسوالیہ نشان لگ جائے اور وہ فصف انسان مشین میں تبدیل ہور ہا ہے، کلونگ اور مصنوی درنش اور دماغ سازی۔ خالق مطلق کو اپنے مقام سے سروکار رہاہوتو کیا انسان ہونے کے معنی اور مصرف نہیں بدل جا ئیں گے؟ کیا جو ہر اور وجود کے سوال پیدائہیں ہوں گے۔ کیا انسان کے رشتے اور رویے گئک نہیں ہوجا کیں گے؟ سائبر اسپیس میں سفر کے بحد جب انسان اس سرز مین پر واپس آئے گاتو کیا وہ اختلال سمت اور انتشار کا شکار نہیں ہوجا کے بارے میں مختلف بھی کردار نگاری، ذاتی رشتوں اور سماجی انسلاکات اور محرکات ہوجائے گا؟ کیا اوب میں بھی کردار نگاری، ذاتی رشتوں اور سماجی انسلاکات اور محرکات کے بارے میں مختلف بصیرت کی ضرورت نہیں بڑے گی؟ اور ادبی رجحانات، نظریاتی قصورات میں نئی راہیں وائہیں ہوں گی؟ بیاور ایسے متعدد سوالات کا مامنا ہم نئی صدی میں کرنے جارے ہیں۔ (دیویندرائس)

مندرجہ بالاسطور میں دیو بندراسر نے بیسویں صدی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا عالمانہ تجزید کیا ہے ۔ ظاہر ہے یہ وہ مسائل ہیں جن ہے آج کا اردوا فسانہ نگار بھی دورچار ہے۔ اسی لیے جدیدیت سے تھکے ہوئے لوگوں نے ان مسائل سے آئکھیں چار کرنے کی کوشش شروع کی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ہنگا ہے کے ساتھ جدیدیت کی سُر میں سُر ملاتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ حمید سہروردی ، مظہرالزمال خال جیسے ادیب اپنی روش پر قائم رہے لیکن سلام بن رزاق ، انور قمر ، حسین الحق ، عبدالصمد، شوکت حیات جیسے ادیب زیادہ دنوں تک خود کو جدیدیت کے شانجے میں نہیں دیکھ سکے۔ وہ بیانیہ اور کہانی پن کی طرف لوٹ آئے ۔ 80 کے آس پاس کہانی کی واپسی کا اعلان تیز ہو چکا تھا۔ جدیدیت اپنا عرف لوٹ آئے ہوئے اپنا الگ راستہ تلاش کرر ہے تھے۔ ناول کی شروعات ہو چکی تھی۔ عبدالصمد دوگرز مین کے کر آئے ۔ غضفر ، پیغام آفاقی اور ذوقی اور دہت سے افسانہ نگار جدیدیت عبدالصمد دوگرز زمین کے کہانیاں تھی بیانیہ اسلوب میں لکھی گئی کہانیاں تھیں۔ قدم رکھا۔ سید محمد انشرف کی کہانیاں تھی بیانیہ اسلوب میں لکھی گئی کہانیاں تھیں۔

کچھ جدیدیت پسند تخلیق کاراس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بیانیہ نہ ہوا، چڑیا ہوئی۔اڑگئی۔ پھر والیس آگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ایساوگئی۔ پہلے جہاں ان کی کہانیوں میں گنجلک فلسفے ہوا کرتے تھے۔ یکا کیک طرف والیس آگئے تھے۔ پہلے جہاں ان کی کہانیوں میں گنجلک فلسفے ہوا کرتے تھے۔ یکا کیک ان کی کہانیوں میں بیانیہ ہنگاہے کے ساتھ والیس آیا ان کی کہانیوں میں بیانیہ ہنگاہے کے ساتھ والیس آیا بیانیہ ہنگاہے کے ساتھ والیس آیا بیانیہ ہنگاہے کے ساتھ والیس آیا بیانیہ کی والیسی ہوگئی۔اس لیے بیانیہ ہنگاہے کے ساتھ والیس آیا بیانیہ کی والیسی ہوچکی تھی۔ جدیدیت سے آگے مابعد جدیدیت کا فلسفہ شروع ہو چکا تھا۔ بیان اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ پچھلوگوں نے گو پی چند نارنگ کی معروف تصنیف بیان اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ پچھلوگوں نے گو بی چند نارنگ کی معروف تصنیف بیان مقتیات 'پس ساختیات اور مشرقی شعریات' کواد بی سرقہ قرار دیا ہے۔ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہاگر ساختیات ، پس ساختیات سرقہ ہے تو جدیدیت کیا ہے۔ ترقی پسندتحریک جاتے ہیں کہاگر ساختیات ، پس ساختیات سرقہ ہے تو جدیدیت کیا ہے۔ ترقی پسندتحریک

بھی سجاد ظہیر کی جا گیر نہیں تھی۔ سجاد ظہیر نے پیرس میں منعقد ہونے والی ورلڈ کا گریس آف رائٹر فارڈ یفنس آف کلچر میں شرکت کی۔ واپس آئے تو ترقی پیندی کا تحفہ لے آئے۔ ادب میں اور اور قی 1960 کے آس پاس جدیدیت میں اور اور اور قی 1960 کے آس پاس جدیدیت اٹھا کر لے آئے۔ اس لیے اگر نارنگ نے پوسٹ مارڈ رن ازم کے حوالے سے ساختیات کی بنیا در کھی تو اسے سرقہ نہیں کہا جاسکتا۔ کتاب میں حواثی اور حوالوں کے حوالے سے ساختیات، پس ساختیات کو جھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر میسرقہ ہے تو جدیدیت کی تھیوری بھی سرقے کا بی نتیجہ ہے۔

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ 1990 کے بعد فعال افسانہ نگار کسی بھی تھیوری سے الگ ہو کر صرف اور صرف اپنی تخلیقیت کی طرف دھیان تو دے رہے تھے مگر اس تخلیقیت کے پس پر دہ ساختیاتی رنگوں کومسوس کیا جاسکتا تھا۔

ابضرورت اس بات کی ہے کہ معاصر افسانہ نگاروں کا تعارف آپ سے کرایا جائے۔ کیونکہ جب تک ان کی سوچ ،ان کے وژن کا احاطۂ بیں کیا جائے گاان کو کممل طور پر سمجھنے میں مدد بھی نہیں ملے گی۔

7

منعفق نے جدیدیت کواس طرح خود پر حاوی کیا کہ کانچ کاباز گرجیسا ناول لکھ دیا۔ شفق کے اعتراف میں عصمت چغتائی جیسی عظیم ادیبہ بھی کھل کرسامنے آگئی تھیں:

دشفق تمہارے پاس الفاظ کا بڑا بھر پورخزانہ ہے۔ الفاظ میں شعلگی ہے۔ اس قلم کی بے حرمتی ہوگی اگرتم اس وقت اگلاقد منہیں اٹھاؤ گے ۔ خوفزدہ انسان پلیٹ کر بھن بھی مارسکتا ہے۔ یہ نظام ٹوٹ رہا ہے اس سے پہلے کہ پیوندلگانے والے آگے بڑھیں پلیٹ کراس دشمن کی کلائی مروڑ دو، ایسے ہی وقت میں ہمیشہ بیرونی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا ہے، کیا ہندستانی خوداعتادی ہے آنے والے وقت کی پیشین گوئی نہیں کرسکیں گے۔ یہاو نچے طبقے کی جوتم ...

چیقر سے اڑ جاتے ہیں۔ فردا یک اژ دھا ہوتا ہے اس میں کروڑوں گونئے انسانوں کی زبان کی طاقت ہوتی ہے۔' (عصمت چنتائی کا ایک خط)

جدیدیت کے ختم ہوتے ہی سب سے زیادہ تبدیلی بھی شفق کے یہاں آئی ،ان کے یہاں اور بادل میں بھی کے یہاں اور بادل میں بھی کے یہاں ایک ناسٹیلجیائی کیفیت ہے۔ یہاں تک کدان کے ناول قابوس اور بادل میں بھی بے حد سپاٹ بیانی نظر آتا ہے۔ شفق جدیدیت سے باہر نکلنے کے بعد ساجی اور معاشرتی سطح کی کہانیاں لکھنے گئے تھے:

'میں نے سفری بیگ اٹھایا اور اٹیشن کی ممارت سے باہر نکل آیا۔ جانی بیچانی را ہوں پر چلتے ہوئے ایک بار پھر سارے بدن میں چیوٹیاں رینگ رہی تھیں' بیچاس برسوں سے برد لی احساس نے ان گنت نشر چیھائے تھے، کبھی امرود اور بیر کے درخت بڑے سے آگئن نے را ایا۔ کبھی اونچی بہاڑی سے چندتن شہید پیر نے خواب دکھائے۔ کبھی تالاب کے بچکی اولیا۔ کبھی اونچی بہاڑی سے چندتن شہید پیر نے خواب دکھائے۔ کبھی تالاب کے بچکی ان کھڑے شیر شاہ کے مقبرے کے تصور نے رگوں میں کھنچاؤ بیدا کیا۔ میں کب تک ان آواز وں سے بیچھا چیڑا تا، بار بار آئکھیں گیلی ہوجا تیں۔

یہاں سے سیدھاراستہ اس محلے میں جاتا ہے، جہاں امرود، بیرکا درخت بڑا سا آنگن ہے، جہاں میں نے گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا تھا۔ جس کی مٹی کی خوشبوا ور کہیں نہیں... میں شاید دوسری جگہ چلا آیا ہوں۔ راستہ تو وہی ہے۔ سڑک سے کچھ دور پچھم کی طرف جاتی ہوئی گل کچھ دکھن کی طرف مزید تیلی گلی، میں نے سرکاری ٹل پر پانی بھرتے ہوئے ایک بوڑھے خض سے یو چھا۔ ولی احمد خال شایدای محلے میں رہتے ہیں۔' (وراشت)

شفق کی شرافت ان کی کہانیوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ان کہانیوں میں ایک گھر نظر آتا ہے۔ سہسرام کے گلی کو چ نظر آتے ہیں۔ شفق کا کینوس بڑانہیں ہے۔ مگر وہ کہانی کے بننے میں مہارت رکھتے ہیں۔ شفق چلے گئے لیکن 'چنگی بھرزندگی' جیسی یا دگار کہانیاں ہمیں دے گئے۔

حسين الحق: جديد دوركاهم نامول مين حسين الحق كانام بهي شامل

ہے۔ایک وقت تھاجب حسین الحق کی کہانیوں نے ہرخاص وعام کو چونکایا تھا۔
'شکرمیری آئکھیں واپس کر۔ بڑا سکٹ کا سے ہے۔'

اس زمانے میں حسین الحق کے اسلوب پر قرق العین حیر راور انتظار حسین کا رنگ عالب تھا۔ لیکن جدیدت کے ختم ہوتے ہی حسین الحق نے بھی بیانیہ کی طرف واپسی کی۔ کہانیوں کے علاوہ 'بولومت چپ رہو'، فرات' جیسے ناولوں میں بھی خوبصورت بیانیہ کو دیکھا جاسکتا ہے۔ حسین زیادہ تراپی کہانیوں میں شعور کی روکی تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا موضوع تہذیبی ومعاشرتی اقدار کی حفاظت رہا ہے۔ حسین الحق کی زبان عمدہ ہے۔ وہ بے باکی سے توازن کے ساتھا پنی بات کہنا جانتے ہیں:

'ان کے سامنے پوراصوبہ کتاب کی طرح کھا اپڑا تھا۔ 1974 کے بعد سے صوبہ میں سابی اور ساسی ای اور سابی اور سابی ایٹوزم کا کچھ بجید ہلکہ بچ کچے سمجھ میں نہ آنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور لگا تارجاری تھا۔ پروفیسر سدھیٹو ر پرساد کسی پارٹی کے ممبر نہیں سے مگر مزاجاً وہ سابی بدلاؤکو خوش آمدید کہنے کی ہمت رکھنے والوں میں اپنا شار کرتے تھے۔ اس لیے 1974 کے بعد نسابی انصاف' کا جونعرہ عام ہوا اس سے پروفیسر سدھیٹو ر پرساد بھی گھبرائے نہیں بلکہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو سمجھا یا اور وہنی طور پر لوگوں کو اس نہج پر تیار کرنے کی کوشش کی کہ جب ساری دنیا میں اینٹی اپر تھا کہ ترخی کے اس بدلاؤ میں روڑا کیوں ساری دنیا میں اینٹی اپر تھا کہ ترخی کے اس بدلاؤ میں روڑا کیوں بنیں؟ وہ تاریخ کا چکہ گھو منے کے قائل شے اس لیے پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کی سابی اور بھی ان کے پاس تھا اور اس کے ساتھ ہو لیے مگر مطبقات اور اقلیتوں کی سابی اور حصرت میں حصد داری کی بات اٹھی تو وہ اس کے ساتھ ہو لیے مگر مل رہیں اور جو میں برس کے طومی میں سابی انصاف کے نام پر جس طرح ایک ذات کی بالادتی اور اس کی وجہ سے فئٹرہ گردی ، انتظامیہ کی جا ایمانی اور بے بی نوار اس کی وجہ سے فئٹرہ گردی ، انتظامیہ کی جا ایمانی اور بے بی ، ذات کے نام پر جس طرح ایک ذات کی نام پر میں طرح ایک ذات کی نام پر می کھی وخور اس کی بردہ پوشی اور اس تنہ وہ اپنی خور سے بین سابی انسانوں کی بی وجہ سے فئٹرہ گوردی ، انتظامیہ کی جو ایمانی اور میں کہیں فرخیوں کی بی وہ وہ اوں اس کے اسٹر بیا کی ہو ساسلہ شروع ہوا، وہ ان کے اپنے بنائے ہوئی ڈھا نے میں کہیں فرخیوں

فَكْشَن تَنْقِيدِ، تَكْنَيك بَفْهِيم <u>73</u> مرتب: وُاكْرُ منور حسن كمال ہو پار ہاتھا۔'

(سدهیشور بابوحاضر ہوجائیں)

حسین الحق نے باہری مسجد کو لے کر نیو کی اینٹ جیسی کہانی قلم بند کی ۔سادہ نسل کو سے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ۔ ان کا مشاہدہ گہرا ہے۔ بیانیہ کے ساتھ ہی ان کی کہانیوں میں زیریں لہروں کے طور پر علامتوں کو بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

عبد المصمد: عبدالصدری خاور و معروف افسانه نگاروں میں ہوتا ہے۔
ان کی کتاب دوگر زمین پر انہیں ساہتیہ اکادی کا اعزاز بھی حاصل ہو چکا ہے۔ عبدالصمد کی شروعات بھی جدید کہا نیوں سے ہوئی۔ اس عہد میں کوئی بھی جدیدیت کی آگ سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ 'بارہ رنگوں والا کمرہ 'سے لے کرکئی برس تک عبدالصمداسی جدیدیت کا شکار رہے۔ لیکن اس کے بعدا نہوں نے 'پیوند کارئ جسیاا فسانہ کھا۔ 'دوگر زمین 'خوبصورت بیانیہ کا علی نمونہ ہے۔ عبدالصمد عصری مسائل پرنگاہ رکھتے ہیں۔ سیاست پران کی گرفت مضبوط ہے۔ تہذیبی قدروں کے عروج اور زوال کا منظر نامہ پیش کرنے میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ تہذیبی قدروں کے عروج اور زوال کا منظر نامہ پیش کرنے میں انہیں مہارت حاصل 'ندرجا کرپیزیں وہ کون میابدت میں شغول ہوگیا۔ میرے لیمائے۔ شکل بیآ پڑی کہ وہ جو میں معابدت میں مشغول ہوگیا۔ میرے لیمائے۔ شکل بیآ پڑی کہ وہ جس عقیدے کے مطابق عبادت میں مشغول ہوگیا۔ میرے لیمائے نہیں اس کی نقل میں کر رہا ہوتا کرنے بیٹے جا کرنہیں تھا۔ اگر میں اس کی نقل کرنے بیٹے جا کرنہیں تھا۔ اگر میں اس کی نقل کرنے بیٹے جا کون کی ہواور کب وہ وہ ہا تھا ہی کہ اس کی عبادت کی موادر کب وہ وہ ہاں سے بھاگ نگے۔

ایم جھے تو یہ بھی پیتے نہیں کہ اس عبادت کا خاتمہ کیسے ہوگا… میں تو صرف نقل ہی کر رہا ہوتا نا۔ میں جی جو تو یہ بھی پیتے نہیں کہ اس عبادت کا خاتمہ کیسے ہوگا… میں تو صرف نقل ہی کر رہا ہوتا نا۔ میرے لیے باہر نکل کر اس کا نظار کروں ،عبادت گاہ میں جی چیا ہے باہر نکل کر اس کا نظار کروں ،عبادت گاہ میں جی چیا ہے باہر نکل کر اس کا نظار کروں ،عبادت گاہ میں جی چیا ہے باہر نکل کر اس کا نظار کروں ،عبادت گاہ میں جی چیا ہے باہر نکل کر اس کا نظار کروں ،عبادت گاہ میں جی چیا ہے باہر نکل کر اس کا نظار کروں ،عبادت گاہ میں جی چیا ہے باہر نکل کران کا کا کھیں کے باہر نکل کران کا کروں کیا کروں عبادت گاہ میں کی کر دیا ہوتا کی کرون کیا کہیں کے باہر نکل کران کیا کرون کیا کہیں کے باہر نکل کرون کیا کرون کرون کرون کرون کیا کرون کرون کیا کرون کرون کرون کرون کرون کیا کرون کیا کرون کرون کرون کرون کرون کرون کرون

تك شمرگی توشايد میں مشکوک قرار دیاجاؤں...' (فرار:صفحہ 60)

لوگوں نے ابھی تک مجھے بغورنہیں دیکھا تھا اورقرینداغلت تھا کہا گرنسی کی نگاہ مجھ برکچھ دبر

كهانيول كعلاوه اييز ناول مهاتمائ خوابول كاسويرائ مهاسا كر، دهمك اور دوكر زمين

کے لیے وہ ہمیشہ یا در کھے جائیں گے۔

غضنفو: غضنران اہم افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں جن کے یہاں خوبصورت بیانیہ کے ساتھ کہانی کی نئی فکر ہے۔ کہانی کی نئی فکر اور نیا تیور بھی قارئین کو بہت کچھ سوچنے بیجھ پر مجبور کر دیتا ہے۔ خضفر نے 'پانی 'اور 'م' جیسی تخلیقات کے ذریعے پہلی بار اردو افسانے کو 'پانی' جیسے اہم مسکلے سے دو چپار کرایا۔ ایک زمانے میں رفیق حسین نے جانوروں پر گئی کہانیاں کھی تھیں ۔ غضفر نے ان جانوروں کو بھی اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا۔ غضفر کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہان کی زبان سلیس اور رواں دواں ہے۔ وہ نثر میں شاعری کرنا جانتے ہیں۔ ساجی اور معاشرتی برائیوں پران کی خاص پکڑ ہے۔ وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کے افسانوں کی جہاں اصلاح کے بلیغ اشارے ملتے ہیں وہیں طنز کی کائے بھی ان کے افسانوں کا میں جہاں اصلاح کے بلیغ اشارے ملتے ہیں وہیں طنز کی کائے بھی ان کے افسانوں کا نمایاں وصف ہے۔ 'خالد کا ختنہ' 'تا نابانا' 'سائڈ' ان کے مشہورا فسانوں میں سے ہیں:

' بی ڈیڈی۔'مغموم بنٹی کے منہ سے بیآ وازاس طرح نکلی جیسے کسی ستار کے تار سے جھنکا رنگلی ہو۔ ' بالکل سچے۔'

الله الله المرسط المالية المولى؟

'ضرور۔' بیآ واز ان کے دل سے نکلی تھی، اس لیے کہ انہیں بیمسوں ہو چلا تھا کہ عبادت گاہوں کی دیواریں جودلوں میں کھڑی ہیں انہیں گرایانہیں جاسکتا۔

' تھینک یو ڈیڈی۔' وہ بستر سے اٹھ کراپنے پتاسے لیٹ گیا جیسے وہ اپنے پتا سے نہیں، بلکہ

اپنے دوست اظہر سے لیٹ رہاہو۔ ' (دل کی دیوار:صفحہ 105)

کہانیوں کے علاوہ اپنے ناولوں وث<sup>م من</sup>صن ، پانی ، شہر آ شوب کے لیے بھی غضنفر ہمیشہ یا در کھے جائیں گے۔

شوکت حیات: شوکت حیات بیک وقت ترقی پیند بھی ہیں اورجدیدیت پیند بھی کبھی وہ لال جھنڈ ااٹھالیتے ہیں کبھی وہ جدید افسانہ کی حمایت میں سامنے آجاتے ہیں۔ان کی فطرت میں ایک طرح کی بغاوت اور احتجاج پوشیدہ ہے۔شوکت کے یہاں بیانیہ اور علامتوں کا حسین سنگم دیکھنے میں آتا ہے۔ان کی سب سے مشہور کہانی گنبد کے کبوتر ہے۔ مگر شوکت نے با نگ جیسی اعلی پائے کی کہانی بھی کبھی ہے جہاں علامتیں مبہم نہیں ہیں۔ بلکہ بیعلامتیں این عہد کے ساتھ نے سوال بھی سامنے لاتی ہیں۔شوکت حیات کا کوئی بھی مجموعہ اب تک شائع نہیں ہوا۔ مگر اس کے باوجود شوکت کی ہر کہانی کا اردو زبان میں زبر دست استقبال کیا جاتا ہے۔ ہندو پاک کے مسائل کو لے کر شوکت نے 'کو ا' جیسی نا قابل فراموش کہانی بھی کبھی جہاں دونوں ملکوں کے دردکوآسانی سے محسوس کیا جاسکتا ہے:

'اس کا اندیشہ میچ کلا۔اس دن اپارٹمنٹ میں گھے۔سانپ کو چند بچوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس سے کھیلنے کے خطرناک عمل کے عادی ہو گئے تھے۔اسی لیے تو بچا تنے زہر یلے اور وحش ہو گئے تھے۔

آ سان میں گنبد کے خون آلود کبوتروں کا غول مستقل جائے اماں کی تلاش اور پچھ کر گزرنے کے جنون میں جیک کاٹ رہاتھا۔

بیوی سے اس کی نگا ہیں ملیں تو اسے اچا تک احساس ہوا کہ گھر میں میت پڑی ہے اور باہر کر فیومیں اس کی تدفین ایک علین مسلہ ہے۔' ( گذبد کے کبوتر)

شوکت کی کہانیوں میں ہمارے وقت کی در دمند آواز ایک خوبصورت بیانیہ کے ساتھ آسانی سے شی جاسکتا ہے۔

طارق چھتاری بھی ایک انہ معاصر افسانہ نگاروں میں طارق چھتاری بھی ایک انہ م ہے۔طارق نے گوا پنے معاصرین میں سب سے کم لکھا مگر جو بھی لکھا، اس پرار دوزبان میں گفتگو کے درواز ہے کھلے ۔ 'باغ کا درواز ہ' اُن کا افسانوی مجموعہ ہے۔طارق چھتاری کے یہاں تہذیبوں کی کشکش کی گونج سنائی دیتی ہے۔ 'لکیری' ان کا مشہور افسانہ ہے۔ طارق کی تحریروں میں بیک وقت بیانی اور علامتوں کی زیریں لہروں کو ایک ساتھ محسوں کیا جا تا ہے۔ نہم عصر افسانہ نگاروں میں بغاوت اور احتجاج کی جو گونج سنائی دیتی ہے، طارق

کے یہاں اس کا فقدان ہے۔ وہ عام طور پر ٹھنڈی کہانیاں لکھتے ہیں۔ شایدان کے مزاج میں بھی یہ ٹھنڈ اپن، صبر اور سکون شامل ہے — طارق کی کہانیوں کا اُفق برا انہیں — مگر طارق کی کہانیاں سید ھے سادے پیرا بے میں زندگی کا سراغ تلاش کرنے کی کوشش میں گم رہتی ہیں:

'اسے یادآ یا بچپن میں جب وہ آئھیں جج کر پینے مانگنے والاکھیل کھیاتا تو ہمیشہ کوئی بچراس کے ہاتھ پرتھوک دیتا۔اس نے دیکھا کہ بوڑھے فقیر کے پاس سے کوئی بچرگز ررہا ہے۔نہ جانے کیوں لگا کہ بچ ضرور بوڑھے کے ہاتھ پرتھوک دےگا۔دل دھڑ کنے لگا اور گوں میں دوڑتے خون کی رفتار تیز ہوگئی۔'خون ... سرخ ... خون 'اب اس نے شیٹ پر چاروں طرف مرخ رنگ پوت دیا تھا۔ رنگ بچھاس طرح بھراکہ شیٹ پر بے شار الل جھنڈ ہے اہراتے نظر آئے۔اسے لگا کہ بوڑھے فقیر کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے۔تصویر کو خورسے نظر آئے۔اسے لگا کہ بوڑھے فقیر کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے۔تصویر کو خورسے دیکھا۔ بوڑھے لاغراور بے بس فقیر کی تصویر سرخ رنگ کے دائرے میں پچھہم کی گئی تھی۔ آر سٹ کی رگوں میں دوڑتے خون کی رفتار دھی پڑگئی اور اب اس کے برش کا سرخ رنگ زرد بڑچکا تھا۔ پوڑھے نے پیچھے ہٹ کر درخت کے سے کم نکالی۔درخت پر پھل لٹک ررہ بڑچکا تھا۔ پوڑھے نے پیچھے ہٹ کر درخت بنایا اور پھلوں کی جگہ بے ثنار سے لٹکا دیے۔ سے اس نے ڈرائنگ شیٹ پر درخت بنایا اور پھلوں کی جگہ بے ثنار سے لٹکا دیے۔ اس نے ڈرائنگ شیٹ پر درخت بنایا اور پھلوں کی جگہ بے ثنار سے لٹکا دیے۔ اس نے ڈرائنگ شیٹ پر درخت بنایا اور پھلوں کی جگہ بے ثنار سے لٹکا دیے۔ اس نے ڈرائنگ شیٹ پر درخت بنایا اور پھلوں کی جگہ بے ثنار سے لٹکا دیے۔ اس نے ڈرائنگ شیٹ پر درخت بنایا اور پھلوں کی جگہ بے ثنار سے لٹکا و سکہ نہیں کسی بیند کی کتر اہوا کیا پھل تھا۔ (پورٹریٹ سے باہر کا ایک منظر)

طارق چھتاری کواُن کے افسانوی مجموعے باغ کا دروازہ کے لیے ہمیشہ یا در کھا جائے گا۔
معاصر افسانہ نگاروں میں اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو متاثر کرتے ہیں —
علی امام نقو کی، کہانیوں سے تائب ہو چکے ہیں لیکن ان کی کہانی 'ڈونگر باڑی کے گدھ ایک
تاریخی اور نا قابل فراموش کہانی کے طور اردو قارئین کے دلوں میں نقش ہے نقو ک نے تین
بی کے راما' جیسے ناول میں ممبئی کا ایک در دبھرا چہرہ ہمیں دکھایا — ان کی کہانیاں ساجی حقیقت
نگاری کی خوبصورت مثال پیش کرتی ہیں۔سید محمد اشرف کی لکڑ بھا سریز کی کہانیوں نے

ادب میں ایک نیاجاد و جگایا۔اشرف نے 'روگ' اور ُبادصیا' کا انتظار جیسی خوبصورت کہانیوں کاتخفہ دیا۔شموُل احمہ نے ندی' اور'مہا ماری' جبیبا ناول ہمیں دیا۔اینے بولڈرویے کی وجہہ سے وہ ایک منفر د شناخت رکھتے ہیں۔' بگو لے' کی اشاعت کے بعدوہ بہت دنوں تک اردو کے منظر نامے سے غائب رہے۔ لیکن جب واپس آئے تو 'سنگھار دان' جیسی کہانیاں لے کر۔ بیگ احساس بھی ہم عصر اردو کہانیوں کا ایک بڑا نام ہے۔ بیگ احساس کی کہانیوں میں طنز کی آمیزش کے ساتھ تیزی سے بدلتی ہوئی قدروں کومحسوس کیا جاسکتا ہے۔ان کی کہانیوں میں ترقی پیندانہ رنگ غالب ہے۔ ایک چھوٹا ساجہنم' ساجدرشید کی کہانیوں کا تازہ مجموعہ ہے۔ساجداینی کہانیوں میں سیاسی اور ساجی برائیوں کےخلاف باضابطہ جنگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابن کنول اور انجم عثانی کی کہانیاں اختصار ہے کھی ہوئی کہانیاں ہیں۔ان دونوں کے یہاں تہذیب وتدن کے حوالے سے اصلاح کی کوششیں بھی نظر آتی ہیں۔اسرار گاندھی نے بھی'راستے بند ہیں' جیسی کئی خوبصورت کہانیاں اردو زبان کو دی ہیں ۔معین الدین جینا بڑے بھی اردوافسانے کا ایک اہم نام ہے۔ تعبیر' اور' برسورام دھڑا کے سے'ان کے مشہورا فسانے ہیں۔صدیق عالم اور خالد جاویدنے نئے پیرا بے میں کہانیاں لکھ کراین قارئین کو چونکایا۔صدیق عالم ایک زمانے میں شمع میں کہانی لکھا کرتے تھے۔ شمع سے لے کراب تک کے سفر کا تجزید کیا جائے تو صدیق کی کہانیوں کی کتنی جہتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح خالد جاوید کے 'برے موسم' میں اور ہزیان جیسی کہانیوں نے اردوکہانیوں کے نئے افق روثن کیے۔نگاعظیم اورترنم ریاض بھی ہم عصرار دو کہانیوں کا اہم نام ہے۔اس کےعلاوہ ایم مبین ،اشتیاق سعید ،احرصغیر ،صغیر رحمانی ،خورشید حیات،خورشیدا کرم،رحمان عباس،صادقہ نواب سحرنسیم بن آسی بھی مسلسل لکھ رہے ہیں۔ ہاں،ان میں سے کچھ کی بیجان ہو چکی ہےاور کچھ کی بیجان ہونا ابھی ہاتی ہے۔

مشرف عالم ذوقی کانام اردوافسانه اورناولوں کی دنیامیں کسی تعارف کا عالم دوقی کا پہلا ناول تھا۔اس کے بعد نیلام گھر،شہر چپ

ہے۔ ذبح ،مسلمان ، یو کے مان کی دنیا ، بیروفیسرایس کی عجیب داستان وایا سنا می منظر عام پر آئے۔ پیش نظر ناول لے سانس بھی آ ہت فکر ونن دونوں اعتبار سے غور وفکر کا متقاضی ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز نے برطانوی تسلط کی جوفضا قائم کی تھی ،اس نے یہاں کے تہذیب وتدن کوبھی متاثر کیا نیز ساجی ومعاشرتی سطح پر کتنے ہی بدلا وُ بھی سامنے آئے۔ایک نظام آ زادی کی صبح کے ساتھ یارہ یارہ ہوا اور ہندستانی ایک ایسے بٹے نظام میں داخل ہو گئے ً جہاں از سرنو ،ایک نئی دنیا کونہ صرف دریافت کرناتھا بلکہ دوسوصدی کی غلامی ہے ہاہرنکل کر مستقبل کی طرف امیدافز انظروں سے دیکھنا بھی تھا۔ آزادی کے بعداس کاسب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کواٹھانا پڑا۔ جا گیردارانہ نظام کا زوال تو ہوہی چکاتھا، نٹے اقدار ساج میں جگہ لےرہے تھے۔ناول کے دونوں مضبوط کردارنور مجراور عبدالرحمٰن کاردارانہی اقدار سے نئے ہندستان کے اکھرتے نو جوانوں کی علامت بن کرسامنے آتے ہیں اوراس کے بعد ایک ایسی داستان شروع ہوتی ہے جوناول کے خاتمے پر قاری کو جھنجھوڑ کرر کھودیتی ہے۔اس ناول کو بیان کرنے کے لیے ذوقی نے جس خوبصورت زبان اور مکالموں کا سہارالیا ہے، اس کی تعریف اس لیے کرنی ہوگی کہ ایک مدت تک ذوقی کی زبان کے حوالے سے قار ئین کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ذوقی کا داستانی اسلوب، بیان کرنے کا قرینہ وسلیقہ، تاریخ پر گہری نظر،مشاہدے کی گہرائی و گیرائی تخیلی بلندفکری آنہیں ایسے ناول نگارے طور پر پیش کرتی ہے، جس نے بلامبالغه اور بلاشک وشبه اردو ناول کے وقار ومعیار میں اضافه کیاہے۔

' لے سانس بھی آ ہستہ' کی کہانی نے عہد میں اس بازاری نظریات کے فروغ کی کہانی ہے، جہاں جمہوری قدریں نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ تہذیبیں زوال پذیر ہیں۔ ملک مغربی بازار کے گلیمر میں اندھا ہو چکا ہے۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہماری تہذیب وتدن کا مقابلہ مغرب سے نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن گلوبل گاؤں کے قصے نے ابتذال و زوال کا جوآئینہ دکھایا ہے، اس نے فرائیڈ کے اس نظریہ کو سے خابت کیا ہے کہ انسانی شعوراس کی فطری جبلتوں

فكشن نقيد، تكنيك بنفهيم 💮 🔫 79 مرتب: ۋاكىرمنور حسن كمال

کے مقابلے کمزور ہے۔اسی بنیا دی نکتے پر' لے سانس بھی آ ہستہ' کی عمارت کھڑی ہے۔ 'یروفیسر نیائے سکرائے...

#### لے سانس بھی آہتہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہہ شیشہ گری کا

'خوب...کیا خوب شعر ہے — ذرااس شعر کے پردے میں تو جھا گو...اس عالم آب وگل کو ایک چھوٹے سے کا پنج کے باریک شیشے کا کل یا قید خانہ مجھاو — یہی کا پنج کا باریک شیشہ ہماری تبہاری یہ مہذب دنیا اوراس شیشے کی باریک دنیا میں ہم اپنج جینے کا جماری تبہاری یہ مہذب دنیا اوراس شیشے کی باریک دنیا میں ہم اپنج جینے کا جماری سانسوں جسن کیے جارہے ہیں — لیکن یہ شیشہ اتنا نازک، اس قدر باریک ہے کہ ہماری سانسوں سے بھی اس کے ٹوٹے کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے ... ہرسانس ایک نئی عبارت خلق کررہی ہے ... ہرسانس ایک نئی دنیا بن رہی ہے — اور یقیناً پریشان ہوں گے وہ اوگ، جواب تک اپنی برانی دنیا وَل سے چیکے ہوئے ہیں — کاردار ہم ہم جتنے بھی فلنے اور نظریات قائم کریں یا جس نظر ہے ہے دنیا کود کی جمین کو کہ میں دیکھر ہا ہے ...

ناول کی سب بڑی خوبی ہے ہے کہ خوبصورت بیانیہ اورطلسمی حقیقت نگاری کی آمیزش سے نگ اور پرانی دنیاؤں کا سہارا لے کرتہذیبوں کے تصادم پرسیر حاصل بحث کی گئ ہے اور دلچسپ ہے ہے کہ باہری مسجد سانحہ کو علامت کے طور پرپیش کرنے کے بعد تہذیبوں کی شکست وریخت کا گھناؤنا منظر دکھانے کے بعد بھی ذوقی ناامید نہیں ہوتے اور کہانی کو اس مقام تک لے جاتے ہیں، جہاں ہر نفس نومی شود دنیا وہ استخلیق کی جیرت انگیز آزادی کا سہارا لے کر دراصل اس عالمی بازار کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئ ہے، جہاں صابن سے رشتے تک سب بچھ بک رہے ہیں۔ یہ ناول میری نظر میں نئی صدی کے درواز سے پر ایک ایسی دستک ہے، جس کی گوئے گزرتے وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جائے گا اور یہی اس ناول کی سب سے بڑی خوبی ہے۔



# شهسوارِ خش خامه غفنفر

ہیں برس میں جس تخلیق کارنے اپنی تخلیقیت کی ہیں سے زیادہ بساطیں بچھادی ہوں اور جن میں سے بیشتر بساطیں ایسی ہوں جن کے دامن میں سیکروں خانے موجود ہوں،اس پراگر بسیارنو لیسی کا الزام عائد ہوتا ہے تو پیکوئی تعجب کی بات نہیں۔ باطنی طینت اور ظاہری صورت دونوں اعتبار سے بڑے امام بخاری سے مشابہت رکھنے اورغم خواری ملّت میں جوش وخروش اورغیظ وغضب کے تیور دکھانے والےمصنف پربسیار نویسی کالیبل چیکا نے والوں کی نگاہیں عام طور پر بساطوں کی تعداد پرمرکوز ہوتی ہیں، بساط بچھانے والے کی زرخیر تخلیقیت انھیں نظرنہیں آتی ۔ان کی آنکھوں کو بساط پر بنے سیگروں خانے تو نظر آتے ہیں مگران خانوں کی سفیدیوں کا جھوٹ اور سیا ہیوں کا بیچ دکھائی نہیں دیتا۔ان خانوں میں سیجے مہرےان کی پتلیوں میں نہیں ساتے۔انھیں بادشاہ، وزیر ، گھوڑے، ماتھی ،کشتی اور پیادے نظر نہیں آتے۔اس بساط پر چھڑا گھمسان دیدوں میں داخل نہیں ہوتا۔ حیات و کا ئنات میں ہونے والے شداور مات کا کھیل دکھائی نہیں دیتا۔ بادشاہ کی ثابت قدمی،اسے بچانے کی حکمت عملی ، وزیر کی حالوں کی حالا کی ، گھوڑ وں کی چستی و چوکسی ، ماتھیوں کی مست

خرامی، کشتیوں کی راست گامی، پیادوں کی ست رفتاری، ان کے پیچھے پیچی چہارد یواری، ان کی ہے ہی ولا چاری اور بل بل ہوتی موت نظر نہیں آتی ۔

بسیار نویسی کی شکایت کرنے والوں کو چاہیے کہ کسی مقام پر ذرائھہر کر کبھی وہ یہ بھی دیکھیں اور سوچیں بھی کہ لینڈ اس کیپ کے گھوڑ نے کے شہسوار مشرف عالم ذوقی کا زهشِ خامہ ہمہ وقت رو میں کیوں رہتا ہے؟ اس ضمن میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ قلم صفحہ فرطاس پرصرف لکیریں نہیں کھنچتا۔ لکیروں سے وہ حرف بنا تا ہے۔ حرف میں صوت وصدا کھرتا ہے۔ صوت آمیز حروف سے لفظوں سے جملے علق کرتا ہے اور ان جملوں میں معنی سموتا ہے، تجربے پروتا ہے، مشاہدے ٹانگتا ہے، فکر داخل کرتا ہے، رنگ تخکیل جرتا میں معنی سموتا ہے، تجربے پروتا ہے، مشاہدے ٹانگتا ہے، فکر داخل کرتا ہے، انھیں تخلیقی حسن عطا کرتا ہے، انھیں تخلیقی حسن عطا کرتا ہے، انھیں تحلیقی حسن عطا کرتا ہے۔ انھیں تحلیقی حسن عطا کرتا ہے۔ انھیں تعلی کرتا ہے۔ انہیں کرتا ہے۔ انہ

دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جلدی جلدی دکھائی دینے والاعمل پیضروری نہیں کہ جلد بازی میں سامنے آیا ہو۔ یہ بھی توممکن ہے کہ بظاہرا یک سال میں آنے والی کسی تخلیق کی تکمیل میں برسوں لگ گئے ہوں۔ ہمیں ہرضج سورج کی آمدتو دکھائی دیتی ہے مگراس کے وہ چکرنظر نہیں آتے جووہ گھنٹوں مسلسل کا ٹمار ہتا ہے۔ ہمیں تو بس وہ لمحہ دکھائی دیتا ہے جوسامنے آتا ہے، وہ لمحہ جن صدیوں سے گزر کر آتا ہے وہ صدیاں نظر نہیں آتیں۔

ان دُونوں باتوں پرغور کر لینے سے پہلے یہ دکھے لینا بھی ضروری ہے کہ سی تخلیق کار کے خامے نے جو جملے خلق کیے ہیں ان میں خامے کی وہ خصوصیات داخل ہوئی ہیں یا نہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اگر نہیں ہیں تو آپ ان جملوں کی خامہ فرسائی کرنے والے کو بہیار گوکیا، بکواس کو کہیے اور بلا جھجک انھیں کسی کوڑے دان میں ڈال دیجے لیکن اگر ہیں خواہ کمیت میں کم ہی کیوں نہوں تو آپ کوا بما نداری سے سوچنا پڑے گا اور آپ سے تقاد ہیں تو آپ کوا بما نداری سے سوچنا پڑے گا اور آپ سے تقاد ہیں تو آپ کو معروضی نقط 'نظر اختیا رکرنا ہوگا، نہیں تو خونِ جگر سے کسی ہوئی تحریر کا خون ہوا تو وہ خون آپ سے اپناخوں بہا ضرور مانگے گا۔

اگرہم ذوقی کے دخش صفت خامے پرنگاہ جما ئیں تو دیدوں میں ذوقی کادل ابھر آئے گا۔ ساتھ ہی دوصور تیں بھی سامنے آ جا ئیں گی جن کے سینوں میں اللہ تے ہوئے جذبوں کے دھارے جذبہ ' ذوقی کے دھاروں سے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بڑے امام بخاری سے مماثل مشرف عالم ذوقی کی ظاہری صورت سے قطع نظراس کی باطنی سرشت پرغور کریں تو ذوقی کے سینے میں بھی امام والاغم خواری ملت کا ایک بھرا ہوا دریا نظر آئے گا اور کسی بھی قوم پرست شخص کے دل میں جوش مارنے والا قوم کے درد کا سمندر بھی موجرن دکھائی دے گا۔ مبلت کے درد کا میوہ دریا ہے جو کچے مسلمان کو بھی غوطے دے کر پکا مسلمان کردیتا ہے۔ کردیتا ہے اور کمز ورجذبہ ایمانی میں بھی جوش بھردیتا ہے۔

جب درد کا دریابرا ہو۔ دریامیں پانی زیادہ ہو، پانی میں روانی اور روانی میں طغیانی بہت ہوتو یہ کیوں کرمکن ہے کہ وہ دریارُک رُک کر ہے۔ اس آگے نہ بڑھے۔ دورتک نہ جائے۔

آپ نے دیکھا کہ ان تینوں صورتوں کے سینے میں ایک ہی درد ہے اور چوں کہ تینوں کا ہی درد شدید ہے اس لیے ان کے انعکاس میں بھی شدومد پیدا ہوگئی اور زورِ بیان میں سیلاب کا سا بہاؤ آگیا۔ البتہ تینوں کے اظہار کا ذریعہ مختلف رہا۔ ایک نے واعظانہ وسیلہ اپنایا۔ دوسرے نے سپاہیا نہ طرز اختیار کیا اور تیسرے نے فنکا را نہ انداز ڈھونڈ لیا مگر جو خنک جذبہ ہووہ فن کی ہے تابی کیا جانے ۔ لہذا ذوقی کے فنکا را نہ انداز کی بھی گرفت کی گئے۔ کہا گیا: بہت لاوڑ ہے۔ بہت ڈائر یکٹ ہے۔ بہادر کو بہادر ہی لکھتا ہے، شیر نہیں لکھتا۔ کہا گیا: بہت لاوڑ ہے۔ بہت ڈائر یکٹ ہے۔ بہادر کو بہادر ہی لکھتا ہے، شیر نہیں لکھتا۔ مسلمان کومسلمان اور ہندوکو ہندو ہی رہنے دیتا محبوب کو مجبوب ہی کہتا ہے، کیول نہیں کہتا۔ مسلمان کومسلمان اور ہندوکو ہندو ہی رہنے دیتا ہوئی پردہ نہیں ڈوقی صاف صاف بغیر کسی لاگ لیسٹ کے اپنی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی استعاراتی انداز نہیں اپناتے ، علامت کی کوئی پرت نہیں چڑھاتے لیکن سوال بیا ٹھتا ہے کہ استعاراتی انداز نہیں اپناتے ، علامت کی کوئی پرت نہیں چڑھاتے لیکن سوال بیا ٹھتا ہے کہ کیا یہ یا یہ ایک کہا ہے خیر فنکارانہ ہے؟ کیا اس سے فن مجروح ہوتا ہے؟ بیان کا جادو کیا اس سے کم ہوجاتا ہے؟ کیا یہ یغیر فنکارانہ ہے؟ کیا اس سے فن مجروح ہوتا ہے؟ بیان کا جادو کیا اس سے کم ہوجاتا ہے؟ کیا ہی سیاسلے میں یہ بات بھی ذہن شیں وئی چا ہے کہ ہرفن کار

حیات و کا ئنات کے حالات و واقعات سے اپنے طور پر React کرتا ہے۔ کوئی اپنے رق عمل کا اظہار بر ملاکرتا ہے اور کوئی صبر وضبط سے کام لیتا ہے۔ کوئی براور است طریقہ اختیار کرتا ہے اور کوئی ناراست طریقے کو اپنا تا ہے۔ جبی اپنے اپنے طریق کارکو درست بلکہ بہتر سجھتے ہیں اور اس کی و کالت بھی کرتے ہیں۔ ذوق کی زود حسی اور سیماب مزاجی آخیں مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی کو بغیر کسی رکاوٹ کے سامنے لائیں۔ اس پر کسی قتم کا کوئی ملمع نہ چڑھا ئیں۔ اس پر کسی قتم کا کوئی ملمع نہ چڑھا ئیں۔ اس پر کسی قتم کا کوئی ملمع نہ جن میں صداؤں کے زور و شور اور تصویر وال کے رنگ و نور پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تا کہ آوازیں بغیر کسی رکاوٹ کے ساعت میں ساجا ئیں اور تصور پر یں بناروک ٹوک کے ذہن آوازیں بغیر کسی رکاوٹ کے ساعت میں ساجا ئیں اور تصور پر یہ بناروک ٹوک کے ذہن کے پر دے پر چہپاں ہوجا ئیں، بھی ذوقی کے ذہن پر شعور کی اور لاشعور کی طور پر دباؤ ڈالتی ہیں تا کہ وہ اپنے موضوع و مواد کے خدو خال صاف صاف، شفاف اور واشے گاف طریقے ہیں تا واضح کر سکیں۔ اس نوع کی سرشت کے فن کار کی تخلیق میں تہددار کی ڈھونڈ نا، علامت کی سرشت بیں سے واضح کر سکیں۔ اس نوع ور کی کوئی مرشت کے نور کر بی کی اس میت کے در کر کھی گی کہ اس جا کہ اس میت کوئی کوئی کی مرشت کے کہ اس میت کوئی کوئی کی مرشت کی کہ کر ہی ہیں اور کس حد تک در د کی کھی گی وسلے کے کہ اس میت کے کہ اس میت کوئی کی ہیں۔ بیا کو اسلے کے کھی کی ہیں۔

یچھ خصیتیں بعض صورتِ حال میں جلد مشتعل ہوجاتی ہیں اور ان کی تقریر اور تحرید دونوں وسیوں میں اشتعال انگیزی در آتی ہے۔ مشرف عالم ذوقی کی شخصیت ایسے گٹر کٹر میٹریل سے بنی ہے کہ اس سے نگلنے والے کرنٹ کو بیڈ کنڈ کٹر بھی نہیں روک سکتا۔ اضیں بہت جلد غصّہ آجا تا ہے۔ خلاف طبع بات، حالات اور معاملات پر ان کی تقریر اور تحریر دونوں شعلہ ریز ہوجاتی ہیں۔ غصّے میں ذوقِ لطیف والا ذوقی فوجی جرنیل بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ بندوق میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ منہ سے بارود کے گولے چھوٹے لگتے ہیں۔ آگھیں آگ برسانے لگتی ہیں۔ اس کی آواز میں میدانِ کارزاروالی دھک سنائی دینے تا تھی ہے۔ پھرنگاہیں بنہیں دیکھتیں کہ سامنے والا دوست سے یا دشمن، اپنا ہے یا پر ایا،

عالی مرتبت ہے یاصا حبِ ثروت، محترم ہے یا غیر محترم، خوردہے یا کلال، صعنِ نازک ہے یا صنفِ بخت، ان کی شرر باری کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ ہرایک کو جلس ڈالتی ہے۔ مشرف کو غصّہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ وہ نا مساعد حالات سے جلد مشتعل

مشرف کوغصہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ وہ نا مساعد حالات سے جلد مستعل ہوجاتے ہیں اور اپنے مزاج کے خلاف ہونے والی بات سے سلگ اٹھتے ہیں بلکہ آخیں عصہ اس لیے بھی آتا ہے کہ وہ معاشرے کے جس سلگتے ہوئے مسئلے کوموضوع بناتے ہیں اور خصہ میں ڈالتے ہیں، دنیا جہان سے دشمنی مول لیت جس کے لیے جی کھپاتے ہیں، جان جو تھم میں ڈالتے ہیں، دنیا جہان سے دشمنی مول لیت ہیں، ایک ایک سے لڑ پڑتے ہیں، اپنی رایوں کے طعنے سنتے ہیں، طز کے تیروں سے چھانی ہوتے ہیں، اپنی آئکھیں جلاتے ہیں، نیندگی پریوں کو بلکوں سے پرے رکھتے ہیں، پتایوں میں چھون پیدا کرتے ہیں اور جس مسئلے نیندگی پریوں کو بلکوں سے پرے رکھتے ہیں، پتایوں میں چھون پیدا کرتے ہیں اور جس مسئلے کی آگ میں تقریباً سجی اردووالے گھرے ہوئے ہیں اور جس کی آئی سیاگ رہے ہیں، تپ رہے ہیں، اس کے باوجود اردووالے مشرف کی اس کاوش کی داذہیں دیتے۔ اسے تپ رہے ہیں، اس کے باوجود اردووالے مشرف کی اس کاوش کی داذہیں دیتے۔ اسے میں میں میں میں کرتے بلکہ بعض حضرات تو عیب بھی نکالتے ہیں۔

ذوقی کے غصے کا پارہ اس لیے بھی چڑھتا ہے کہ وہ اس مسکلے کے علاوہ بھی بعض ایسے مسکلوں پر قلم اٹھاتے ہیں جو مختلف، منفر داور اچھوتے ہیں اور کولمبس کی طرح ایسی دنیاؤں کو کھوج لاتے ہیں جو بہتوں کی آ تھوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ اپنی دریافت کی پیش کش میں بھی وہ ایسی سنجیدگی دکھاتے ہیں جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سنجیدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ موضوع سے متعلق پرنٹ میڈیا کی ایک ایک تحریر خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ ہندی میں یا انگریزی میں، ضرور پڑھتے ہیں۔ بات کی تہہ تک پہنچے، ایک ایک گئے کو جانئے اور تمام تر باریکیوں کو بھی نے وہ الیکڑا نک میڈیا سے بھی رجوع کرتے ہیں۔ بالکل تازہ معلومات کے لیے پابندی سے کمپیوٹر کھو لتے ہیں۔ ویب کے درواز وں پر دستک دیتے ہیں۔ دنیائے طلسمات میں داخل ہوتے ہیں۔ اسکرین پر ابھری تحریروں کو آنکھوں میں بھرتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں، رگ ویے میں جذب کرتے ہیں، اسے خون کا حصّہ

بناتے ہیں اور انھیں اپنے جذبوں کی آپنے سے سلگا کر، احساس کی بھٹی میں تپاکر اور تخکیل کے رنگ وروغن سے سجا کر ہمارے سامنے بھی' پوکے مان کی دنیا' کی شکل میں لاتے ہیں تو کبھی' بھوکا ایتھو پیا' کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ بھی ان سے' لینڈ اس کیپ کے گھوڑ وں کی تصویریں' ابھارتے ہیں اور بھی' ایک انجانے خوف کی ریبرسل' دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھلوگوں کے بگڑے ہوئے منھ سے ان کے کان' جب بیسنتے ہیں کہ ذوقی تو ادب بھی صحافت کی طرح کھل کر لکھتا ہے، کھلا کھلا کھتا ہے، کھول کھول کر لکھتا ہے' تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے۔

آوقی جانے ہیں کہ آفاق کی اس کار گہہ شیشہ گری کا کام کتنا نازک ہوتا ہے، اسی کے وہ میر کے کے سانس بھی آ ہت والے مشورے پڑمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے شعلہ صفت مزاج اور گری طبع کے دباؤ میں بھی رہتے ہیں، اسی لیے کہیں کہیں شیشہ گری کا کام متاثر بھی ہوجا تا ہے لیکن جہاں تبسم' کے زم اور نغمہ ریز جھونکے

پہنے جاتے ہیں وہاں ان کی شعلہ صفتی شبنمی ہوجاتی ہے۔ شعلگی موم میں ڈھل جاتی ہے اور فنِ شیشہ گری کے آئینوں کو سنجالامل جاتا ہے۔

جنسم کی دل نوازاور جال گداز مسکراہٹ کے جال فزاجھو کے صرف شیشہ گری کے وقت ہی نہیں اہراتے بلکہ مشرف کے شب وروز کے ان شررفشاں کھوں میں بھی اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں جب ذوقی کا مزاج کالاناگ بنا پھن پھیلا کر پھنکار رہا ہوتا ہے اوراپنے منھ سے مسلسل آگا کی رہا ہوتا ہے۔ تبسم کے لبوں کی بین سے نکلنے والی سحرآ میز آورز پر غصے کے ناگ کی اہر اہر الہر الرست پڑجاتی ہے۔ بیاسی تبسم کی چھاؤں کا اثر ہے کہ اپنی منقار کے 360 سوراخوں سے الگ لاگ راگ نکا لنے اور دیپک راگ چھیڑنے والا بیہ افسانوی فقش ابھی تک خاکستر نہیں ہوا اوراسے ہونا بھی نہیں چا ہے کہ لاکھ مینہد برسنے کے بعد بھی اس کے خاکستر سے کوئی دوسرامشرف بیدا ہونے والانہیں کہ بیافسانوی فقش خیالی نہیں حقیق ہے۔

اینی بات بھی نہیں ہے کہ ایسافن کار ہمہ وقت اور ہر جگہ شتعل ہی رہتا ہے۔ بعض مقام ایسے بھی اس کی راہ میں آتے ہیں جہاں اس کا اشتعال کم ہوجا تا ہے اور اپنی بعض باتوں کے اظہار کے لیے قدر بے صبر وضبط سے کام لیتا ہے اور وہ بھی ڈھکا چھپا انداز اپنا تا ہے۔ ذوقی کے بعد کی تحریروں خصوصاً 'لے سانس بھی آہت' میں بیانداز کئی مقامات پر نظر آتا ہے۔

ممکن ہے آپ میری اس رائے سے اتفاق نہ کریں اور آپ کی نظر میں ذوقی کو نگار خانہ سجانا نہ آتا ہو مگر اسے مجسے بنانا ضرور آتا ہے۔ جن چھروں سے جسے بنتے ہیں، ان پھروں کا انتخاب کرنا، انھیں تر اشنا اور تر اش خراش کر مختلف رنگ وروپ دینا آتھیں خوب آتا ہے اور اس کی گواہی ان کے بہت سے مرقعوں کے ساتھ ساتھ ہندی کے ناقدین اور پاکستان کے پچھار دونقاد بھی دیتے ہیں۔

جن قلم کاروں کے قلم میں روانی ہوتی ہے وہ عام طور پر بخیل نہیں ہوتے۔ان کا دل کشادہ ہوتا ہے۔وہ دریاد لی دکھاتے رہتے ہیں۔سخاوت کے موتی لٹاتے رہتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ ذوقی اپنے بڑوں پر بھی لکھتے ہیں اور چھوٹوں پر بھی۔عموماً معاصرین کے درمیان ایک قسم کی چشمک ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر لکھنے سے بچتے ہیں مگر ذوقی اپنے ہمعصروں پر بھی خوب لکھتے ہیں اور تعریف کرنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ بخالت تو وہ کسی کی تو بین کرنے میں بھی نہیں دکھاتے۔ جس کی خبر لینے پر آجاتے ہیں، اس کے بیخے ادھیڑ کرر کھ دیتے ہیں۔ ان کا غصّہ غالب کے اس شعر کی طرح ہے:

عشق پرزورنہیں ہے بیروہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ ہے

'بس عشق' کورنج سے بدل دیجیے اور ُغالب' کو ذوقی سے تو پیشعر مشرف کے مزاج کا ترجمان بن جائے گا۔

تحریمیں خلاطم لانے والی بیروانی ذوقی کی تقریم میں بھی زوروشور کے ساتھ اپنی مطیانی دکھاتی ہے۔ محفلوں کے اسٹیج پر تو وہ لمبی چوڑی تقریم جھاڑتے ہی ہیں، نجی ملا قاتوں یہاں تک کہ مبائلی ملا پول میں بھی صوتی سلسلوں کا طومار باندھنے سے بازنہیں آتے۔ وفورِ شوقی گفتگو میں ذوقی اکثر بیہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جس ساعتی بوتل میں لیٹر بھر معلومات بھررہ ہیں اس بوتل کی capicity پڑے ہے۔ اور سننے والے بہت کم اور بیا اس لیے کھررہ ہیں کہ ان کے پاس سانے کو بہت کچھ ہے اور سننے والے بہت کم اور بیا حساس بھی کہ سننے سنانے سے سونا بین دور ہوتا ہے، ہر دم ہری سوجاتی ہے اور سُر لہری جاگر بی ہی ہے۔ کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، دوقی کی بسیار نو لیس کی منطق بھی بہی ہے کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ وہ بہت بچھ میں۔ بہت بچھ میں۔ بہت بچھ میں دورہ وکر بہت بچھ میں۔ بہت بچھ میں میں محراؤں کا ساں بس جائے ، سینے اس لیے کہ وہ بہت بچھ میں کرتے ہیں۔ بہت بچھ میں درد وکر ب کا جوار بھاٹا میں آگ کا دریا بہنے لگے اور سر سے پاؤں تک رگ وریشے میں درد وکر ب کا جوار بھاٹا میں سیاسی آسٹیج پر پہنچ جائے گایا پھر قلم بردار ہوجائے گا۔ یعنی امام بخاری بن جائے گایا کوئی کسی سیاسی آسٹیج پر پہنچ جائے گایا پھر قلم بردار ہوجائے گا۔ یعنی امام بخاری بن جائے گایا کوئی کسی سیاسی آسٹیج پر پہنچ جائے گایا پھر قلم بردار ہوجائے گا۔ یعنی امام بخاری بن جائے گایا کوئی کسی سیاسی آسٹیج پر پہنچ جائے گایا پھر قلم بردار ہوجائے گا۔ یعنی امام بخاری بن جائے گایا کوئی

کرنل جرنل یا مشرف عالم ذوقی ہوجائے گا۔ اہجہ کوئی بھی ہومگر وہ بولے گا ضروراوراس کی بولی کسی ڈگڈگی کے بول نہیں ہوں گے بلکہ نقارے کا آ ہنگ ہوگا جس کاسُر کھنک کھنگ کر بھی رُکے گانہیں بلکہ مسلسل او نیچا ہوتا جائے گا۔

اس منطق کا ایک سرایہ بھی ہے کہ ذوقی کا قلم ہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ اس
کے پاس کوئی سرکاری نوکری یا کسی یونی ورسٹی کی ملازمت نہیں ہے۔ کوئی تجارت یا کاروبار
بھی نہیں ہے۔ بس قلم ہے۔ یہ آلم ان کی روح کی تازگی بھی ہے اور ان کی بھوک کا علاج
بھی۔ اس لیے ان کا قلم رات دن سفر پہر ہتا ہے۔ خوب چلتا ہے۔ خوب دوڑتا ہے۔ خوب
رفتار پکڑتا ہے۔ نتیج میں ذوقی جو چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جیسا
چاہتے ہیں، کھودیتے ہیں۔ آپ کوت ہے آپ اسے بسیار نوایسی پر محمول کریں کیکن کوئی دوسرا
اسے ذوقی کی قادر الکلامی بھی کہ سکتا ہے۔ اردوکی معیاری تقید اگر ذوقی کو پہند نہیں کرتی
اور ہندی تقید آخیں پہند کرتی ہے اور پاکتانی اردو تقید بھی ہندی تنقید کے سُر میں سُر ملاتی
ہندستانی اردومیں یا ہندی اور یا کتانی اردومیں؟

ذوقی کوبھی بیرخق حاصل ہے کہ وہ اپنے اشہبِ قلم کی سواری جس طرح چاہیں کریں، اسے جس سمت میں دوڑ انا چاہیں دوڑ انکیں، جتنی ایرڈ لگا نا چاہیں، لگا کیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان کا ہاتھ باگ پر رہے اور پار کاب میں۔ اگر ایسا ہوا تو ان کا زحشِ خامہ ہوا ہے باتیں کرے تب بھی اس کا کچھ نہیں گڑے گا اور اس بادر قمار تو سنِ کلک کا شہسوار تقیدی رکاوٹوں کو روند تا اور مزاحم قو توں کو دھول چٹا تا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔

## بيانية كنيك

#### ڈاکٹرستیہ پال آنند

نسل درنسل داستان ہمار ہے لوک ادب کا ورشہ ہے، لیکن ناول کی صنف اردو میں مغرب سے وارد ہوئی اس لیے اس صنف کے ہولڈال میں بند سے بندھائے دیگر ذیلی اقسام (ڈائری نما ناول ، مختلف زمان و مکان پر محیط ناول ، تاریخی واقعات پر ہنی ناول ، ایک مخصوص کر دار کو لے کرتخریر کر دہ ناول ، ایک سیاسی تحریک کو لے کر لکھا گیا ناول یا ایک ہی دن کے وقعات پر ہنی ناول وغیرہ ) بھی یورپ کی دین ہیں۔ کرش چندر کا'جب کھیت جاگئ تانگانہ کی کمیونسٹ تحریک کہانی سنا تا ہے، راقم الحروف کا ہندی ناول'چوک گھنٹہ گھ' (جسے حکومت بخواب نے 1957ء میں ضبط کر لیا تھا ) ایک ہی دن یعنی چوہیں گھنٹوں کی کہانی سنا تا ہے۔ ناول کی جس فیلی صنف کو انگریز ی میں اصدی خوہیں گھنٹوں کی کہانی سنا تا ہے۔ ناول کی جس فیلی صنف کو انگریز ی میں وارد ہوئی۔ انیسویں صدی میں ناول نگاروں کے ناول کی جس فیلی سنا تا ہے۔ ہی وارد ہوئی۔ انیسویں صدی میں ناول نگاروں کے ہاں وافر مقدار میں وقت تھا اور چونکہ میمکن نہیں تھا کہ دو ہزار صفیات پر شمتمل کوئی ناول ایک ہی کا ناول ایک ہی کیا جاتا تھا۔ جان گالز وردی (1939-1867) کا ناول Reference خاندان (یعنی ایسا خاندان جس کی اصل ، تاریخی حیثیت نہ بھی ہوتو بھی ایک کو ناول ایک ہی دو تیست نہ بھی ہوتو بھی ایک و و موق بھی ایک دو تیست نہ بھی ہوتو بھی ایک و و موق بھی ایک دو تیست نہ بھی ہوتو بھی ایک و و موق بھی ایک دو تیست نہ بھی ہوتو بھی ایک و و موق بھی ایک دو تیست نہ بھی ہوتو بھی ایک و موق بھی ایک دو موق بھی ایک دو موق بھی ایک دو تیست نہ بھی ہوتو بھی ایک دو موق بھی ایک دو میں کیا صور کی ایک بھی ہوتو بھی ایک دو میں کیا سال میک کیا تاریخی حیثیت نہ بھی ہوتو بھی ایک دو موق بھی دو تو بھی ایک دو موق بھی دو موق بھی ایک دو موق بھی ایک دو موق بھی دو موق بھی ایک دو موق بھی دو موق بھی ایک دو موق بھی دو م

ساجی چلن social trend کی نمائندگی کرے) کی کہانی تین جلدوں اور ڈیڑھ صدی پر محیط ہے۔روس میں ،فرانس میں اورا ٹلی میں اس قتم کے بیسیوں ناول ہیں۔

اردو میں قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے علاوہ اس قباش کا کوئی دیگر قابل فرکر ناول میری نظر سے نہیں گزرا، کیکن شمس الرحمٰن فاروقی کے کئی جاند سے سرآساں نے وکر ناول میری نظر سے نہیں گزرا، کیکن شمس الرحمٰن فاروقی کے انتظار حسین اس قطار میں بہت بھی کھڑے یہ اب زیر تبھرہ مشرف عالم ذوقی کا ناول کے سانس بھی آ ہستہ منظر عام پر آیا ہے۔ یہ ناول اس مخلوط تکنیک کا سہارا لیتا ہے، جس میں generational اور تعین کہ دواقعاتی تسلسل کوآگے بڑھاتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہ بھی لکھتا چلوں کہ انگریزی میں Bronte sisters نے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہ بھی لکھتا چلوں کہ انگریزی میں Emma کے امتزاج سے لافانی ناول تخلیق کے۔ جہت، یعنی ایک ہی مرکزی کردار (مثلاً Emma) کے امتزاج سے لافانی ناول تخلیق کیے۔ مشرف عالم ذوقی کا ناول کے سانس بھی آ ہستہ ناول کی جزیشنل ذیلی صنف سے ہوتے ہوئے بھی کلیتا اس صنف سے مشابنہیں ہے۔ یعنی لگ بھگ ایک صدی پرمحیط ہونے کہ باوجود یہ ناول تہذیبوں کے تصادم، انحطاط، شکست وریخت اور ریختہ کلڑوں سے تجیب الخلقت باوجود یہ ناول تہذیبوں کے تصادم، انحطاط، شکست وریخت اور ریختہ کلڑوں سے تجیب الخلقت باوجود میں بارتی ہوئی ایک نئی تہذیب کی کہائی ہے۔ ایس چیزے دیگر است کہ بہ تہذیب اب بھی بارینہ جاگیردارانہ نظام کی کمزور بنیادوں پر استوار ہوئی ہے اور اس کا خار جی چہرہ بیعنی مارکیٹ اکانومی کی کئی منزلداونے تھی کھارت صرف بڑ سے شہروں کا قصہ ہے، دیہات کا نہیں۔

جو جہت اس ناول کواردو کے دیگر جزیشنل ناولوں سے اگر ممتاز نہیں تو منفرد ضرور بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے بھول بھلیاں میں بھٹکنا نہیں پڑتا۔ (اگر انگریزی میں کہوں، تو) It is eminently readable اوراس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعوری رو کے ابہام درابہام narrative سے دامن بچاتے ہوئے ذوقی نے، شروع سے آخرتک بیانیہ کی اس تکنیک پر تکیہ کیا ہے جسے unambiguous straight narrative کہا جا تا ہے۔ ناول کا واحد متکلم، وقاً فو قاً خود کو ظاہر وموجود زمان اور مکان سے pattern

آزاد کر کے آگے پیچے گھومتا ضرور ہے لیکن الیا کرتے ہوئے بیستعلق بیانیا سے گراہ ہیں ہونے دیا اور وہ 'رفتہ' سے 'موجود' کی طرف لوٹ کر' آئندہ' کو آتے ہوئے دیکے سکتا ہے۔ قرق العین حیدر کی اس تکنیک کی طرح جواس نے جیمز جوائس اور ورجینیاؤلف سے مستعار لی تھی، ذوقی مضبوط زمین کے ایک حاضر وموجود کھے میں مضبوطی سے پاؤں جما کرزمان میں آگے پیچے نہیں دوڑتا، یا پھر مکان (حویلی، گاؤں، قصبہ شہر، ملک، ہندستان، پاکستان) میں ایک جگہ درک کردائیں بائیں طواف نہیں کرتا۔ زمان کی سطح پروہ ماضی میں مراجعت کرتے ہوئے جگہ درک کردائیں بائیں طواف نہیں کرتا۔ زمان کی سطح پروہ ماضی میں مراجعت کرتے ہوئے سے قدم قدم پر 'حال' کی نشانیاں چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور مکان کی سطح پر بھی اس تکنیک کا سہار الیتا ہے، اس لیے اس ناول کا قاری بھٹا تا ہیں۔ اور مکان کی سطح پر بھی اس تکنیک کا سہار الیتا ہے، اس لیے اس ناول کا قاری بھٹا تا نہیں ہے۔

میں ناول کے پلاٹ یا کرداروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا کہ اس مختصر مضمون میں بید میری پچھن ریکھا کے اس پار ہے، جہاں سے باہر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

تقسیم وظن پر بیسیوں ناول اور اس سے دس گنا تعداد میں افسانے لکھے گئے ہیں۔ اس کے مضرا نرات بنگلہ دلیش کے معرض وجود میں آنے پر کھل کر سامنے آئے تھا ور اب پڑوی ملک کے دگر گوں حالات کود کھتے ہوئے اسی ملک کے قلم کار اس پر آزادی سے اظہار خیال کرنے لگے ہیں۔ چونکہ تقسیم کا دن لیمنی پندرہ اگست 1947ء ایک الیا اظہار خیال کرنے لگے ہیں۔ چونکہ تقسیم کا دن لیمنی پندرہ اگست 1947ء ایک الیا کہ ایک دم توڑتی ہوئی تہذیب کی سانسیں بیکا کی اکھڑنے کہ لکیں جبدا بھی دوسری تہذیب کا جمنی نہیں ہوا تھا۔ ذوقی کا مطمح نظر کیا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک ناول نگار جب ایک کردار کی زبان سے پچھ کہلوا تا ہے تو پیضروری نہیں ہے کہ بیوا صدمتکلم ناول نگار جب ایک کردار کی زبان سے پچھ کہلوا تا ہے تو پیضروری کوئی نہیں ہے کہ بیوا صدمتکلم ناول نگار کو جب ایک کردار کی دورائی ناول نگار ہونے کی وجہ نیا نے آپس میں اس قدر مر بوط ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ واحد متکلم بھی ناول نگار تواب کے میں اس قدر مر بوط ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ واحد متکلم بھی ناول نگار کے بین کہ ایک سے نیادہ واحد متکلم بھی ناول نگار کے بین کہ ایک سے بید طے کیا ہوگا کہ بینا ول تگار کے بین کہ ایک سے بید طے کیا ہوگا کہ بینا ول تگار کی کہلی کو کو کہلی کی کہلی کو کو کو کہلی کو کہلی کو کہلی کو کہلی کی کہلی کی کہلی کو کہلی کی کہلی کی کہلی کو کہلی کی کہلی کی کہلی کو کو کہلی کی کہلی کو کہلی کو کہلی کی کہلی کو کہلی کو کہلی کی کہلی کی کہلی کو کہلی کو کہلی کو

بھی پار نہ کر چکا ہو، بلکہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بدلتے ہوئے آس پاس کی بدلی ہوئی دنیا کو بھی اپنی تجزیاتی بصارت سے دیکھے۔ ایک اور پہلوجس میں ناول نگار بہت کا میاب رہا ہے وہ اس کے کر داروں کی اشرافیہ نیخ و بنیا دہی نہیں، بلکہ ان کی اقد ار ہیں جن پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہ کر دار کھ پتلیوں کی طرح نہیں ہیں، آزاد جیتے جاگتے انسان ہیں جن کو ناول کے خالق نے اپنے فلنے کی جلباب نہیں پہنائی۔

البتہ واحد منگلم مئیں 'کا ذہنی ساختیہ اس بدلتے ہوئے ماحول سے جوتا ترقبول کرتا ہے اسے کمال چا بکدستی سے ناول نگار پیش کرتا ہے۔ جب جادوٹو نے کا مظہر، یعنی اسلام کی تباہ ہوتی ہوئی روایت کا نمائندہ مولوی محفوظ حویلی میں دیے ہوئے خزانے کو جادو کے زور سے کھود نکا لئے پر، اماں کے انحراف کے باوجود ابّا کوراضی کر لیتا ہے، تو ہمیں بیانیے میں بارہ برس کی عمر کے واحد منگلم کے بیالفاظ ملتے ہیں۔

محرابیں مجھے ڈس رہی تھیں... درخت اوراس کی شاخیں ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ بے رونق دیواروں میں خوفناک آئکھیں نظر آ رہی تھیں۔ حجست کی سفیدی جھڑ گئی تھی۔ ...وہاں لگ الگ بھیا نک چہرے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عرصہ بعد میں نے اپنی نوٹ بک نکالی...اس پر لکھا۔ میرے چاروں طرف بھوت ہیں۔

آ نگن میں شحن میں ... جیت پر

بيروں سے لٹکتے بھوت...

د بواروں سے جھا نکتے بھوت...

میں گم ہونے لگا ہوں.../یا پھر...

میں بھوت بننے لگا ہوں

لڑکین کی پہلی کچی بلوغت میں اس ذہنی کیفیت کوجن باصری المیجز سے اجا گر کیا گیاہے، وہ ایک غیر معمولی تاثر دیتا ہے۔ (لفظ میصوت ہی چار باراس میں وار دہواہے) اس مختصر نوٹ کا مقصد پورے ناول کا تجزیة طعی نہیں تھا،صرف اس تکنیک کوزیر فکش نقید، تکنیک تفهیم <u>93</u> مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال بخث لا ناتھا جس کا استعمال بقدراحسن وخو بی ناول نگار نے کیا ہے۔ محث لا ناتھا جس کا استعمال بقدراحسن وخو بی ناول نگار نے کیا ہے۔

## ذوقی کی ناول نگاری:ایک جائزه

### ڈاکٹرشہاب ظفراعظمی

مشرف عالم ذوتی اردو کے ان اہم ناول نگاروں میں ہیں جنہوں نے جو کچھ کھا ہہت سوچ سبجھ کر اور پوری ذمے داری کے ساتھ لکھا۔ 'نیلام گھر'، 'شہر چپ ہے'، 'بیان'، پوکے مان کی دنیا' اور 'پروفیسرایس کی عجیب داستان وایا سونا می ان کے مشہور ناول ہیں۔ ان میں موضوع کے اعتبار سے 'بیان' کو کافی شہرت ملی۔ 'شہر چپ ہے' فلمی اور میلوڈرامائی طرز پر لکھا ہوا ملک اور قوم کا المیہ ہے جس میں ذوقی نے غریب طبقے کی لاچاری، بے موزگاری اور انجام کاربیزاری کی عکاس کی ہے۔ 'نیلام گھر' (1992) انتظامیہ کی برعنوانیوں، سابی برائیوں، دفتر وں میں افسرشاہی کے لیے اُٹھ کھڑے ہونے کا نقاضا کرتی ہے۔ 'بیان' ہے اور قاری سے نظام کی تبدیلی کے لیے اُٹھ کھڑے ہونے کا نقاضا کرتی ہے۔ 'بیان' میکی کی سابی حقیم ہندسے لے کر مجبئی کی ساک تی کر بریت کے عام فہم اہم واقعات اور بابری مبحد کی شہادت کے بعد ہندستان میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا لیا کا اور جرائت مندانہ تجزیواس ناول کا خاصہ ہے۔ میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا لیا کیا کا در جرائت مندانہ تجزیواس ناول کا خاصہ ہے۔

مشرف عالم ذوقی کوموضوعاتی ناول کھنے میں مہارت حاصل ہے۔وہ بے باکی اورنڈر تا سے دیش، ساخ، معاشرے، تہذیب وتدن اور انسانیت کے بنتے بگڑتے نقوش کو نه صرف ابنی تیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ اس کرب کو دل میں ا تار لیتے ہیں اور پھران کا قلم اپنے موضوع کے ساتھ بھر پورطریقے سے انصاف کرتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بیان اپنے موضوع پر کھی جانے والی تحریروں میں سب سے زیادہ قابل اعتنا تحریر تھجھی گئی۔ ذوقی کے اسلوب میں موضوع کا انتخاب، اس کا گہرائی و گیرائی کے ساتھ مطالعہ، پیش کش اور پھر پڑھنے والوں کے دلوں تک پہنچ جانا ایسے عناصر ہیں جن کے لیے غیر معمولی ذبانت اور حساس شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوذ وقی کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ بیانیہ کے سلسلے میں طرح طرح کے نام گنائے جاتے ہیں سیاٹ بیانیہ، غیرسیاٹ بیانیہ تخلیقی بیانیہ، بریم چندی بیانیہ، کرشن چندری بیانیہ اور ابوالکلامی بیانیہ وغیرہ۔ بیانیہ کے ان تمام رنگوں کے امتزاج سے ذوقی نے اپناایک الگ بیانیہ پیدا کیا ہے جس کا خوبصورت اور معنی خیز استعال 'بیان' میں ملتا ہے۔ وہ اینے Diction کا استعال کردار کی حیثیت اس کے معیار اور اس کی نفسات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ عبارت میں یا کرداروں کے مکالمے میں ایسے جملے لکھتے جاتے ہیں جوساخت کے اعتبار مے مختصر ہوتے ہیں مگران کے اندر جو گہرائی چیسی ہوتی ہے وہ قاری کے ذہن اوراس کے وجود میں تلاظم بیدا کردیتی ہے:

'ابتم بھی خطرے میں ہو بالمکند شر ماجوش'

کیول؟'

'تمہارےنام کے ساتھ جوش لگاہے...آ دھے مسلمان...'

'ميان اليها هوا توازار بند كھول كر...'

' کھولو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا انہیں۔' برکت حسین پن ڈ بے سے پان نکالتے ہیں' تب بھی فرق نہیں پڑے گا جوش میال ... کیونکہ اب ہمارے بعد ...تم ہو...تم جیسے سیکولرسو چنے والے...ابوہ چن چن کر مہمیں ختم کریں گے،

' فساد۔ چھوٹے چھوٹے بے قصور بچول کی اموات... لاشیں ہی لاشیں ..عورتوں، کم سن لڑ کیوں کے ساتھ زنا بالجبر... جھلے ہوئے گھر... چینیں... گھروں سے اٹھتا ہوا دھوال...

حاروں طرف خون کے اڑتے ہوئے چھینٹے اور چھوٹے چھوٹے بیخ

'اس کے ذہن میں لگا تاردھا کے ہورہ تھے جیسے ڈھیر سارے بم گولے چھوٹ رہے ہوں۔ آنکھوں کے آگے نلکانی کا چہرہ بار باراُ بھرر ہا تھا۔تم اسے بتیا کہتے ہو۔دھرم کے کام میں بتیا ایرادھ جیسے شبزنییں ہوتے۔دھرم نے ستیر کے لیے کیے گئے ٹیدھ کو بھی غلطنہیں کہا'

ذوقی نے روز مرہ پیش آنے والے واقعات، حادثات کا گہرائی سے مشاہدہ کیا اور جس طرح محسوس کیاائی سے کاغذ پرا تاردیا ہے۔ان کالہجہ،اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہے۔کہیں کہیں علامتیں بھی ہیں گرابہام کہیں نہیں۔ بیان ایک طرح سے سیاست سلیس ہے۔ کہیں کہیں علامتیں بھی ہیں گرابہام کہیں نہیں۔ بیان ایک طرح سے نسیاست دستے جڑا ہواناول ہے، بابری مسجد کے انہدام یا شہادت کا مرثیہ ہے۔ ذوقی نے ہمیں دھو کہ انہوں نے ہندستان میں جو کچھ ہور ہا ہے یا جو کچھ ہونے کی امیدیں ہیں انہیں اچھی طرح ہیں انہوں نے ہندستان میں جو کچھ ہور ہا ہے یا جو کچھ ہونے کی امیدیں ہیں انہیں اچھی طرح ہی ہوگان لیا ہے۔ اسی لیے نبیان اثنا المناک، درد کھرا اور سچائیوں سے پُر ہے۔ یہ ناول سور گوائی ہو گئے۔ جوآل اور ہرکت حسین اس تہذیب، سماج، معاشرہ، زبان رسم ورواح، معائی چارے کی علامت ہیں جواب اپنا جنازہ خودا سے کا ندھوں پر اٹھائے ماتم کناں ہیں کہ یہ گائی چارے کی علامت ہیں جواب اپنا جنازہ خودا سے کا ندھوں پر اٹھائے ماتم کناں ہیں کہ یہ گیا ہور ہا ہے۔ یہ محبت کے پیڑ میں پھولوں کے بجائے کا نیٹے کہاں سے پیدا ہوگئے۔ نہیان کے مرکزی کردار جوش اور برکت حسین کے علاوہ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں۔ یہ ہوگئے۔ نہیان کی ہور ہا ہے۔ یہ بھر پورالمیہ ہے، ذوقی نے کہیں کہیں ایسے الفاظ اور ایسے جملے کھے ناول اپنے آپ میں ایک جر پورالمیہ ہے، ذوقی نے کہیں کہیں ایسے الفاظ اورا یسے جملے کھے بیں کہ بے ساختہ یا تو دل بھر آتا ہے یا اس تباہی پر غصہ آتا ہے۔ ڈرلگنا ہے۔ مستقبل کا عفریت اسے خطرناک دانت نکا لے سب بچھ مٹاد سے کے ادادے سے دلوں کوخوف عفریت اسے خطرناک دانت نکا لے سب بچھ مٹاد سے کے ادادے سے دلوں کوخوف

وذلت كالبادہ اوڑ سے پر مجبور كرديتا ہے۔ اس ناول كا پہلا باب ڈراؤنا خواب ہے جس ميں جوش اور بركت حسين اپنے ماضى كو كھوج رہے ہيں۔ بھى نااميد ہوتے ہيں بھى پُراميد۔ بركت حسين ابھى تك مسلمانوں كى اس روايت كا احترام كررہے ہيں كہ پان كھا كرا گالدان ہوتے ہوئے بيك زمين يا ديوار پر تھوكيں گے۔ بالمكند شرما جوش اردواور فارسى كے عالم ہونے كے ساتھ ساتھ شاعر بھى ہيں اور بركت حسين ان كے عزيز دوست، خن فہم، شاعرى كے دلدادہ۔ وہ مشاعرے ميں جانے سے پہلے ديوان حافظ سے فال نكالتے ہيں كہ آئ كاميابى ملے گى كہ نہيں۔ ان كا رئبن سہن، رسم ورواج، زبان، تہذيب وتدن بالكل مسلمانوں جيسا ہے اس ليے كہ وہ ہندومسلمان كے فليفے سے بے نياز ہيں۔ يوں وہ اپنے مسلمانوں جيسا ہے اس ليے كہ وہ ہندومسلمان كے فليفے سے بے نياز ہيں۔ يوں وہ اپنے منہ بندياں بھى قبول كرتے ہيں۔ مگر ہندستان اور پاكستان كى دوجنگيں بھى ان كے نظريات پر اثر انداز نہ ہوسكيں اور ندان كو الگ كرسكيں بلكہ دونوں مل بيٹھ كراس نادانى كاحل نظريات پر اثر انداز نہ ہوسكيں اور ندان كو الگ كرسكيں بلكہ دونوں مل بيٹھ كراس نادانى كاحل نظريات پر اثر انداز نہ ہوسكيں اور ندان كو الگ كرسكيں بلكہ دونوں مل بيٹھ كراس نادانى كاحل تاش كرنے كى كوشش كرتے رہتے ہيں۔

بابری مسجد کے سانحہ پراس سے خوبصورت اور حقیقت پر بمنی تحریر ثناید ہی لکھی جاس کے۔اس کے ایک ایک لفظ میں درد پوشیدہ ہے۔اس کے ایک ایک جملے میں موجودہ نام نہادسکولرسماج پر طنز ہے اور اس کا ایک ایک فقرہ تہذیب وتدن کے دشمنوں کے منہ پر طمانچہ ہے۔ ذوقی کی طنزیہ عبارتیں ان کے اسلوب کی جان ہیں۔مثلاً اقتباسات دیکھئے:

'ابھی اینٹھومت زیادہ جوش بھائی…وہ دن آئے گا جب بازار میں مول کرنے جاؤ گے تو

يوچھاجائے گاکس کی تھالی جا ہيے ہندو کی تھالی... یامسلمانوں کی تھالی'

ايك بات يوچھول؟

'دو پوچھو۔'

"آپ مسلمان ہیں کیا؟

' کتاب پڑھتے پڑھتے وہ ایسے چو نکے جیسے کسی نے انجانے طور پرعقب سے حملہ کر دیا ہووہ

غصے میں گھوم گئے۔ کیوں؟'

'آپ اردو جو پڑھتے ہیں' مالومعصومیت سے بولی۔انہوں نے گھبرا کر مالوکوچھوڑ دیا۔ ہکا بکا اُسے دیکھتے رہے پھرز ورز ورز سے ہنس پڑے۔'

'مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟'

'ایک دم سے گندے دوّ و کھلے تو مالوڈ ربھول کر معصومیت کی رومیں بہتی گئی 'بُرے کیسے؟'

'وہ نہاتے نہیں میں نا'مال کہتی ہے وہ گھر کو گندہ رکھتے ہیں، جانوروں کو مارتے ہیں اور...'

' ہتھوں سے پیادے گرا دیے گئے آ واز لرزگئی بتم کیا ہراؤ کے میاں ، اب تو ہم لگا تار ہار

رہے ہیں، ہرمحاذ پر ... ہمارے لیے ہارہی ہارکھی ہے۔'

ذوقی نے اس ناول کے توسط سے اردو فکشن کو ایک نیا ڈکشن ایک نیالب واہجہ دیا ہے جو براہ راست بیانیہ سے بھی آگے کی چیز ہے۔ انہوں نے ناول نگاری کے ان مروجہ اسالیب سے گریز کیا ہے جہاں ناول کی کہانی ایک محدود فریم ورک میں الجھے الجھے پیچیدہ فلسفوں اور فارسی آمیز زبان کے بوجسل ماحول میں گم کردی جاتی ہے۔ ذوقی ناول میں زبان سے زیادہ اہم موضوع کو گردانتے ہیں۔ وہ محض الفاظ کی قلابازی پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی چونکانے والے کلائکس پر۔ ذوقی کا اصل یقین تو وہ زندگی ہے کہ بقول ہمنگ وے نہم انسان ہیں اور ہمیں زندہ رہنے کاحق حاصل ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ذوقی ایک فوٹو گرافر ہیں جو کسی مینار کی اونجی چوٹی پر کھڑے موجودہ ساج کی تصویریں تھینچ رہے ہیں۔ لیکن وہ محض تصویریش کرنا نہیں چاہتے ،ان کے اندر کا فنکار ایسے تمام واقعے ،حادثے یا المیے پر بہت خاموثی کے ساتھ اور بغیر آواز کے اپنی مداخلت یا اپنا احتجاج بھی درج کراتا رہتا ہے۔ مثلاً:

'جو کچھ ہور ہا ہے وہ مذہب کے نام سے ہور ہا ہے۔ جن کے نام پرلڑنے اور کٹنے کا سلسلہ چل رہا ہے وہ دھرم استقل ہیں۔ رام اور خدا آپس میں لڑنے یا دیکھنے نہیں آرہے ہیں، آرہے ہیں ہم اور آپ جیسے لوگ… بید مذہب کو آپ لوگ اپنے گھروں میں بند کیوں نہیں رکھتے۔ نمائش کے لیے باہر کیوں نکال لیتے ہیں۔'

'بالمکند شرما جوش، اب ہوش میں آؤ...ورنہ جان لوار دو کومسلمانوں سے جوڑنے والے کسی دن تم کو بھی مولوی بنا کرخاندان سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔'

احتجاج کا بیرویہ بیان کا وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں مصنف نے اپناغم وغصہ درج کرایا ہے۔ بیلب واہجہ اور اس کے ساتھ جھوٹے جھوٹے خوبصورت ہوئے ہوئے جملے، ہندستانی زبان، یہی وہ منفر داسلوب ہے جسے ذوقی نے اپنایا ہے اور اس نئے اسلوب کی بدولت وہ اردو ناول کو ایک نیا ڈائمنشن دینے میں کا میاب رہے ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ یہ اسلوب زبان کو خوبصورت بنانے والے عناصر سے یکسر پاک ہے اس میں صنائع بھی ہیں اور شعوری کوشنیں بھی۔ مگر بیصنائع زبان کا داخلی حصہ بن کرسامنے آئے ہیں اور کہانی میں ڈرامائی حسن بیدا کرتے ہیں۔ مثلاً تمثیلوں اور استعاروں میں لیٹے ہوئے یہ جملے ملاحظہ سے بھے۔

'تہذیب کسی بندوق کی گولی کی طرح بیدا ہوتے ہی جسم میں داغ دی جاتی تھی۔' ۔

'واقعات نے دنگوں کالباس پہن لیا۔'

' بیلی کا پٹراڑتے تھے تو لگتا تھا ایک خوفناک چڑیا اپنے پروں کو پھیلائے اپنی چونچ میں کوئی خطرناک بم دبائے گھوم رہی ہے۔'

'آ داباوراخلاق کی موٹی موٹی وزنی کتابیں جو بچپن سے تربیت کی زم نزم پیٹھ پر باندھ دی گئے تھیں۔'

'لوگوں کے چہروں پرچیرت اگئ تھی، ہردن کے اخبار میں جیرت اُ گئ تھی۔'

'آنکھوں کےآگےلگا تارخونی رتھ یاترا ئیں گزرتی رہیں۔'

'ایک سوال تھا جوا کثر مانس نو چنے والے گدھ کی طرح انہیں نو چتا رہتا تھا کہ خواب تک

جانے والے راستوں کو پکڑنے کے لیے جو چیز ہوتی ہےوہ کہاں سے لاؤ گےتم؟'

اسی طرح علامتوں اور استعاروں کی چاشنی میں ڈوبہوئے کچھالیے شیریں اور خوبصورت جملے ہیں جو ذہن سے چپک کررہ جاتے ہیں۔ان جملوں میں لہجے کے نئے بین، زبان کی اطافت اور پوشیدہ حقیقت بیانی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔آپ بھی دیکھئے:

'ہاتھ بیشانی تک جا کرسلام بن جاتے

'ملک کے حاشیہ پرسب سے بڑا ہیرو مذہب ہے'

انهیں این مسکراہٹ کسی بری خبر کی طرح ٹوٹتی ہوئی لگی،

'فضامیں بارود ہےاور گھر میں مصلی بچھر ہے ہیں'

مشركة سان يرفرقه واريت ك كده لكا تار كهوم رب تي

'ساڑھے بارہ اورڈیڑھ بچے کے درمیان واقعات نے رنگوں کالباس پہن لیا'

'ماحول میں سناٹالیسراتھا'

شروع ہے آخرتک ایسے اقتباسات کی کمی نہیں۔ ایسے اقتباسات کا ہر لفظ چونکا تا ہے، ہر جملے میں بلاکی تا ثیر ہے۔

ذوقی کواردو کے ساتھ ساتھ ہندی زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ ناول کی فضا چونکہ ہندو سلم کرداروں کے اردگردئی گئی ہے اس لیے کرداراردو بولنے والے بھی ہیں اور ہندی بھی ۔ سیاسی جلسوں ، میٹنگوں اور کارکنوں کی گفتگو میں اس زبان کا استعال ضروری تھا کہ حقیقت بیانی اس کا نقاضا کر رہی تھی ۔ ایسے مواقع پر ہندی الفاظ ، جملے یہاں تک کہ لمبے لمجے پیراگراف بھی ملتے ہیں اور اس کا اثر مصنف پراتنا شدید ہوا ہے کہ وہ اردو بیانات اور جملوں میں بھی برجتہ ہندی الفاظ کا استعال کثرت سے کر بیٹھے ہیں۔ اس خصوصیت کی بنا جملوں میں بھی برجتہ ہندی الفاظ کا استعال کثرت ہے ہندی ناول بھی بنایا جا سکتا ہے۔

'رام جنم بھومی وجئے کے بعداب کاشی اور تھر اکی باری ہے... بیرتھ چلتا رہے گا اس سمئے تک جب تک ہمشتا بدی پرانی داستان کے اس وستر کوا تارنہیں چھینکتے ہیں'

'ہم نے آدھونک انہاس تیار کرلیا ہے ۔۔۔ مہینے دو مہینے یا سال بھر میں اتنی کتابیں بازار میں آ جا ئیں گی کہ لوگ پرانے انہاس کو بھول جا ئیں گے۔اس کے لیے بچھ نے انہاس بھی گھڑنے پڑیں گے؟ تتھاستو۔ستیہ کی کھوج کے لیے بھی بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔داس کو مکتی دلوانے کے لیے بھی بھی جموٹ کا سہارالینا پڑتا ہے اس لیے ہماری دھار مک کتا بول میں اس جھوٹ کو غلط نہیں کہا گیا ہے۔ ہم ہر کونے سے اٹھیں گے، چپے چپے سے اٹھیں گے، ہم چاروں دشاؤں سے اٹھیں گے، ہم ندی، سمندر، جل، پہاڑ، چٹان، چاروں اور سے جٹیں گے۔ ہم جٹیں گے ہم جے جیے پر چیلیں گے اور ہم وجئی رہیں گئ

یہ وہ اسلوب ہے جو بلا ردوبدل دیونا گری رسم الخط میں لکھ دینے کے بعد ہندی ناول کا حصہ کہلائے گا۔

ذوقی نے 'بیان' میں کچھ دستاویزی بیانات کو بھی کہانی کا حصہ بنایا ہے۔ یہ بیانات اخباری رپورٹ یا واقعے کا جزو گئتے ہیں۔ یہ بیانات پڑھنے والوں کو متاثر تو کرتے ہیں گرناول کے فن اور تسلیمہ نسرین کا بنگلہ ناول کے نیاوں کے فن اور تسلیمہ نسرین کا بنگلہ ناول کے نیاوں تاہے جو دستاویزی بیانات پر ہی مشتمل ہے اور اسلوب کے اعتبار سے قاری کو زیادہ متاثر نہیں کر پاتا۔ ذوقی نے ان بیانات کے لیے ہوم ورک محنت سے کیا ہے جو قابل تعریف بھی ہے۔ مگر اعدادوشار کی بجائے وہ متاثر کن واقعات سے یہ کام لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ حقیقت نگاری ایک فن ہے جو ایسے اعدادوشار پر شتمل بیان کا مختاج نہیں۔

د تتہمیں آ شچر ینہیں ہونا چاہیے تھر ااور کا ٹی کے نعرے بھی آج کے نہیں۔1984 میں پہلی اور م دھرم سنسد میں 76 پنتے سمپر دایوں کے 558 دھرم آ چاریوں نے حصہ لیااس میں پہلی باررام جنم بھوی اور کا ثقی وشونا تھے مندر کی کمتی کا نرنے لیا گیا۔'

'اجود سیافیض آباد سرٹ پرجگہ جگہ ٹوٹے ہوئے میناروں کے ٹکڑے ابھی تک جوں کے توں کے بین ریلیف برٹ ہیں۔ کوٹیا، قضیا نہ اور ٹیڑھی بازار کے تباہ شدہ مکان دوبارہ تعمیر ہور ہے ہیں ریلیف کیمپول سے مسلمان واپس آنے گئے ہیں لیکن بر پا ہونے والی قیامت کا اثر سب کے چہروں پر ہے۔ ایک محلّہ ہے کڑہ، وہاں مسلمانوں کے بہت سے مکان تھے۔ شناخت کے لیے ان دروازوں پر' کراس' کے نشان بنادیے گئے حادثہ کے روز سب نے اپنے اپ دروازے پر' جئے شری رام' کھو دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مکان کی پیچان آسان ہوگئی اور چن چن کر مسلمانوں کے مکان میں آگ گادی گئی۔'

ایسے ہی مواقع پر حقیقت نگاری پر حدسے زیادہ زور کی وجہ سے ذوقی زبان کے استعال میں 'حسن' کاعضر فراموش کر جاتے ہیں۔اس لیے بیان' پر جہاں انہیں دادو تحسین سے نوازا گیا، وہیں ناول کے ایسے سپاٹ بیان یا نداز اورالی زبان کی تنقیص بھی کی گئی لیکن ذوقی ہر دوصورت میں کامیاب رہے۔اس موضوع پر کسی جانے والی تمام تحریروں میں ان کی تحریر زیادہ معتبر اور قابل اعتنا ہم تحجی گئی۔ مجموعی طور پر ان کا منفر داسلوب، عام ڈگر سے مختلف لب ولہجہ اور قصے یران کی جا بکدی 'بیان' کو ایک نا قابل فراموش شاہ کار کا درجہ دیتی ہے۔

ذوقی کا اہم ناول'یوکے مان کی دنیا' (2004) نئ نسلوں اور نئی تہذیب کی افسوسنا ک تصویریں پیش کرتا ہے جہاں فلم، ٹی وی، کمپیوٹراور کارٹون، بچوں کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں اور گلوبلائزیشن کے خوبصورت نام برایک نئی صارفیت زدہ، ہوس کی اجارہ داری کرنے والی تہذیب پیدا ہورہی ہے۔ یہ ناول ذوقی کے مشاہدے کی گہرائی کا اچھا نمونہ ہے اور ثابت کرتاہے کہ بیا بما ندار فنکار ہماری زندگی اور تہذیب کومتاثر کرنے والے ہرچھوٹے بڑے واقع اور جادثے کو بہت شدت سے محسوں کرتا ہے اور جیسے محسوں کرتا ہے اسی سجائی سے کاغذیرا تاردیتا ہے۔ آج والدین کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ دفتر کاروبار اور دیگرامور میں اس قدرمصروف ہیں کہ انہیں یہ نہیں کہ ان کے بیچے کیا کررہے ہیں اور ان کی زندگی کون سا زُخ اختیار کررہی ہے۔اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ سائبر عہد کے بیچے نہ صرف عمرے سلے جوان ہورہے ہیں بلکدان کے ہوش وحواس برجنس غالب ہورہی ہے۔ آج کل یجے دھڑ کے سے بلیوفلمیں اورفخش ویب سائٹس دیکھر ہے ہیں اورغملی زندگی میں بھی اسے ا پنانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے سائٹس بچوں کو Sexual کرائم کی طرف اً کساتے ہیں۔ناول کے مرکزی کردارسنیل کماررائے (جج) کے پاس ایساہی ایک کیس آتا ہے۔بارہ سال کاروی کنچن اوراس کی ہم عمراور ہم جماعت سونالی اپنے گھر میں بلیوفلم ویکھتے ہیں اور پھر وہی سب کچھ کر بیٹھتے ہیں۔سونالی کا باپ جے چنگی دلت ہے،اس کی سیاسی جماعت اسے مشورہ دیتی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جے چنگی اپنے کریئر کے لیے اس پرممل کرتا ہے اور گھر میں اختلافات جنم لیتے ہیں۔ جے سنیل کمار پرسیاسی جماعت کی طرف سے دباؤ ہے کہ بچے کو زنا بالجبر کا مجرم قرار دے کراہے تخت سزا دیں۔ سنیل کمار معاملے کی تہد تک پہنچنے کے لیے بچے سے ملاقات کرتے ہیں اور حقیقت جاننے کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مقدمے کا فیصلہ سناتے وقت اصل مجرم اس بدلتی تہذیب نئی گوشر اردیتے ہیں جو بچوں کے چہرے بدلنے پڑئی ہوئی ہے۔

'میں پورے ہوش وحواس میں یہ فیصلہ سنا تا ہول کہ تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت میں اس نئ ٹیکنالوجی ،ملٹی نیشنل کمپینیز ، کنزیومر ورلڈ اور گلو بلائزیشن کوسز ائے موت کا حکم دیتا ہوں۔ ہنگ ٹو دیتھے'

ذوقی کا اصل Concern ہے ہیں۔ وہ محسوں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک اور ہماری تہذیب کا مستقبل ان بچوں کے ساتھ ختم ہور ہا ہے۔ پرانی سنسکرتی بدل رہی ہے۔ ایک نئی سنسکرتی وجود میں آ رہی ہے۔ بچے فنطاسی اور رئیلٹی کے بچے بچسس کرایسے حادثے انجام دے رہے ہیں جیساروی ننچن نے دیا۔ پوکے مان کارڈز، کارٹون اور ویب سائٹس بچوں سے ان کا بچپن چین رہے ہیں۔ ذوتی ایک حساس فنکار ہیں اس لیے فنطاسی کے غلط استعمال پران کا غصہ آتش فشاں بن جا تا ہے۔ وہ پُر زوراحتجاج کرتے ہیں اور اپناساراز ور قلم این تہذیب اور بچوں کی معصومیت کو بچانے میں صرف کردیتے ہیں۔

ذوقی نے اس ناول میں فن پردسترس کا ثبوت دیا ہے اور اس مسئلے کو پرز ورطریقے سے ابھار نے کے لیے ان تمام جزئیات پر گہری نگاہ ڈالی ہے جو ضروری ہیں۔ اس کے مکا لمے، ٹرائل کا حقیقی اور دلچیپ منظر، ریا اور نتن کے ذبنی رجانات، ہیوی اسنیہ اور دوست نکھل سے گفتگو میں بدلتی زندگی اور شکاش کا اظہارا یسے بہت سے عناصر ہیں جن میں ناول نگار کی فذکاری نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ Documentation ذوقی کے اکثر ناولوں میں رہا ہے مگر Ducumentation کی وہ صورت جو بیان میں موجود تھی یہاں فنی بالیدگی اور ہمہ جہتی کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ بیان اور دیگر ناولوں (بشمول پروفیسرایس کی بالیدگی اور ہمہ جہتی کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ بیان اور دیگر ناولوں (بشمول پروفیسرایس کی

عجیب داستان) میں فکر اور موضوع کوفن پر حادی پایا گیا ہے مگر 'پو کے مان کی دنیا' ایسا ناول ہے جہاں فن موضوع پر حاوی نظر آتا ہے۔ زیادہ تر مکالموں اور Patches پر مشتمل اس ناول میں اسلوب کے اعتبار سے نیمان سے زیادہ دکاشی ہے۔ برجستہ اور خوبصورت مکالمے اس ناول کاحسن ہیں اور پچویشن یاقصے کے بجائے یہ مکالمے ہی ناول کو آگے بڑھاتے ہیں۔

ذوقی کا ناول پروفیسرایس کی عجیب داستان وایا سونامی (2005ء) اپنے عہد کی سابی، مذہبی، ادبی اورفکری ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کی داستان ہے۔ اس کے کردار تو کئی ہیں احمر علی، سدیپ دا، پرویز سانیال، صدرالدین قریش، ادبی اور سیما وغیرہ، مگر 'وفت' اس داستان کا اصل ہیرو ہے۔ وفت جو بھیا تک طوفان سونامی کی طرح ہماری قدروں، تہذیبوں، ثقافتوں اور ایمانداریوں کو بہالے جارہا ہے اور اپنے پیچھے چھوڑ جارہا ہے، مکاری، دغابازی، فریب، ہوس اور شیطانیت سے بھراایک مکروہ اور غلیظ ساج، جس میں رہنے والے باشعور اور باضمیر انسانوں کو اپنے انسان ہونے پرشرم محسوس ہورہی ہے۔ 'ذوقی' نے یہاں سونامی کا سہارا لے کر بدلتے ہوئے وفت کا بھیا تک چرہ پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں اس چیرے کے گھرنگ:

'سرات بڑے بازار میں ہم سب بھی الگ الگ چھوٹے چھوٹے بازار بن گئے ہیں۔ہم وہی سب ایک ہی ریموٹ سے چلنے والے بازار ہیں جن پر کنٹرول کسی اور کا ہے۔ہم وہی سوچتے ہیں جوہمیں سوچتے ہیں جوہمیں کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ہم وہی کرتے ہیں جوہمیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور آج اس بازار میں سے زیادہ بکنے والی کوئی چیز ہے تو ہے موت۔موت جس کے گلمر کوامریکہ سے لے کرانڈ رورلڈ مافیا اور میڈیا تک کیش کرتی رہتی ہے۔ زندوں سے زیادہ کتے ہی مردے۔'

'موسیو،ساری پیش گوئیاں اب صحیح ثابت ہورہی ہیں۔ریگستان پھیل سکتے ہیں۔مونگے کی چٹانیس غائب ہوسکتی ہیں۔گرم ہوائیس اپنارخ بدل سکتی ہیں۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ برف میں گم ہوسکتا ہے اورایک بڑے جھے کو دھوپ کی ہریل بڑھتی ہوئی شد جھلسا کر را کھ کرسکتی ہے۔انٹارکڈیکا میں گھاس اُگ عمتی ہے۔موسیو،ممکن ہے تب بھی بید نیا قائم رہے گی۔بس ایک مرداورایک عورت۔ دنیا بننے کاعمل جاری رہے گا۔ کیوں کہ ہم ہیں گلیشئر کے ٹوٹے، بھیا مک زلز لے،سونامی کے قبر کے باوجودہم میں جینے کی طاقت موجود ہے۔

'آپ ہیں اور آپ کو حکومت کرنا ہے۔ جو حکومت کرتے ہیں وہ رشتوں ناطوں سے بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ آپ کو حکومت کرنا ہے تو ایسے تمام رشتوں کو ٹھوکر مارنا ہوگا کیونکہ رشتے ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ رشتے ہمیں غرض کی ڈورسے باندھتے ہیں۔'

سونامی لہریں اس ناول میں Under Current کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔
ایک طرف یہ 27 رسمبر 2004 کی المناک صورت حال، کرب اذبیت اور خوف و دہشت کو پیش کرتی ہیں تو دمری طرف ان لہروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ہماری تہذبی، ثقافتی اوراد بی دنیا کو تیزی سے نیست و نابود کرنے پرتلی ہیں۔ لیکن نیوٹن کے قانون کے مطابق ہم کم کا اس کے متوازی اور مخالف ایک ردع مل ہوتا ہے ناول میں وہ ردم کی پرویز سانیال اور سیما کے ذریعے سامنے آتا ہے اور سونامی کی تیز لہر کی طرح پروفیسر قریش کی تباہی وہلاکت کا سبب بنتا ہے۔

ناول کا پہلانصف حصہ زیادہ خوبصورت ہے۔ احمر علی اورادیتی سانیال کے کردار غیر معمولی ہیں اور ذہن پر پروفیسر یا پرویز سے زیادہ گہرانقش قائم کرتے ہیں کہ جدوجہداور کشکش سے بھری زندگی گزار نے والے ایسے چہرے ہماری زندگی میں بار بار ملتے ہیں اور کچھسو چنے پر مجبور کرتے ہیں۔ احم علی کی زندگی کا سفر؟ غربی سے امیری کا سفر، سدیپ دا چیسے کمیونسٹ کا ساتھ، جوٹ ملس کے منیجر کا قتل کرنے کا پلان، احمر علی کی توبہ، شاہ پور چیسے کمیونسٹ کا ساتھ، جوٹ ملس کے منیجر کا قتل کرنے کا پلان، احمد علی کی توبہ، شاہ پور چیسے کمیونسٹ کا ساتھ، جوٹ ملس کے منیجر کا قتل کرنے کا پلان، احمد علی کی توبہ، شاہ پور چیس کی عرب کی طرف مراجعت، پرویز سانیال کا جنم اور پروفیسر گری سے قریثی کی عجیب داستان میں اس کی شمولیت اور درمیان میں سیما اور شیلی کے خود سپر دگ سے بھر پور جذبات ۔ بیسفر ذوقی کے دلچسپ انداز بیان کی بدولت سحر انگیز ہوگیا ہے اور قاری کو ایپ ساتھ بہالے جانے کی قوت رکھتا ہے۔ ناول کا دوسر انصف حصہ زیادہ ترسونا می الیے اور اس کی خوفناک تصویروں پر مشتمل ہے۔ یہاں نیان اور نیو کے مان کی دنیا سے زیادہ اور اس کی خوفناک تصویروں پر مشتمل ہے۔ یہاں نیان اور نیو کے مان کی دنیا سے زیادہ

Documentation ہے مگر 'پوکے مان' میں جس فنی بالیدگی اور ہمہ جہتی کے ساتھ بیصورت سامنے آئی تھی یہاں مفقود ہے۔ صفحہ 289 سے 424 تک کے واقعات صحافتی ادب کا حصہ معلوم ہوتے ہیں اس لیے ناول کی طوالت اور پلاٹ کے ڈھیلے بین کا سبب بن جاتے ہیں۔ ناول میں بائبل کے طویل اقتباسات کا جگہ جگہ استعال بھی قصے کی جامعیت کوالیہ ابی نقصان پہنچا تا ہے۔

سونامی کے بہانے ذوقی نے ادب میں درآئی سونامی کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ذوقی ایک ہے باک، جری اور نڈر قلمکار ہیں اس لیے خصرف یہ کہ انہوں نے ادب کوسیاست، حکومت اورا قد ارکا ذریعہ بنانے والوں کے نام آسان اشاروں میں پیش کردیے ہیں بلکہ ادبی مافیا کا وہ بھیا تک اور خوفناک چہرہ دکھایا ہے جوحیاس قاری کے رو تکٹے کھڑے کردیتا ہے۔ اگر ذوقی کے بیانات میں سچائی ہے تواردو سے دل وجان سے مشق کرنے والے ایک عام قاری کے لیے یہ ایک کربناک اور جیران کن دنیا ہے۔ اگر بیسب صرف احتجاج ہے مام قاری کے لیے یہ ایک کربناک اور جیران کن دنیا ہے۔ اگر بیسب صرف احتجاج ہے احتجاج کی آزادی ہے۔ مگر ناول پڑھتے ہوئے ای ٹی وی کا معاملہ، رسالہ زکالنا، خانقائی کا اول لکھنا جیسے کچھوا قعات کے پس منظر میں مصنف کی ذاتی پُر خاش کی جھلک ملتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ادب کوذاتی چھلک ملتی ہے۔ اس حد خیال ہے کہ ادب کوذاتی چھلٹ ، شکایت یا دشمنی کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنانا چا ہیے۔ اس حد خیال ہے کہ ادب موجہ کر لے۔

طوالت،Documentation اور ذاتیات سے ہٹ کردیکھا جائے تو بیذوقی کا ایک اہم ناول ہے۔اس میں عصری تقاضے اور حقائق ہیں اور زبان، اسلوب اور فکر کا وہ جادو ہے جوقاری کواپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

(شعبهٔ اردو، پینه یو نیورشی، پینه -5)

## مختلف طور وطرز كافكشن اورذوقي

#### حقانى القاسمي

'مہاتمابدھ نے کہاتھا کہ لوگ بچوں کی مانند ہیں اور کہانیاں سنا پیند کرتے ہیں، گر ہیں جس
عہد میں زندہ ہوں، اس عہد میں آدمی کے اندر کا بچے مرچا ہے۔'

کہانی کے کہتے ہے؟ اس کا ثجرہ نسب کیا ہے؟ جھے نہیں پتہ!

[شاید کہانی کدم کا بچول ہے، کئے گی کلی ہے، کرشن کی بانسری
ہے یا جوبی، کیتکی، یاسمن، نیاوفر، سنبل، مالتی، سرس، سوس،
ریحان، رعنا، زیبا، کبود کی خوشبوؤں کا منتصن ہے۔]

کہانی کا محل وقوع گئگا، جمنا اور سرسوتی کے ساحل بھی ہیں اور دارہ جلجل بھی۔ کہانی کا محل وقوع گئگا، جمنا اور سرسوتی کے ساحل بھی ہیں اور دارہ جلجل بھی۔ کہانی کا محل وقوع گئگا، جمنا اور سرسوتی کے ساحل بھی ہیں اور دارہ جلجل بھی۔ کہانی کا محل وقوع گئگا، جمنا اور سرسوتی کے ساحل بھی ہیں اور دارہ جلجل بھی۔ کہانی کہانی کر انہوں میں بھی۔ زبرون میں بھی۔ شعب بوان میں بھی، شوالک میں بھی۔ ہر کھ میں بھی، تمالہ میں بھی۔ کہانیوں کی تعداد ترضح کہانی زندہ نہیں رہتی۔ ہماری افسانوی تاریخ میں 'مشہود بالا جادہ' کہانیوں کی تعداد ترفع کے کہانی زندہ نہیں رہتی۔ ہماری افسانوی تاریخ میں 'مشہود بالا جادہ' کہانیوں کی تعداد

کچھ زیادہ نہیں۔ ہاں کچھ نا قابل فراموش افسانے ضرور ہیں مثلاً کفن (بریم چند) ان دا تا

( کرٹن چندر ) پھندنے ،ٹو یہ ٹیک سنگھ (منٹو )لا جونق (بیدی )لجاف (عصمت چغتائی) سو کھے

ساون (ضمیرالدین احمد) مدن سینا اور صدیاں (عزیز احمد) میگھ ملہار (ممتازشیریں)
کچھوے، آخری آ دمی، کشتی (انتظار حسین) گائے، کونپل (انور سجاد) ماچس، کمپوژیشن سیریز (بلراج میزا) تلقارمس، جمغورہ الفریم (سریندر پرکاش) فوٹو گرافر، ہاؤسنگ، سوسائٹی (قرۃ العین حیرر) قص مقابر (زاہدہ حنا) سواری (خالدہ حسین) کلو (بانوقد سید) عطر کافور (نیر مسعود) آگ، الاؤ، صحرا (قمراحسن) پرندہ کیڑنے والی گاڑی (غیاف احمد گدی) بجوکا (سلام بن رزاق) ڈارسے بچھڑے (سیر محمدا شرف) ہانکا (ساجدرشید) زہرا (محسن خان) چابیاں (طارق چھاری) میرے حصے کا زہر (فیاض رفعت) صدی کوالوداع کہتے ہوئے (مشرف عالم ذوقی)...

'بین العدمین' کچھ کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور کچھ کہانیوں کی عمر صرف چودہ دن ہوتی ہے ۔ جن کہانیوں کو گاندھاری کی نظر کی شکتی میسر ہوتی ہے ، وہ امر ہوجاتی ہیں۔ جن کہانیوں کو گاندھاری کی نظر نہیں گئی ، وہ کہانیاں بس یوں ہی سی رہ جاتی ہیں۔اور ان کہانیوں کے جسم زخمی اور لہولہان ہوتے رہتے ہیں۔ان کے ناک نقشے بھی ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں۔کہانی تو ہر کخطہ نیا طور ،نئی برقی بخلی مانگتی ہے۔

مشرف عالم ذوقی ایک ایسے افسانہ نگار کا نام ہے جن کے یہاں نیاطور بھی ہے اور نئی برق بجی بھی۔ استی کے بعد کی دہائی کے ایک انہم افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوی فن کے ذریعے عصری فکشن کے منظرنا مے پر اپنا نام ثبت کرلیا ہے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے اور ناول شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں'' بیان' کو ہر طبقہ کے نقادوں نے سراہا ہے۔ ان کا ایک قابل قدر مجموعہ ''منڈی'' ہے۔ ذوقی نے اپنے اس افسانوی مجموعہ کو چار حصوں میں منقسم کیا ہے:

- (۱) نئ کہانیاں جس میں ۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۷ء تک کی وہ تمام کہانیاں شامل ہیں جومقتدر ادبی مجلّات میں شائع ہوکر تناز عات اور مباحث کے نہ جانے کتنے در کھول چکی ہیں۔
  - (۲) کیچھ پرانی کہانیاںجس میں ۱۹۸۰ء سے ۱۹۹۰ء تک کی کہانیاں ہیں۔

(۳) جدیدلب واجه کی کہانیاں، جنہیں ذوقی نے یہ کہہ کررد کیا کہاں کی زبان کہانی کی زبان کہانی کی زبان کہانی کی زبان نہیں بلکہ بوجھل اور قتل نثر کا ایک نمونہ ہے جو بے معنی تجریدی پینٹنگس کی طرح ہے۔

(۴) جو چپ رہے گی زبان خنجر ... جس میں آج کے سیاسی ، مذہبی جنون ، جبر وتشدد کے خلاف کھی گئی کہانیاں ہیں۔ پہلے جصے میں ذوقی کی وہ شاہ کار کہانیاں ہیں جس میں وہ فکر واسلوب کے کو کمبس نظر آتے ہیں۔ ایک نے اختر اعی ذہن اور نئی تجرباتی وموضوعاتی دریافت کے ساتھ — ایک کہانی کا یہا قتباس:

'میں مانتا ہوں می لارڈ… گرجو واقعہ یا حادثہ ایک لمحے میں ہوگیا۔ ایک بے حد کمرور لمحے میں مانتا ہوں می لارڈ… گرجو واقعہ یا حادثہ ایک این، ایران، عراق، امریکہ، روس، روانڈ اسب جگہوں پر جانے دیجے۔ میں گیا اور میں نے دیکھا… سبطرف لوگ مررہے ہیں… جب ہم مہنتے ہیں، روتے ہیں، با تیں کرتے ہیں، قہوہ یا چائے پیتے ہیں، قبل عام ہورہے ہیں… لوگ مررہے ہیں… مارے جارہے ہیں… سموکل نے نا گواری سے دیکھا۔ بیوتوفی ہمری با تیں۔ کوری جذبا تیت۔ اس کیس میں ایک ریپ ہوا ہے۔ ریبیٹ ایک باپ ہے جس نے اپنی… کہیں تم گے (Gay) کیس میں ایک ریپ ہوا ہے۔ ریبیٹ ایک باپ ہے جس نے اپنی… کہیں تم گے (Gay) کیس میں ایک ریپ ہوا ہے۔ ریبیٹ کیا گوری حق میں تو نہیں

دنہیں۔ آہ۔ تم غلط سمجھ سموکل۔ اس نے گردن ترجھی کی۔ شاید میں سمجھ نہیں پار ہا ہوں… تم نے جن کلچرز کا ذکر چھٹرا، وہ سب دکھ کی پیداوار ہیں۔ دکھ… جو ہم جھیلتے ہیں۔ مہاتما بدھ کے بھنظر من سے لے کر بھگوان کی آستھاؤں اور نئے خداؤں کی تلاش تک … پھر ہم کسی روحانی نظام کی طرف بھا گتے ہیں۔ بھی اوشو کی شرن میں آتے ہیں… کبھی گے بن جاتے ہیں تو کبھی گیس بین قتل عام ہورہے ہیں… اور بھا گتے بھا گتے اچپا نک ہم شد بد کھوکر کنڈ وم کلچر میں کھوجاتے ہیں… ہم مررہے ہیں۔ سموکل اور جونہیں مررہے ہیں وہ جانے کنڈ وم کلچر میں کھوجاتے ہیں … ہم مررہے ہیں۔ سموکل اور جونہیں مررہے ہیں وہ جانے انجانے آئی وی یاز ٹیوکی تلاش میں بھا گ رہے ہیں۔

اور مان لوسموکل ، دنیاختم ہوجاتی ہے۔ بس ایک ایٹم بم یااس سے بھی بھیا تک ہتھیار ویتنام کے شعلے توسیگون ندی سے اٹھ کرآ سان چھو گئے تھے۔ مان لوصرف دوہی شخص بچتے ہیں۔ دنیا کاسفرجاری رہنا ہے۔ ایک باپ ہے ، دوسری بیٹی ۔' اصل واقعہ کی زیراکس کا پی

یہ کہانی بالکل نے Dimension کی ہے۔ آج کی عصری اور بھیا نک سچائی کا اظہار کرتی ہوئی جے ایک فن کار نے بڑی ہنر مندی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نابغہ فن ہی ایسا کمال دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ '' مجھے جانوروں سے، بھوتوں سے پیار کرنے دو'، مادام ایلیا کو جاننا ضروری نہیں ہے' ،' جھنور میں ایلیں' ،'' حالانکہ بیسب سے نہیں ہے' یا''نورعلی شاہ کواداس ہونے کے لیے پچھ چاہیے' سے بیسب زندہ احساس اور عصری شعور کی کہانیاں ہیں جو بادلوں کی دھند میں کھوئی ہوئی نہیں ہیں اور نہ موت کی گھونگھٹ میں قید ہی سے ہیں جو بادلوں کی دھند میں کھوئی ہوئی نہیں ہیں اور نہ موت کی گھونگھٹ میں قید ہی سے ہم جوئے یا شاید شگفتہ چرے دیکھتے ہیں۔ بین کار کی آئھوں کے دائروں میں سمٹ آنے والی موسی کیاں ہیں جنہیں وہ لفظ اور جذبے کے خوب صورت کس سے ہم پر آشکار کرتا ہے اور وہ سے زدہ بھی۔ یہ کہانیاں اس لیے ظیم ہیں کہان میں ہماراعہد سانس لے رہا ہے۔

اس مجموعے میں 'ولیپر وی کیمپ''''مردہ رومیں''''میرا ملک گم ہوگیا ہے''''رام دین کچھنیں بولے گا''جیسی عمدہ اور بہترین کہانیاں ہیں۔ حتی کہ دابۃ الارض، اشغلاء کی بند مشیاں نامی کہانیاں بھی بری نہیں ہیں جنہیں ذوقی نے بلاوجہ مستر دکر دیا۔ کم از کم بیکہانیاں نقادوں کو الجھانے کا کام تو دیتیں۔ کوئی مانے یا مانے۔ میری بلاسے، ذوقی نے اپنان افسانوں کے حوالے سے عصری فکشن کے منظر نامہ پر اپنا نام واضح طور پر شبت کردیا ہے۔ ذوقی کی فکرونظر کی دنیاسب سے مختلف ہے اور منفر دبھی۔

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْيَكِ تَفْهِيمِ 110 مرتب: دُاكْتُر منور حسن كمال

فَكْشَ نَقْيِدٍ، كَنِيكِ تَفْهِيمِ 111 \_\_\_\_\_ مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال

نيام گھر

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْيَكِ تَفْهِيمِ 112 مرتب: دُاكْتُر منور حسن كمال

### ایک اصلاحی ناول

#### پروفیسر حفیظ بنارسی

یچ کہنے تو دورحاضر شاعری اور ڈرامہ سے زیادہ خضرافسانوں اور ناولوں کا دور ہے۔
آج جتنی مقبولیت ناولوں کو حاصل ہے اور جینے قاری فکشن کے ہیں ادب کی دوسری اصناف
کو یہ اعزاز نہیں نصیب ہے۔ دنیا کی اور زبانوں کی طرح زبان اردو میں بھی کافی دنوں سے
ناول نگاری ہور ہی ہے اور ہر معیار و فداق کے ناول لکھے گئے ہیں۔ آزادی سے پہلے سب
سے بڑانا م بحثیت ناول نگار پر تیم چند کا تھا۔ جن کی عظمت اور جن کے ناولوں کی افادیت
آج بھی برقر ارہے اس لیے کہ وہ حقیقت نگار تھے ۔ ترقی پینداد یبوں نے بھی ہمیں گئی
عظیم ناول دیے ۔ نام گنوانے کی ضرورت نہیں شمحتا ۔ اردو کے با ذوق قاری ان کے
ناموں اور ان کی تخلیقات سے بخو بی واقف ہیں ۔ آزادی کے بعد ہی ہندستان اور
پاکستان میں گئی بہت اچھے ناول لکھے گئے۔ ناول نگاری کی تکنیک اور انداز بیان اور اس کی
خاطور پر عالمی ادب کے شہ پاروں میں شار کیا جاسکتا ہے۔
بیاطور پر عالمی ادب کے شہ پاروں میں شار کیا جاسکتا ہے۔

کی کافی پذیرائی بھی ہوئی۔ دوگر زمین کوساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مقام مسرت ہے کہ پھر سرزمین بہارسے ایک نوجوان نے ایک اچھاناول ہمیں عطا کیا ہے۔ بیناول ہے 'نیلام گھر'جس کے خالق ہیں مشرف عالم ذوقی۔

'نیلام گھر'ایک ایساناول ہے جواییز موضوع کے اعتبار سے بڑااہم اہم ہے۔اس کا نام ہی بڑامعنی خیز ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں جس طرح ہماری عظیم قدروں ،ہماری عزت اورشرافت کا نیلام ہور ہاہے اور لوگ صم بم عمی ہوکرسب کچھ برداشت کررہے ہیں۔ بہناول اسی شکست خوردہ ذہبنیت کو پیش کرتا ہے۔مشرف عالم ذوقی ہماری مبار کباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ ہمارے ساج کے ناسور کواور ہمارے معاشرے کی گندگی کو ہمارے سامنے ہے کم وکاست پیش کردیا ہے۔ بہت دنوں کے بعد ایک ایساناول پڑھنے کوملاہے جسے ایک بارشروع کرنے کے بعدختم کیے بغیرنہیں رہا جاسکتا۔ یہ ایک بامقصداوراصلاحی ناول ہےاور ہماری فکر کومہیز کرتا ہے۔اس میں ہمارے د کھ در دکو صرف درشایا ہی نہیں گیا ہے بلکہ موثر طور پراس کا مداوا بھی بیش کرنے کی سعی مشکور کی گئی ہے۔ ویسے تو بیناول خاص ہندستانی حالات کے پیش نظر کھھا گیا ہے اور آزادی کے بعد . ہماری جواخلاقی پستی اور ساجی گراوٹ ہے اس کواس میں اجا گر کیا گیا ہے۔اس کا کینوس اگرغور کیا جائے تو خاصا وسیع ہے۔ دکھ درد کے مارے دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں اور خوبصورت عورتوں کا استحصال ہر جگہ ہور ہاہے اور افسوس کی بات پیہ ہے کہ ہمارے شاعرو ادیب،ساست دال،مفکرسب این آنکھیں یا تو بند کیے بیٹھے ہیں یاصرف اپنی مجبوری کارونا روتے ہیں وہ لوگ بھی جو پہلے ظلم واستبداد کے خلاف کھتے تھے، تھک چکے ہیں اور اب انعام واکرم کے حصول کے لیے جائز ونا جائز حربے استعمال کرنے میں مشغول ہیں۔ ا قبال نے کہا تھا:

'ہم تورخصت ہوئے اوروں نے سنجالی دنیا' بیز مانہ واقعی نو جوانوں کا ہے، زندہ دل قلم کاروں کا ہے۔مشرف عالم ذوقی نے ظلم و ناانصافی کے خلاف اس ناول کے ذریعہ اعلانِ جنگ کیا ہے اور ایک منظم تحریک چلانے کی دعوت دی ہے۔ ہمارے یہاں ذات پات اور مذہب کے نام پر نفرتوں کی جود یوار کھڑی کی گئی ہے اس ناول میں اس کو گرانے کی بڑی کا میاب کوشش ملتی ہے۔ ناول کی کہانی صرف ایک کریم بیگ کے گھرانے کی نہیں ہے، ایک سلمی کی دکھ جری داستان نہیں، ایک مسز بھٹنا گرکا کہائی ہے۔ کا المیہ نہیں ہے بلکہ یورے ملک وقوم کی ٹریجٹری ہے۔

' ہندومسلم سکھ عیسائی، آپس میں ہیں بھائی بھائی' کا زبانی اور کھوکھلانعرہ اس ناول میں نہیں ہے بلکہ ایک سچی محبت اور ہمدردی، پیاراور دوستی کی دل میں اتر جانے والی تعلیم اس ناول کے ذریعہ دی گئی ہے۔ بیناول فرقہ پرتی کے منہ پرایک زور دارطمانچہ ہے۔ تگ نظری اور تعصب کے خلاف ایک جہاد ہے۔اس میں کئی علامتیں بڑی خوب صورتی کے ساتھ استعال کی گئی ہیں۔سب سے زیادہ بامعنی اور وسیع علامت ہے لفظ بد بو' کی'۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہرفتم کی برائی کی علامت ہے۔ یہ بدبوجو ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔جدید فیشن بھی ہے، نام ونموداور حرص وہوں بھی ہے، شہوت اور جنسی بےراہ روی بھی ہے، سیاسی اور ساجی ہتھکنڈہ بھی ہے۔فرقہ وارانہ فساد بھی ہے، پولیس فورس کی زیادتی اور نااہلی بھی ہے، ایک نامعلوم خوف و ہراس کا احساس بھی ہے ہماری بے حسی اور قنوطیت بھی ہے، اینے فرائض ہے چشم یوشی بھی ہے ظلم وستم کو برداشت کرنے اوراس کے خلاف کچھ نہ کرنے کی کمزوری بھی۔اس بدبوکوہم اورآ پ سب سونگھ رہے ہیں۔اس تعفن سے ہماراسر پھٹا جار ہاہے۔ پھر بھی ہم اس کودور کرنے کی کوئی منظم کوشش نہیں کرتے نظلم واستبداد کی طاقتوں سے لڑنے کا حوصلہ ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ لا جاری اور مجبوری کوہم نے اپنامقدر سمجھ لیا ہے۔ ہم بھی منہ ہب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور بھی فلنے کا سہارا لیتے ہیں۔ ہماری اس خامی اور کمزوری کے خلاف مشرف عالم ذوقی نے بہت اچھے انداز میں اشارے بھی کیے ہیں اور کھل کر بھی گفتگو کی ہے۔ صنف نازک کوآ گے بڑھنے کی تحریک دلائی گئی ہے اس لیے کہ ہر دور میں عورتوں وظلم وستم کا شکار ہونا پڑا ہے اور آج بھی ان کی عزت اور عصمت کا نیلام ہور ہاہے اور

ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ مختلف طور سے اٹھایا جارہا ہے۔

ناول بہت حدتک مصنف کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔اس میں ذوقی کے آباو اجداد کے شاندار ماضی کی جھلک بھی ہے اور موجودہ بدحالی کی عکاسی بھی ہتمام کر دار جانے پہچانے اور حقیقی نظر آتے ہیں۔جھوٹ اور تصنع سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں۔ آرہ کا شہر، اس کے محلے، اس کی شاہرا ہیں،اس کے ہول، اس کا رمنہ میدان اس کا چوک۔سب پچھ اس میں نظر آتا ہے۔

ذوقی کا اپنا محلّہ 'مہادیوا' بھی اور ان کے بزرگوں کی یادگار پودھری ولا' بھی اس میں موجود ہے۔ ان کے والد بزرگوار بھی اس میں دیکھے جاسکتے ہیں اور ان کی والدہ محتر مہ کی اس دنیائے فانی سے رحلت بھی نظر آتی ہے۔ اس کہانی میں آپ بیتی بھی ہے۔ اور جگ بیتی بھی ۔ یہ کہانی دہلی کی بھی ہوسکتی ہے اور بنارس کی بھی ، جہاں بیتی بھی ۔ یہ کہانی دہلی کی بھی ہوسکتی ہے۔ وف و ہراس کی بھی ، جہاں آئے دن فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہیں اور بد بو پھیلتی رہتی ہے۔ خوف و ہراس کی بھم و تشدد کی ، بغض وعداوت اور نفرت کی ۔ اس کا تعلق پورے ہندستان سے ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے پڑوئی ملک پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک اچھے ناول کی ہی خوبی ہے کہا سے ہر ملک کے بڑھنے والے پسند کریں۔

ناول میں ماجرا کے ساتھ کردار کی پیش کش بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس ناول میں جو بہت ضخیم نہیں۔ کریم بیگ، البجم، اس کے دوست احت، سلمی (جو بعد میں مس نیکی بن جاتی ہے) مسر بھٹا گر کچھ بہت اچھا اور یا درہ جانے والے کردار ہیں۔ وہ آفس جہال کریم بیگ کام کرنے پر مجبور ہیں 'وہاں کے اسٹاف کے جتنے کردار ہیں۔ بڑے مانوس سے نظر آتے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ 'عیسائی بھی ہیں اور بھی بد بو کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور روزی روٹی کے چکر میں ضمیر فروثی پر مجبور۔ تمام کرداروں کی نفسیاتی عکاسی بڑے اچھے ڈھنگ سے کی گئی ہے۔ نصاحب جواس ناول کا ایک اہم کردار ہے ناول نگار نے اسے بجاطور پردرندہ صفت کہا ہے۔ شخص ہماری جدید

تہذیب کا وہ بااختیار اور صاحب ثروت شخص ہے جواپی نفسانی خواہش کاغلام ہے اور جس کے زیرا ٹرپولیس والے بھی ہیں اور سیاست اور تجارت کے لوگ بھی۔ یہ درندہ صفت انسان نہ جانے کتنی عور توں کواپی ہوس کا شکار بناچکا ہے۔ اس کی گندگی کو بڑے موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف نفرت کے جوشدید جذبات اجمرنے چاہمیں انہیں انہیں اُبھارنے میں مشرف عالم ذوقی پورے طوریر کا میاب ہیں۔

یہ ناول ایک زندہ اور متحرک ناول ہے۔ روانی کسی بھی ناول کی جان ہوتی ہے۔ اس ناول میں بھی Movement پورے طور پر موجود ہے۔ پڑھنے والے کو کسی بھی جگہ اکتابٹ نہیں محسوس ہوگی اور وہ بہ جاننے کے لیے بیتاب ہوگا کہ:

#### 'آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا'

اس میں زبان و بیان کا چٹارہ تو نہیں ملے گا' کرشن چندر کی شاعرانہ زبان بھی نہیں ملے گا۔ کرشن چندر کی شاعرانہ زبان بھی نہیں ملے گا۔ حقر قالعین حیدر کا فلسفہ بھی نہیں ملے گا مگر وہ بات ضرور ملے گی جس کو Symbols بھی re Style کہتے ہیں۔ ناول میں انفرادیت ہے۔ جدید عناصر اور جدید Symbols بھی بکثرت ملتے ہیں۔ کہیں کہیں پورا جملہ بلکہ پورا پوراضفہ ایک خوبصورت اور جدید نظم کی صورت میں دعوت فکر دیتا ہے۔ کہیں کہیں شعور کی رووالی بات بھی مل جاتی ہے۔ ماضی اور حال اور پھر مستقبل سب کا کا ندھا ایک دوسرے سے مس ہوتا ہے۔

اس ناول میں ہندی اور بھوجپوری زبان کے الفاظ اور محاور ہے ہمی ملیں گے جن کا برمحل اور با مقصد استعال کیا گیا ہے۔ لکھنؤ اور دہلی کی زبان کی فصاحت اور بلاغت اس ناول میں نہیں ملے گی۔ ان کی تلاش بھی غیر ضروری ہوگی۔ اس لیے کہ ناول کا اصل محورصوبہ بہار کا شہر آرہ ہے۔ ان کی تلاش بھی غیر ضروری ہوگی۔ اس لیے کہ ناول کے لیے بڑی اہمیت بہار کا شہر آرہ ہے۔ اور فکشن کو حقیقت سے قریب ترکرتا ہے۔ مشرف عالم ذوقی نے اس مقامی رنگ کا بڑا اچھا استعال کیا ہے۔ بھوجپور کی زبان اپنی خاص مٹھاس رکھتی ہے اور اس کے پچھ کردار جو خالص بھوجپوری ہیں وہ اسے دھڑ لے سے بولتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات

کریمہ کے حوالے بھی اردوتر جمہ کی شکل میں مناسب مقامات پردیے گئے ہیں اوران سے بڑا کام لیا گیا ہے۔قوم ہودو ثمود کی ہلاکت کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں۔ جب کوئی قوم بہت زیادہ گناہ میں مبتلا ہوجاتی ہے تو اس پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ذہن شیں کرایا گیا۔ ٹالسٹائے اور گاندھی جی کوبھی یاد کیا گیا ہے۔ پشکن کا حوالہ بھی ہے اور ناول کینسروارڈ کا بھی اقتباس ایک باب کے شروع میں پیش کیا گیا ہے جن سے مشرف عالم ذوقی کے گہرے مطالعہ کاعلم ہوتا ہے۔

## عصري ماحول كاتنقيدي محاسبه

## پروفیسرطیم اللّدحالی

ناول نیلام گھر' کا شدت سے انتظارتھا اس لیے کہ اس کا اعلان اور اشتہار بہت پہلے سے ہور ہاتھا اور اس لیے بھی کہ ادھر کچھ دنوں سے مشرف عالم ذوقی کے افسانوں اور ناول کی بعض قسطوں سے ان کی تخلیقیت دعوت مطالعدد نی گئی تھی۔

چنانچہ جب'نیلام گھر' آیا تو اشتیاق سے اسکا مطالعہ کیا۔ چونکہ ادھرنئ نسل کے بعض دوسر نے ام کاروں کے ناولوں کے مطالعہ کا بھی موقع مل چکا ہے اس لیے نیلام گھر' کوعصری کارناموں کے مقابلے اور موازنے میں سبجھنے اور پر کھنے کے مواقع بھی مل گئے۔ یعنی اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ ذوقی نے یہاں اپنا امتیاز واختصاص قائم رکھا ہے۔

'نیلام گھر' کی ایک خوبی تو ہے کہ اس کی کہانی میں جرت انگیز Compactness کے اس کی کہانی میں جرت انگیز Compactness ساتھ عصر حاضر کے متعدد مسائل اس طرح پیش کردیے گئے ہیں کہ بید مسائل بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجودا یک تسلسل میں عصری ماحول کی آئینہ برداری کردیتے ہیں۔ یہاں فکر وفلسفہ بھی ہے، مذہب کی معنویت پر بھی بحث ہے، سیاست کی شور بدگی بھی موضوع گفتگو بنی ہے۔ معاشرے کے گئی مسائل بھی ہیں۔ اخلاقیات، نسائی تقدیں، جنسی موضوع گفتگو بنی ہے۔ معاشرے کے گئی مسائل بھی ہیں۔ اخلاقیات، نسائی تقدیں، جنسی

فسادات بیسب امورایک فکری ترفع کے ساتھ ناول کا ناگز رجھے بن گئے ہیں۔

کریم بیگ ان کے والد ظفر بیگ، کریم بیگ کی اہلیہ رضیہ، رحیم چاچا جو بیگ خاندان کے ایسے فرماں بردار خادم سے جن پر قرابت داری کا شبہ ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی سلمی ہے جس نیل 'بن جانا، کریم بیگ کا آزاد خیال پھر بدلے ہوئے حالات میں اس کاسلمی سے 'مس نیل 'بن جانا، کریم بیگ کا آزاد خیال صاحب قلم بیٹا انجم، مسز بھٹنا گر، رگھو پتی سہائے کا بیٹا اور انجم کا دوست امت پھر امت کی بہن نیتا۔ ان سموں کے تال میل سے ناول کا منظر نامہ مکمل ہوتا ہے۔ یہسب وقوعوں کوآگ برطھانے میں انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اہمیت کے حامل ہیں۔ مشرف عالم ذوقی برخر مندی اس امور سے بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی کردار غیر ضروری نہیں ۔۔۔ کی ہنر مندی اس امور سے بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی کردار غیر ضروری نہیں ہے۔ کردار دوسرے سے مختلف بھی ہے۔ یک ان میں سے کوئی کردار خیر ضروری نہیں ہے۔

'نیلام گھ' میں احتجاج کا مضبوط اور بااثر آہنگ ہے۔ یہ انقلاب کا ایک منشور بھی ہے اور دستور العمل بھی۔ کہیں کہیں اس کی گرمی اور تندی میں Red book کا شائبہ ہوتا ہے۔ یہ ناول اپنے تمام ترفنی محاسن کے ساتھ حالات سے نبرد آز مائی کے لیے تو انائی بخشا ہے۔ یہاں متعدد مقامات پر روح کورڈ پانے اور قلب کو گرمانے کا سامان موجود ہے۔ لیکن بلند آہنگی اور کہیں لطیف اور سبک انداز سے فن کار قاری کودعوت فکر ہی نہیں دعوت عمل بھی دیتا ہے۔

حالات نے وہ کروٹ کی کہ کریم بیگ کو گرفتار کرلیا گیا۔ بیکریم بیگ ظفر بیگ کالڑکا ہے۔ اس خانوادے کے اعزاز واحترام کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن کریم بیگ حساس اور باشعور تھا۔ وہ خاموش تماشائی بن کرنہیں رہ سکتا تھا۔۔ اورخود فنکا رکا یہی حال ہے۔ایک سیچو یشن دیکھئے:

'رضیہ کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں ...ا نجم کی مٹھیاں کس کر بندتھیں ...اس کے دل میں آیا... کہ کیے ...ا نجم ان مٹھیوں کو اور کس کر جھنچ لو ...اب اس کی ضرورت ہے۔'

عمل وحرکت کی تیزی و تندی ناول میں ڈرامائی کیفیت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ مشرف عالم ذوقی فکرونظر کے حامل ہیں۔وہ جلی سے خفی کو پہچاننا جانتے ہیں۔پورے ماحول میں جاری وساری استحصال کے پیچھے جوطاقتیں کام کررہی ہیں وہ انہیں بھی پہچانتے ہیں۔ کریم بیگ کے دفتر کے صاحب کے ذریعہ ذوقی انہیں یوں بے نقاب کرتے ہیں:

'کریم بیگ تم نے ابھی وہ ہاتھ نہیں پچانے جو تبہارے ساج سے اوپر ہیں جس کے بل پر تبہارا

ساج چاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، دوڑتا ہے، تم نے ابھی تک وہ آواز نہیں پیچانی جو تم پر پہرہ بٹھا سکتی
ہے، تمہیں جری محفلوں میں رسواکر سکتی ہے، تمہیں قد رُسکتی ہے۔ خیر میں زیادہ نہیں کہوں گا۔

مگر ذوقی نے اتنا کچھ کہہ کر دراصل سب کچھ کہہ دیا ہے۔ سا جی، سیاسی، تہذیبی مسائل میں ان کے نظریۂ فکر کی وضاحت نے بیانیکومضبوط بنادیا ہے۔

'نیلام گھر'کےفنی اسٹر کچرمیں بھی ذوقی نے ندرت سے کام لیا ہے۔اسے مندرجہ ذیل سات ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) کریم بیگ (۲) بد بو (۳) نجم (۴) نتیا (۵) عذاب (۲) اسپتال (۷) سفر
ناول میں مختلف مناظر اپنی تاثر اتی کیفیت کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ککر
ڈرامے کا مسلہ ہویا تحریک کوآ گے بڑھانے کے لیے انقلابی پوسٹر زچسپال کرنے کی تگ ودو
ہر جگہ تصویر و تاثر دونوں کی ہم آ ہنگی موجود ہے۔ ذوقی Conviction (محکومیت) کے حامل
ہیں۔ ان کے یہاں قطعیت اور زور بیان ہے۔ وہ حالات کے زیر نگین نہیں ہوتے بلکہ فاتح
ہونے کے لیے جماعت کی تنظیم کے خواہاں ہیں۔ میدان جنگ میں ہاتھ کئے ہوئے سیاہی
کے مندرجہ ذیل گیت کامتن ذوقی کو سیجھنے کے لیے کافی ہے۔

، تمہیں جینا ہے...

اوراس لیے جینا ہے کہ ابھی مادر وطن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ... بغیر ہاتھوں کے بھی تم ویسے ہی جنگجوسیاہی ہو۔

اس لیے بھول جاؤ کہ تمہارے ہاتھ کٹے ہیں۔

اس ليسو چومت ... كه بها درسوچانهين كرتے ...

لڑتے رہو...آخری سانس تک لڑتے رہو...'

ناول' نیلام گھ' تحرک عمل، رومانس، ساجی شعور، تغمیری رجحان، آئیڈیا لوجی اور

کشن نقید ، تکنیک ، نفهیم <u>122</u> مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال Readability (پڑھنے کی اہلیت ) کے لحاظ سے ایک کا میاب تخلیق ہے۔

## ذوقی کافن اور نیلام گھر'

#### نعمان شوق

قصے کہانیوں سے انسان کی دلچیبی شاید تب سے جب سے بیکا ئنات وجود میں آئی۔اگر قصے کہانیاں سنناانسان کی فطرت میں نہ ہوتا تو مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں میں کسی خاص مفہوم کی ادائی کی خاطر تمثیلوں اور کہانیوں کے انداز اختیار نہ کیے جاتے۔ انسان اپنے خالق کی صفات کا آئینہ ہے۔اس لیے بیمکن نہیں کہ وہ خود کو قصے کہانیوں سے الگ رکھے۔وادی اماں یانانی اماں سے بچوں کالگاؤ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔جدید علوم نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو بات قصے کہانیوں کے ذریعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر انسانی ذہن پر دیریا ہوتا ہے۔

نٹر اور شعر میں ہزاروں سال قبل میں سے لے کر آج تک بے شار کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ جدیدعہد کے چند مغربی اکابرادب کی نظر میں بیناول کا عہد ہے۔ان کے اس فیصلے سے ہم منفق ہوں یا نہ ہوں بیا کیے مسلمہ حقیقت ہے کہ بیسویں صدی میں جتنے ناول لکھے گئے استے کسی اور عہد میں نہیں۔اردو میں بھی بہت سارے ناول لکھے گئے کینان میں سے بہت

کم ناول قابل ذکر ہیں۔ بالحضوص گزشتہ ایک دہائی کے دوران اردو میں چاندنی ہیگم کے علاوہ کوئی ایسا ناول نہیں لکھا گیا ہے جس کا ذکر دوسری زبان میں کسی شاہ کار کے ساتھ کیا جا سکے۔ مشرف عالم ذوقی کے ناول نیلام گھڑ نے اس بحران کوشد ید ہونے سے پچھ حد تک بچایا ہے۔ انگریزی میں گراہم گرین نے جب The Heart of the matter کھا تو مغربی ناقدین نے کہا کہ یہ ناول عہد حاضر میں (St. Augustine کے فلسفہ کو بنیاد کا خوال تھا کہ انسان بنیادی طور پر گنا ہوں کا بنا کر لکھا گیا بہلا ناول ہے۔ Pelagios کا خیال تھا کہ انسان بنیادی طور پر گنا ہوں کا پتلا ہے جس کے برعکس Pelagios نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان بنیادی طور پر معصوم ہے لیکن برائیاں اسے اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ مشرف عالم ذوقی کے ناول نیلام گھڑ کا محور کھی کہا نے اور کینوس کی سے اور کینوس کے کہا ظریہ ہے۔ یہ ناول عصر حاضر کی سچا ئیوں میں ڈوب کر تخلیق کیا گیا ہے اور کینوس کے کہا ظریہ کا فی وسیع ہے۔

'نیلام گھ' کا موضوع اپنے اندراتی وسعت لیے ہوئے ہے کہ اسے زمان و مکان کی سرحدوں میں قید کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات کہ اس کے پچھ حصوں میں ہندستان جیتا جا گتا نظر آتا ہے۔ اس ناول میں مشرف عالم ذوقی نے انسان کے باطن میں جھا نکنے کی کوشش کی ہے۔ نیلام گھر میں مصنف نے زندگی کی اوپری پرتوں کو ہٹا کر اس کا اصلی روپ دیکھا ہے اور انسان کی ظاہری زندگی سے اس کا ربط تلاش کیا ہے اور پھر ایسے کر داراور مناظر تخلیق کیے ہیں، جو اس کی دریافت کی ترسیل میں معاون ثابت ہوں۔

انسان کے باطن کو لفظوں میں زندہ کرنے کاعمل کافی دشوار ہوتا ہے، کین میہ بھی سے کہ دشوار یوں سے ڈرنے والا بھی کامیاب فنکار نہیں ہوسکتا۔ دشوار یوں کوسر کرنا بھی ایک قتم کارومانس ہے اور مشرف عالم ذوقی نے خود کواس رومانس کی لذت سے نا آشنا نہیں رکھا ہے۔ E.M.Forster نے اسی Life Secret عکسی کو ناول کا بنیادی وصف مانا ہے اوراسی سے عبارت ہے مشرف عالم ذوقی کافن:

سے کے نام پرجیل جاتا ہوا چھبو دا

اورجيل کی کھپريل آفس میں

خاکی وردی والوں کے بوٹ کے پنچے د با ہوا سچ

بڑی بڑی فائلوں کے بوجھ تلے مراہوا سے۔'

مصنف کے فن کا کمال میہ ہے کہ یہ بچے نیلام گھر میں کھا تا پیتیا اور چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ کہانگی تصام کرکوئی فنکار بہت آ گے تک نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہاس بچے کو دوام عطا کرنے کے لیے وہ مخیل کا سہار الیتا ہے:

'ہم ہٹلائیں گے بید نیا کتنی خوبصورت ... جینے والے کتنے خوش قسمت ہیں اور بیزندگی کتنی خوبصورت ہے... آسان کتنا چمکیلا ہے، زمین کیسی سبز ہے، کیسے نیارے نیارے لوگ ہیں کیسے جموبے ہیں ...ہم انہیں زندگی کی رعنائیوں ہے آگاہ کریں گے۔'

لیکن اس اقتباس سے بیفلط فہمی نہیں پیدا ہونی چا ہیے کہ مشرف عالم ذوقی کے لیے تخلیق کا مطلب عیاشی کرنا ہے۔ ان کے لیے خلیق کا مطلب زندگی کی رنگینیوں میں ڈو بنا ہے اور نہ ہی زندگی کی سنگینیوں سے فرار حاصل کرنا ہے بلکہ زندگی کے منفی رجحانات سے نبرد آز ماہوکر انہیں شکست دینا ہے کہان کے فن کو دوام حاصل ہوسکے۔

مشرف عالم ذوتی کی بہت ساری کہانیاں میں نے پڑھی ہیں جن میں سے بیشتر میں ان کا قلم اپناتوازن کھوتا ہوا لگتا ہے۔ بیا یک اچھا شگون ہے کہ اس باران کا قلم بائیں طرف کو جھولتا ہوا نہیں معلوم ہوتا اورا گراییا ہوا بھی ہے تو مصنف نے فوراً اپنے قلم کوسنجال لیا ہے اور یہان کے عہد کے لکھنے والوں کی ایک خاص پہچان بھی ہے۔ اس دہائی میں متعارف ہونے والے اردو کے بیشتر فنکاروں نے زندگی کے تیکن ایک غیر جانبدارا نہ اور متوازن روبیا ختیار کیا ہے جس میں کسی ازم اور آئیڈیا لوجی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ان کی تحریمیں جنون کی حد کیت تک جدیدیت کیونکہ دونوں تباہ کن ثابت ہوئے:

دیده و دل عذاب بین دونون ایک سب آگ ایک سب پانی یہی وجہ ہے کہ کریم بیگ جو نیلام گھر کے باب اول میں فرماتے ہیں: 'ند ہب نے کیا دیا سوائے ہے ہی کے' (اور بیمشرف عالم ذوقی کے گئ افسانوں کا غالب رجمان بھی ہے ) زندگی کے سارے ساون برس جانے کے بعد بیمحسوں کرتے ہیں۔'ند ہب تواکی سیدھاسا داراستہ ہے جہاں شرن لے کرانسان تمام برائیوں پر قابو پالیتا ہے۔۔۔زندگی میں جب بھی بھراوآ ہاہے یہ بھراو فہ ہب نے ہی کم کیا ہے۔'

کریم بیگ کا کردار نیلام گھر کا مرکزی کردار ہے اور یہ کردار (دااولڈ مین کا سینٹی گو) سے اس معنوں میں ماتا جاتا ہے کہ جس طرح جیمنگو ہے کا ہیر وفطرت کی ناہموار بوں کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے اور آخر تک ہمت نہیں ہارتا اسی طرح کریم بیگ ایک تنہا فرد ہوتے ہوئے بھی پورے ساج کی برائیوں سے لڑتا ہے اور حوصلہ نہیں ہارتا — جہاں تک عزائم اور حوصلوں کا تعلق ہے کریم بیگ کسی رزمیہ کے ہیروسے کم نہیں مصنف نے فرداور ساج کے تعلق کو جس زاویہ سے دیکھا ہے وہ تعمیری پہلو لیے ہوئے ہے ۔ یہی نہیں کہنا مالی کے نیلام گھر میں زندگی کے تضادات، ساج میں تھیلے کر پشن، بھوک، بے روزگاری اور ذہنوں کی گندی سوج کو طشت ازبام کیا ہے بلکہ ان کا علاج بھی بتایا ہے۔

نیلام گھر کے مکینوں میں ایک عجیب قسم کی دہشت پھیلی ہوئی ہے ایک نامعلوم خوف نے سب کے دل ود ماغ کو اپنے شکنج میں لے رکھا ہے خواہ وہ کریم بیگ ہوا بھم ہویا امت، سلمی ہویا رضیہ، نمیتا ہویا 'نیلام گھر' کا کوئی اور کر دار ...اور اس خوف کے احساس نے مشرف عالم ذوقی کوفکری سطح پر (جورج اور ریل) کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے جیسے کہ ۱۹۸۱ کا 'بگ براور' مشرف عالم ذوقی کے نیلام گھر میں بھی موجود ہے ۔ کریم بیگ انجم اور امت سے کہتے ہیں ہاں سے بولنا ایک نا قابل معافی جرم ہے ۔ آج کے نئے بنائے گئے دستور میں ...اورکسی کی زبان سے کوئی سے نہ نکلے اس واسطے ہرشا ہراہ پر ایک قاصد مقرر ہے جوفور اُ تہماری چغلی کھا جائے گا اور تہماری زبانیں کا نے ڈالی جائیں گی۔

نیلام گھر کے آخری مصے پر (Behaviourism) کے اثر ات نمایاں ہیں

Atopia کے تخلیق کرتے ہیں جس میں بسنے والے لوگ یہ سوچتے بیجھنے کی پوری صلاحیت کا کہتا تھیں کرتے ہیں جس میں بسنے والے لوگ یہ سوچتے بیجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سانظام بہتر ہے اور کس طرح حکومت پر کم سے کم انحصار کر کھتے ہیں لیکن نیلام گھر کے کردار ول سے اس طرح مختلف ہیں کہ ان کے اندر جذبات ہیں ۔ وہ رونا بھی جانتے ہیں اور ہنسنا بھی ۔ وہ پیار بھی مختلف ہیں کہ ان کے اندر جذبات ہیں ۔ وہ رونا بھی جانتے ہیں اور ہنسنا بھی ۔ اس زاویہ کہتا ہے۔ کہ کے تو امت کا کردار Razors کے ناول Somerset Maugham کے ناول کے ساتھ سے دیکھا جائے تو امت کا کردار سے اس زاویہ کے ساتھ کے کہتا ہے۔ ۔ امت جسم اور ذہن کے ساتھ روح کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کی بیکار پر لببک کہتا ہے۔

ناول نگارنے آپ تجربے میں قاری کو پوری طرح شریک کرنے کے لیے علامتوں کا استعال بھی کیا ہے۔ لیکن یہ علامتیں ایسی نہیں جو قاری کے سرکے اوپر سے گزر جا کیں۔ اردو کے علامتی افسانوں کا ناول نگار کے لیے ماضی قریب کا حادثہ ہے اس لیے اسے یہ اندیثہ ہے کہ قارئین اس کی دریافت کردہ صداقتوں کی تہ تک جنچنے کی بجائے علامتوں کے گھنے جنگل میں نہ کم ہوجا کیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حفظ ما نقدم کے طور پر ناول کے کلیدی استعارے بد ہوکی وضاحت کرتا ہے۔ بظاہر بیاری کوئی چیز ہی نہیں ہے جسم تھک جا تا ہے تو ہم بیاری کہہ دیتے ہیں۔ معاشرے کا نظام درہم برہم ہوجائے تو اسے بد ہو کہہ دیتے ہیں۔ خطاہری حقیقت ہمیشہ ایک دیگر چیز رہی ہے۔

ساخت کے لحاظ سے بھی نیلام گھر ایک کامیاب ناول ہے ۔۔ پلاٹ میں بھی کسی قتم کا جھول نہیں۔ بظاہر مشرف عالم ذوقی کی نثر میں کوئی گلیمز نہیں کم از کم نیلام گھرکی حد تک یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے لیکن اس سے قارئین کودھو کہ نہیں کھانا چاہیے۔۔ان کی کہانیاں پڑھتے وقت مجھے بار باریہ احساس ہوا ہے کہ مشرف عالم ذوقی کے شعور نے بالیدگی کی کئی منزلیں ایک ساتھ طے کرلی ہیں۔ ان کی تحریروں کو سرسری پڑھ کر

گزرنے والا کہانی کے ساتھ اورخود پر بھی ظلم کرتا ہے ۔ لیکن یہ بھی سی ہے کہ ان کی تحریر جس سنجیدگی کی متقاضی ہوتی ہے وہ ہر مخص کے بس کی بات نہیں ۔ دراصل مشرف عالم ذوقی کے جملے آئس برگ کی طرح ہیں اگر آپ ایک ایک لفظ تھہر کرغور کریں تو معنی کے نئے بنے جہان دریافت کر سکتے ہیں۔

'نیلام گھر' میں ایک جملہ یوں ہے۔'الفاظ کو بغیر کسی اندرونی چیجن اور تکلیف کے بغیر ضائع کرتے پھریں بہتضیع اوقات اور خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج ضرورت مقصد کی ہے۔' یہ جملہ اداکرتے وقت مشرف عالم ذوقی انجم بن گئے یا انجم مشرف عالم ذوقی بن گیا مجھے اس کی خبر نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے پچھ غرض ہے ہاں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہا گرکوئی فذکار محض فیشن یا کسی مصلحت کے پیش نظر خودکو کسی مقصد سے وابستہ کرتا ہے تو یہ تیسر بے درجہ کا ادب ہی تخلیق کرسکتا ہے اور اگر اس نے کسی کرب کو جھیلا اور محسوس کیا ہوتو نہ چاہئے کے باو جو داس کی تحریر میں اس تجربے کی جھلک ضرور ملے گی۔ مقصد بیت اچھی چیز ہے لیکن اگر بہلا دی گئی ہوتو ادب کے لیے زہر ہلا ہل ہے۔ اگر کسی تخلیق مقصد بیت اچھی چیز ہے لیکن اگر بہلا دی گئی ہوتو ادب کے لیے زہر ہلا ہل ہے۔ اگر کسی تخلیق مقصد بیت اچھی چیز ہے لیکن اگر بہلا دی گئی ہوتو ادب کے لیے زہر ہلا ہل ہے۔ اگر کسی تخلیق مقصد بیت انہیں آ سکتا۔ شاید بہی وجہ ہے کہ مشرف عالم ذوقی نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس نہیں آ سکتا۔ شاید بہی وجہ ہے کہ مشرف عالم ذوقی نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس

اس ناول میں مشرف عالم ذوتی کا مقصد ہمارے آس پاس پھیلی بد بوکو دور کرنا ہے اوراس بد بوکو دور کرنا ہے اوراس بد بوکو دور کرنے کے لیے انہوں نے جہال سے ستوری حاصل کی ہے وہ مقدس مقام ہرانسان کے اندر ہے ۔ بشرطیکہ وہ اپنے اندر جھا نکنے کی سعی دشوار سے منہ نہ موڑے ۔ اس ناول کا پیغام صرف ذوتی کا ہی پیغام نہیں ۔ محبت ایک آفاقی فلسفہ ہے جو مذہب کی بنیاد میں شامل ہے ۔ اس فلسفے کی جھلک ٹالسٹائے اور گاندھی کے یہاں ہی نہیں بلکہ ذوقی کے نیلام گھر میں بھی ہے ۔ یہا کہ بڑی بات ہے ۔

فَكُشْنَ نِقِيدٍ، كَنْنِكِ بْفَهِيمِ 128 \_\_\_\_\_ مرتب: وْاكْتُرْمنور حسن كمال

فَكُشْنَ تِنْقِيدٍ، كَلَنْكِ تَفْهِيمِ 129 مورَّب: وُاكْرُ منور حسن كمال

بيان

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْنِكِ تَفْهِيمِ 130 \_\_\_\_\_ مرتب: وْاكْتُرْمنور حسن كمال

## ایک خط ذوقی کے نام

# ڈاکٹر محم<sup>حس</sup>ن

ذوقی! کیسے کھھ پائےتم اتنادل دوزالمیہ بغیرخون کے آنسوؤں کے!

پچ ہے کہ ذوتی ،تم نے ایک عظیم ناول لکھا ہے۔ بیان: اور خون جگر سے لکھا ہے ہولفظ کثرت استعال سے گونگا ہوجاتا ہے۔ میر لفظوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس دھڑ کتے ہوئے ناول کی کیفیات کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ صرف آ کھ میں تیرتے آ نسوہی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اقبال نے داغ پر نظم کھی تھی جس میں بید خیال ظاہر کیا تھا کہ جس طرح سعدی بغداد کی تباہی پر اور ابن بدروں قرطبہ کی بربادی پر فریادی ہوئے تھے اسی طرح جہان آباد کی تہذیب کا ماتم داغ کے نصیب میں تھا۔ تقسیم ہند اور اس سے پیداشدہ تباہی بر بہت کے تھا کھا گیا گر ۲ ردسمبر کی تباہی اس سے مختلف بھی تھی اور اور اس سے پیدا شدہ تباہی بر بہت کے تھا کھا گیا گر ۲ ردسمبر کی تباہی اس سے مختلف بھی تھی اور

اس سے کہیں زیادہ بھیا نک بھی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے بال مکند شر ماجوش جیسے انسان نما فرشتے کو کھویا تھا۔ نیایا تھا آسمال نے جسے خاک چھان کر' کیسی عظیم تہذیب جس کی تغییر میں صدیوں تک ہندومسلمان سب شریک رہے اور اس کا کیسا عبرت ناک انجام ... جس پر جان دینے کے لیے اکیلے بالمکند شر ماجوش قبل ہونے کے لیے منا اور اس المیہ کورقم کرنے والے تم ...

اس زندہ المیہ کوناول کی حیثیت سے دیکھنایا اس پر پچھ لکھنا بھی ستم ہے ... یوں بھی ابھی ہم اس سے پوری طرح گزرے کہاں ہیں،گزررہے ہیں۔ بقول فیض: امال کیسی کہ موج خوں ابھی سر سے نہیں گزری گزر جائے تو شاید بازوے قاتل کٹھر جائے

تدن کی ہرادا، تہذیب کی ہرروش اس قتل عام کی زدمیں ہے۔ محسوں سب کرتے ہیں کیکن لفظ سب کونہیں ملتے کہ دردو داغ وجستجو آرزو کا یہ کارواں اور اس کا یہ سر بازار قتل برداشت ہو بھی جائے تو بیان نہیں ہوتا...(پھر کیا تعجب ہے کہ بال مکند شر ما جوش کو بھی آخری بیان کے لیے لفظ نہ ملے ہوں) تم نے بڑی ہنر مندی سے اس آخری بیان کوسر بہم ہی رکھا ہے ... مگر اب اس کی امید بھی فضول ہے کہ کوئی آبلہ پا ہمارے بعد بھی ان منزلوں میں بھٹلنے کے لیے بھی آئے گا۔

تمہارے اس ناول کو ناول کی طرح پڑھنے اور پر کھنے کے لیے ابھی پچھاور وقت اور پچھاور فاصلہ درکار ہے۔ ابھی تو ایک ایسا کاری زخم ہے جس سے رہ رہ کرخون ابلتا ہے، اسے میں احتجاج نہیں کہوں گا۔ اسے میں دور حاضر کی گواہی بھی نہیں کہوں گا۔ یہ ناول ان اصطلاحوں سے کہیں بڑا ہے اور ان دومتوازی واقعات کے سلسلے پر قائم ہے جومنا کے قل اور بال مکند شر ما جوش کی موت سے عبارت ہے ... بلکہ یوں کہوں ان دونوں کے ساتھ ایک عظیم تہذیب کے قبل سے عبارت ہے۔ تم نے اسے بڑے اہتمام اور احتیاط سے بیان کردیا ہے۔ کیسے کھی پائے تم ایسا دلدوز المیہ بغیر خون کے آنسوؤں کے ...! تعجب ہے! یہی غیر حاضر ہے۔ کیسے کھی پائے تم ایسا دلدوز المیہ بغیر خون کے آنسوؤں کے ...! تعجب ہے! یہی غیر حاضر

بلکہ شاید غیر موجود نیان ہی سب سے بڑی فرد جرم ہے، جوایک عظیم تہذیب کے قاتلوں پر عائد ہوتی ہے ... مگر سوال ہیہ ہے کہ ہزاوہ دے جس کے ہاتھ خون سے پاک ہوں اور پہلا پھر وہ مارے جس نے زندگی میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہو۔ بے گناہ اب بھی بہت ہیں مگروہ صرف قبل ہونے کے منتظر ہیں ... ایک تمہارے ہاتھ میں قلم ہے اس کی عزت کر وجوا سے در د مند کھوں کی کہانی اس قدر دلدوزی اور دلدوز انداز میں لکھ سکے۔ یہ بال مکند شرما جوش ایک بوری تہذیب کانام ہے جوغروب تو ہوتی ہے ، کمل طور پر بھی مٹی نہیں کہ نہیں سے توانسا نیت کی رمی زندہ رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ظالموں کے تذکر سے اور ۲ دسمبر کی یادیں۔

اس ناول کا محاکمہ دیر طلب ہے جب تک وقت ان زخموں کو جرنہیں دیتا ہے کام شاید ممکن نہ ہوگا۔

### اقداركاايك آئينه

## محبوب الرحمٰن فاروقي

مشرف عالم ذوقی کا ناول اس مرتے ہوئے آدمی سے بڑا ہوا ہے جومر نے سے پہلے پچھ بیان دینا چاہتا تھا پہلے پچھ بیان دینا چاہتا تھا ہے۔ ہوئے بہتا تھا کی مہلت نہ دی ۔ وہ کیا بیان دینا چاہتا تھا ہے تین مہلت نہ دی کے صوابد ید پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن بیان کی نوعیت کیا ہو سکی تھی اس کے بارے میں ناول میں پوری تفصیل مل جاتی ہے ۔ یہ آدمی بالمکند شرما جوش اردو کچر (مشتر کہ کچر) کی بیداوار ہے جوخود بہت اچھا شاعر ہے اور جس کی زندگی کی سب سے عزیز قدر یں جنھیں وہ تمریک اپنے سینے سے لگائے رکھا سے لگائے رکھا سے لگائے رکھا سے یہی اس ناول کا بنیا دی موضوع ہے ۔ اقد ار سے کہتم ہونے اور ہندستان کے سکولرزم کی بنیا دوں کو ہلا دینے واللا ۲ رسمبر 199ء کا واقعہ کا سے کہتے پیدا ہونے والے حالات کا تا نابانا اس سے پہلے پیدا ہونے والے حالات کا واراس کے بعد کے سیاسی اور ساجی حالات کا تا نابانا

بن کرناول کا ڈھانچ کھڑا کیا گیا ہے۔۔دراصل یہ ناول بھی ان کا اثر اقلیتی فرقے پر کیا پڑتا ہے۔ ان کی سوچ اور فکر کس طرح متاثر ہوتی ہے کس طرح وہ اپنے خول میں سمٹنے جاتے ہیں۔ انہیں جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ ذوقی نے پیش کیا ہے وہ ہمت اور حوصلہ اردو کے ادیوں میں بڑی حد تک ناپید ہے۔ ذوقی کی ہمت کی دادد بنی پڑتی ہے کہ وہ جس پارٹی اور جن میتاؤں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کا نام لینے میں انھیں ذرا بھی ہچکچا ہٹ نہیں ہوتی۔۔ اس لیے بیار دو کا پہلا ناول ہے، جس میں ناول نگار انجام سے بے پروا ہوکر بغیر کسی خوف اور ڈر کے اور بغیر کسی جھجک کے ملزموں کو بے نقاب کرتا ہے۔۔ ناول میں بہت سی خوف اور ڈر کے اور بغیر کسی جھجک کے ملزموں کو بے نقاب کرتا ہے۔۔ ناول میں بہت سی خمنی با تیں اور خمنی کردار بھی ہیں جو پلاٹ کوآگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔

یہ ایک بحث طلب موضوع ہوسکتا ہے کہ کیا جنھیں ذوقی حالات کا ذمہ دار سیجھتے ہیں وہی اصل ملزم ہیں یاان کے پس پشت کسی اور کا بھی ہاتھ ہے — ناول میں ان مسائل کو چھوڑ کر بظاہر نظر آنے والے حرکات افعال اور سازشوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے — سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مصنف کا کام صرف سان کی عکاسی ہے؟ کیا بیہ عکاسی بیانیہ انداز میں ہی ممکن ہے اور کیا اس بیانیہ انداز کو اپنانے کے لیے اگر ضرورت سیجھے تو ساری فنی خوبیوں کو بھی بالائے طاق رکھ سکتا ہے — اخباروں کی رپورٹنگ ناول کا موضوع ہوسکتی ہے گئی ہوسکتی ہے گئی کردینے سے ہی وہ تحریر ناول کا درجہ لے سکتی ہے؟ یا کہا ہیاسی واقعات کو بیان کر دینا ہی کا فی سیجھا جائے — سیاسی ناول کی داغ بیل ڈالی ہے اور کیا سیاسی واقعات روز بروز بدلتے کیا سیاسی واقعات کو بیان کر دینا ہی کافی سیجھا جائے — سیاسی واقعات روز بروز بدلتے مناسب ہے کہ فوری طور پر دیے جانے والے تاثرات کا ہی وہ اظہار کرتے — بیو وہ مناسب ہے کہ فوری طور پر دیے جانے والے تاثرات کا ہی وہ اظہار کرتے — بیو وہ ضرور کہا جا سکتا ہی ہو کے اور کیا تذکرہ ہوگا تو نامکن ہے کہاس وہ ایسانشان ہے کہ ۲ در مہر ہندستان کی سیکولر تاریخ میں وہ ایسانشان ہے جسے بھلانا آسان منرور کہا جا سکتا ہی ۲ کہ ۲ در مہر ہندستان کی سیکولر تاریخ میں وہ ایسانشان ہے جسے بھلانا آسان مختوبیں اور جب بھی ۲ کروں کو کہا تذکرہ ہوگا تو نامکن ہے کہاس ناول کا تصور ذبی میں نہ انجر ہے۔

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْنِكِ تَفْهِيمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ تَفْهِيمِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكِ مُورِ حَنْ كَمَالَ

فَكْشَ نَقْيِدٍ، تَكَنِيكِ تَفْهِيمِ 137 \_\_\_\_\_ مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال

بوکے مان کی دنیا

فَكُشَ تَنْقِيدٍ، كَنْنِكِ تَنْهِيمِ 138 \_\_\_\_\_ مرتب: وْاكْرُ منور حسن كمال

### تهذیب کاایک نوحه

## سيدخمه يل

ناول' پوکے مان کی دنیا' موضوع میں ناول نگار مشرف عالم ذوقی نے نئی نسل کی دلچ پیوں میں سے ایک طریق زندگی پر بڑاا چھا مسالہ اکٹھا کر دیا ہے اور دیستو وسکی کا مشہور پیش کش بڑے الجھے اور تفتیش طلب (Probing) انداز میں کی ہے اور دوستو وسکی کا مشہور جملہ بھی ابتدا میں لکھ دیا ہے:

' بیج بارے میں سوچنا ضروری ہے۔'

'بو کے مان کی دنیا' دراصل بچوں کی ابتدائی دلچیپیوں کو لے کر چاتا ہے۔ پھر کس طرح بچے سوسائٹ میں اپنی غیر ذمہ دارا نہ دلچیپیوں کے ساتھ قبل وغارت گری، جوا، شراب، ریپ (Rape) اور دوسرے جرائم میں ملوث ہوجاتے ہیں اور ساجی زندگی کو کہاں پہنچا دیتے ہیں، اس کی دلچیپ مثالیں اور مظاہرے اس ناول میں کیے گئے ہیں جوار دوناول کی تاریخ میں بالکل ایک نے ڈھنگ کا مطالعہ ہے۔ یہ کرشن چندر کے دادر پل کے بچے' اور علی امام نقوی کے 'تین بتی کے راما' سے بالکل مختلف مطالعہ ہے بلکہ اسی سمت میں ایک اگلی کڑی ہے۔ اردو ناول کی تاریخ میں بچوں کی دنیا کا، یہ ایک آج کا مطالعہ ہے۔ ناول نگار، اس پیشکش کی مدافعت (Defence) میں ہیجواز پیش کرتا ہے:

'دوستوسیحتا ، منسکرتی یا تہذیبوں کے بچانے کی باتیں ، اب ندصرف پہلے سے زیادہ ہونے گئی ہیں بلکہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے میہ باتیں اب ایک خاص پارٹی کی آئیڈیا لوجی سے بھی جڑگئی ہیں۔ میں اس سبھتا یا تہذیب بچاؤمہم میں کہیں نہیں ہوں۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہیں دور کھڑ آآپ ہی کی طرح ایک بے بس کردار ہوں۔'

ظاہر ہے کہ اس عبارت کو پڑھ کر قاری ذوقی کا اشارہ سمجھ سکتا ہے۔ راقم اس میں صرف اتنا جوڑسکتا ہے کہ ملک ہندستان کی بہر حال ایک سلح وآشتی ،تہذیب اور زندگی کی جو ایک تاریخی روایتی تہذیب ہمیشہ رہی ہے جس کا قیام بقول فراق صاحب 'سرز مین ہندیر اقوام عالم کے فراق/ قافلے بستے گئے ہندستان بنتا گیا۔' سے ہوا ہے جس میں اخوت، روایات اور حریت کا بہت بڑا ہاتھ رہاہے، اسے تو ہر ہندستانی کو نبھانا ہی جا ہیے کہ بیرایک ملواں سبصتااور تہذیب ہے۔لیکن جوسیاسی ڈھنگ کی سبصتااور سنسکرتی کی باثیں ایک خاص ذہن والے کیا کرتے ہیں، یقیناً ایک اچھے اور مثبت سوچ والے ہندستانی کا اس سے کوئی واسط نہیں ہونا جا ہے۔اس سے تو یہی خیال ہوتا ہے کہ یو کے مان کی دنیا کا تعلق کچھاسی طرح کی سیاسی ہاتوں سے ہوگا مگر یہ ناول اس طرح کی کوئی بات نہیں پیش کرتا۔ایک بات اور جان لینا جا ہیے کہ یو کے مان کی دنیا' دراصل وہ کہانی ہے جوآج کل ٹی وی پر بچوں کی رکچیں کا سبب بنی ہوئی ہے۔'یو کے مان' کا اگر اردوتر جمہ کیا جائے تو اسے' جیبی شیطان' Pocket Monster (یا کٹ مونسٹر ) کہہ سکتے ہیں اور شیطان کی کارکر د گیاں ،انسانی دنیا میں ہمیشہ منفی اور Negative رہی ہیں مگر ذوقی کا بیاناول منفی نہیں ہے بلکہ آج جو کچھ انسانوں کی ساجی،معاشی اورمعاشرتی دنیامیں ہور ہاہے،اس کی پیسب نئی تصویریں ہیں۔ جہاں نفساتی ،اخلاقی اور جنسیات کے تناؤ اور تصادیات ہیں جن سے انسان کنارہ کشی اختیار نہیں کرسکتا کہ کنارہ کثی حقیقت سے فرار کاسبق ہوگا۔ یو کے مان کی دنیا محض ایک حقیقت

حال کابیانیہ ہے، یہ نہ ترغیب ہے اور نہ تر یص ۔ زندگی ایک مسلسل کشکش ہے اور اس ناول کے کر داروحالات، اس کشکش سے ہر جگہ متصادم ہیں یا آج کی زبان میں 'جو جھتے' رہتے ہیں۔
ناول، جو ڈیشیل مجسٹریٹ سنیل کمار رائے کی اپنی کہانی سے شروع ہوتا ہے جس میں اصلاً آج کی نئی تہذیب کی ایک تصویر ہے جو بچسنیل کمار رائے کی ماڈرن تہذیب والی میں اصلاً آج کی نئی تہذیب کی ایک تصویر ہے جو بھسنیل کمار رائے کی ماڈرن تہذیب والی بیٹی کی تصویر ہے۔ جج صاحب عدالت جاتے ہوئے اپنی بیوی اسینہ ہو کو آواز دیتے ہیں کہ انہیں کچھرو پیول کی ضرورت ہے۔ گر بیوی کے بجائے ان کی بیٹی سامنے آجاتی ہے۔ جج صاحب عدالت میں کھی رویاں کی ضرورت ہے۔ گر بیوی کے بجائے ان کی بیٹی سامنے آجاتی ہے۔ جج

'سٹر ھیوں کے نیچار تے ہی میری نظراس پر تھم گئی تھی۔ وہ زمانے سے بے نیاز تھی۔ بے حد نگ کپڑوں میں سلیولس شر خاور شار خبنی۔ لیکن میں نداس کے کپڑوں کا جائزہ لے سکتا تھا نہ ہی اس کے جسم کا .. وہ میری میٹی تھی ریا .. کورٹ جار ہا ہوں۔ جیب خالی ہے۔ 'میرے پاس کچھ پلیے ہیں، چلیں گے؟ پرس میں ہاتھ ڈال کرریانے پانچ پانچ سو کے دو نوٹ میری طرف بڑھا دیے۔ شام میں در یہوجائے گی ڈیڈ — بائے۔' میری نظر نے ایک بار پھراس کا تعاقب کرنا چاہا گر ہر بار بیٹی کی جگداس کا جسم آڑے آتا رہا۔ میری نظر نے ایک بار پھراس کا تعاقب کرنا چاہا گر ہر بار بیٹی کی جگداس کا جسم آڑے آتا رہا۔ 'وہی نگ کپڑوں میں سمٹا ہوا ایک کھلا ہوا جسم — جسے دیجھتے ہوئے باپ اپنی ہی نظروں میں نگا ہوجا تا ہے۔'

پھر جج صاحب کا اپنی ہیوی سے ڈائیلاگ ہے جوآج کے فیشن پر ہے۔اسے بھی دیکھتے ہیں کہ فضا، ماحول اور نئے ساج کو سجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جج صاحب اپنی ہیوی اسنیہہ سے کہتے ہیں:

'سنڈےٹائمس کے فیشن کریک کا بیان پڑھا تھا؟ جولباس بولٹانہیں وہ فیشن نہیں بن سکتا۔ لباس کو بولنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں چیخنا چاہیے۔'اور پھر بہت ہی با تیں نج صاحب کہتے ہیں جو یہال کھی نہیں جاسکتی ہیں۔' پھر جج صاحب اپنی گفتگو آ کے بڑھاتے ہیں: ' فیشن کو جا ہے نیاین۔ایک خوبصورت خیال اور دیکھنے والے کوایک جنگلی درندہ بنادینے کی کشش — اورسنو۔ میں درندہ بننے حار ہاہوں۔'

اس طرح مشرف عالم ذوقی کا بیناول 'پوکے مان کی دنیا' اردوکے نے ناول کا ایک طرح سے لینڈ مارک (Land mark) بن جاتا ہے جس میں بیچے بلا تکار کا کھیل کھیلتے ہیں جو انہوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوتا ہے یالیٹ نائٹ میں ٹی وی کی بلیوفلم (Blue Film) میں اور جو بقول ناول نگار' اب یکھیل وہ گھر کے کسی بھی گوشے، کونے میں کھیل سکتے ہیں اور اس

گے۔'(صفحہ 207)

کے لیے ان پرکوئی پابندی نہیں ہے ۔۔ پابندی اس لیے نہیں ہے کہ مال باپ کواپنے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کہاں جارہے ہیں اور کیا کررہے ہیں۔ صفحہ 272)

یہ آج کے ناول کی وہ نئی دنیا ہے جومنٹواور عصمت چغتائی سے میلوں آگے چلی آئی ہے۔ یہ غلط ہے یاضح ہے اس کا فیصلہ خود آج کی نئی نسل کر ہے گی کہ جب زندگی میں چاروں طرف یہی فضا ہے تواسے قبولیت (Acceptatance) حاصل ہوکررہے گی۔ یہ کرائسس ہے یا آج کی مادی اور صارفیت کی دنیا کا اگلا قدم، اس کا فیصلہ کون کر ہے گا؟ آج جب کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بنتی جارہی ہے تو ایک کونے میں گاؤں کے جو بچھ ہور ہا ہے، دوسراکون اس سے کیوں نیچ سکے گا، اسے کون بتائے گا؟

## ایک سلگتا ہوا موضوع

## سلام بن رزاق

اگر چہتمہارا ناول ہونے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ مصروفیات کی وجہ سے ناول پڑھنہیں فون پرائس کے موصول ہونے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ مصروفیات کی وجہ سے ناول پڑھنہیں پایا تھا حالا نکہ ناول میرے مطالعے کی میز پر ہی رکھا تھا۔ اتفاق سے بچھلے دنوں میرا پوتا آیا ہوا تھا جو دوسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ اُس کی نظر کتاب پر پڑھی اور وہ خوثی سے اُجھیل پڑا۔ اُس نے کتاب اُٹھا لی اور کتاب کے سرورق پر چھے ہوئے مان نام گنوانے لگا۔ پکا چو، جگل بیف، میگ برادر، گیسلر اور جانے کیا کیا اور ساتھ ہی وہ تمہارے بیٹے عکاشہ عالم کی طرح اُن میں سے ہرایک کی کارکردگی پر دوشتی ڈالنے لگا۔

میری دلچیسی اس قدر بڑھی کہ میں نے اپنی تمام مصروفیات طاق پررکھ دیں اور تمہارا ناول پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ دو تین روز تک سوائے تمہارے ناول کے میں نے دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ ذوقی! تم نے 'پوکے مان کی دنیا' کی شکل میں عصر حاضر کے ایک سُلگتے موضوع کی الیم حقیقت پیندانہ تصویر تھینچی ہے جس میں مستقبل کی حاضر کے ایک سُلگتے موضوع کی الیم حقیقت پیندانہ تصویر تھینچی ہے جس میں مستقبل کی

تشویش ناک جھلکیاں بھی صاف نظر آرہی ہیں، سائبر کرائم پراردو میں میری نظر سے ایسا عمدہ ناول ابھی تک تو نہیں گزراہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے سائبر کرائم، ایڈز کے مہلک جراثیم کی طرح ہمارے معاشرے میں داخل ہوگئے ہیں۔ باہر سے ہمارا معاشرہ کتنا ہی چمکیلا ہجیلا نظر آرہا ہواندر سے کھوکھلا ہوتا جارہا ہے۔ ایڈز کا تو آج نہیں کل علاج دریافت ہوجائے گاگر کیا سائبرنام کے روگ کا علاج ممکن ہوسکے گا؟

ناول پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہور ہاتھا اگر چداب دنیا میں حیرت زدہ کرنے جیسا کچھ بھی نہیں بچاہے۔ تاہم ناول میں ہمارے آس پاس کی روز مرّ ہ بیتنے والی وار داتوں اور ہاتوں کواس انداز سے پیش کیا گیاہے کہ قاری حیران رہ جاتا ہے۔

ناول میں سنیل کا کردارایک ہوش مند، باخبر مگر در دمند مصنف کے طور پر اُ بھرتا ہے اور قدم قدم پرقاری کواپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔

منگھل اڈوانی اوروپلسی کے کردار قاری کے ذہن پران مٹ نقش چھوڑتے ہیں جبکہ 'ریا' کا آج کی جزیشن کا نمائندہ کردار ہے، اور روی کنچن سے روی کنچن تو قاری کی یادداشت میں ایک بھانس کی طرح گڑ جاتا ہے۔البتہ اسنیہہ کا کردار قدرے کمزورلگا۔ پورا ناول عصری حیست کے تقاضوں سے شرابور ہے۔ کچھسیاسی ناموں سے احتراز برتا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ بینام ناول کے زمانی ابعاد کومحدود کردیتے ہیں۔زبان عمدہ اور مکا کے پُرمغز ہیں۔مندرجہ ذیل پیراگراف ناول کی تھیم کومزید بلیغ بنادیتا ہے:

' یہ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سارے گناہ، سارے ناجائز غلط دھندے، یہ بچے اگر پیدا ہونے کے ساتھ ہی ریپ کرنے لگیں تو مجھے چرت نہیں ہوگی۔ وہی تمہارائے زمانے کا ڈائناسور \_\_\_\_ یہ ڈائناسور تمہارے جوراسک پارک کے ڈائناسور سے زیادہ بھیا تک ہے۔ وہ تملہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ تملہ کرتے ہیں تو پتا بھی نہیں چلتا اور جب پتا چلتا ہے تو کافی در ہوچکی ہوتی ہے۔'

## تيسري آنکه کھلی کھیں

## شفيع جاويد

ہرتخلیق کارکا اپناطریق کارہوتا ہے، مشاہدے کے اپنے زاویے ہوتے ہیں ۔۔۔

Perceptions کی اپنی سطے ہوتی ہے۔۔۔ تخیل کا اپنا دائرہ یا اپنی وسعت ہوتی ہے۔ جیسے ہم Wasteland writhin کہتے ہیں اور تم المامن کی دراہ نکا کی یا ہوتی ہے کہ تخلیق کارنے کوئی نئی راہ نکا کی یا نہیں ۔۔ کوئی نیا تجربہ کیا یا نہیں ؟ اس طرح میں نے 'پو کے مان کی دنیا' کودیکھا تو مجھے یہ چھی طرح محسوس ہوا کہ تمہاری 'تیسری آ نکھ'پورے طور سے کھلی ہوئی ہے۔۔ اس ناول کو پڑھنے کے دوران اور ختم کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ زندگی سپاٹ یا خطِ مستقیم جیسی کوئی جامد شے نہیں، یہ متحرک بھی ہے اور ہشت پہل بھی ہے۔۔ کسی پہلو پر روشنی ہے کوئی حصہ تاریکی میں ہے اور کہیں سرمئی اُجالا بھی ہے۔ تمہاری اس تحریم میں عمرانی نفسیاتی اور تہذیبی ۔۔ یہ سارے بہلو تو آتے ہیں تمہارے رہیں عمرانی نفسیاتی اور تہذیبی ۔۔ یہ سارے بہلوتو از سے اور پہلے ہے کہ ترین تفسیلات تمہارے ناول کی یوں بنتی ہے: 'آتے ہیں تمہارے ناول کی یوں بنتی ہے:

1 صفحه 205 سنگیت کے سہارے کر دار کی تعمیر اور بیان کی نمو، یہاں تک کہ سنگیت کے سہارے کر دار کی تعمیر اور بیان کی نموہ یہاں تک کہ سنگیت Spiritiuism کی سرحدوں تک پہنچتا ہے۔

2 منسورہ کاری ضرب گئی ہے کہ کلام پاک میں سورہ تا کہ کو اور کا میں سورہ تا کہ تو ہے ، سورہ تا کو ارنہیں ہے۔

مین کیسے کیسے کیسے فریب دیتا ہے۔ سے شایدانسان ہی وہ جانور ہے، واحد جانور، جوایئے شکار کو مار کرمسکرا تاہے۔

4 معاشرہ غلطراہ پرنگل جانے کی اور ترغیب دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ معاشرہ غلطراہ پرنگل جانے کی آج کامعاشرہ غلطراہ پرنگل جانے کی آخ کامعاشرہ فیل کے اور ترغیب دیتا ہے کہ ہم Puberty کے شکار ہو جائیں ہے توں کہ شعور تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے کیکن Puberty پہلے آجاتی ہے۔

5 مے ہے۔ 260 یہ ہمارا آج کا المیہ ہے کہ کیاریوں کے بودے ۔۔۔ قبل یہ پھول کھلے ہوئے تھے...'اب نہ تازگی ہے نہ انبساط ہے۔'ریزہ ریزہ زندگی کی کتابیں اکھڑ پچکی ہیں، نہ ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں ۔۔۔ اب تازگی کے بدلے سنگلاخ حقیقتوں کے تازیانے ہیں اور لس!

6 من من بدات خود ہمارا آج کا معاشرہ سمندر کی طرح کوزے میں بند ہے۔ان دونوں صفحات میں بذات خود ہمارا آج کا معاشرہ سمندر کی طرح کوزے میں بند ہے۔ان دونوں صفحات میں بذات خود ہمارا آج کا معاشرہ سینہ کوئی بھی ہے اور حسن بیان بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم یا کوئی بھی آج کے سٹم میں شامل ہو کر یارہ کرکوئی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ایسا بھی ممکن ہو بھی نہیں پایا ہے۔ باہررہ کر یا Establishment کا حصنہ بیں بن کر، پچھ کیا جا سکتا ہے۔ یا سوچا جا سکتا ہے لیا سوچا جا سکتا ہے لیا سوچا جا سکتا ہے گاری کی ندمی ، بڑا خوبصورت انداز بیان ہے جو تمہاری نثر پرافشاں کاری کرتا ہے اور یہ بھی کف اِفسوں ہے کہ مسٹم میں رہتے ہوئے ہم ہارجاتے ہیں ... آج کی

ہماری پوری سوسائی ہارے ہوئے لوگوں ہی کوتو ہے۔ سکھ اور سودیدھا کے چکر دیومیں جو چیر ہرن ہوایا ہور ہاہے اس کورو کئے یا ٹو کئے کے لیے ہنوز کرش پر کٹ نہیں ہو پائے ہیں۔

7 صفحہ 174-175 گردوپیش کا جاں کی جیسا تا ترتمہاراہی قلم دے سکتا ہے کہ اگر تخلیق کا را ہی تا ہوجاتی کہ السین کے السین کے کہ السین کے کہ السین کے کہ السین کے ساتھ ساتھ تم اور تمہارافن اس کا بھی احساس دلاتے چلتے ہیں کہ فذکار ہر حال میں انسان دوست ہوتا ہے ۔۔۔ وسیع المشرب ہوتا ہے اور انسانیت ہی اس کا اصل دھرم ہوتا انسان دوست ہوتا ہے ۔۔۔ وسیع المشرب ہوتا ہے اور انسانیت ہی اس کا اصل دھرم ہوتا

8 صف ہے۔ 'بیتمہار فن کی بلندی ہے کہ میں سے آپ دور بھاگ ہی نہیں سکتے۔ 'بیتمہار فن کی بلندی ہے کہتم شفاف پانی کی طرح گندگی سے نہایت نفاست سے گزر جاتے ہو۔ جنس تو ہماری سائیکی ہے، ہمارا وجود ہے، ہم اُس سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ کمالِ فن تو یہ ہے کہ اسسے محاسکے بغیر بات بھی کہددی اور ملوث بھی نہ ہوئے۔ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ جج سوجا تا ہے تو انتہائی کا مک آ دی زندہ ہوجا تا ہے۔'ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ جہاں راجا سوجا تا ہے تو پر جاکی آئھوں سے نینداڑ جاتی ہے۔

9 (پوکھ مان کی دنیا' ایک وسیع استعارہ ہے۔ جس کوم نے Age کی بےراہ رویوں پرانگی رکھنے کا واسطہ بنایا ہے۔ اس میں پورے معاشرہ کا محاسبہ ہے اور نگئے کھڑے کردینے والی حقیقوں کا مرقع ہے۔ اس میں غیر متوقع آسائشوں کی بے بنائی کا عذاب بھی شامل ہے اور زبان کا آشوب بھی موجود ہے۔ اس میں بیت واسلوب کا خوبصورت تجربہ بھی ہے اور زبان وبیان کا تخلیق کمس بھی موجود ہے۔ بیان کی تمہاری سادگی بے حد کو جو کہ کہ کا شخیخ کی ہے اور زبان کی تجہاری تجربی سے ہیرے کا جگرکتا ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے تمہاری تحریر کے خودرز وی ، اس کی نمواز خود ہوتی چلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کے دو ہوتی چلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کے دو ہوتی چلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کے دو ہوتی چلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کے دو ہوتی جلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کے دو ہوتی چلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کیا تھے ہیں باتیں کے دو ہوتی جلی جاتی ہے ، اگر انگریزی میں تمہاری تحریر کا تجزیہ ہم کرتے تو یہ تین با تیں ضرور کے تو یہ تین باتیں کی تھیں کیا تھیں باتیں کیا کہ کیا تھیں کی تعریر کیا تھیاں کی تعریر کی کی تعریر کی میں تمہاری تحریر کی تھیں تمہاری کو تو یہ تین باتیں ضرور کیا تحریر کیا تحریر کی تعریر کیا تحریر کیا تحریر کی تو تو یہ تین باتیں کی تعریر کی تحریر کیا تحریر کی تحریر

فکش نقید، تکنیک تفهیم <u>149</u> مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال ککھنے کو ابھی بھی بہت کچھرہ گیا۔اگرزندگی نے وفا کی تو ایک طویل مضمون اِن شاء

00

اللَّهُ تحرير ميں آئے گا۔بس دعا کرنا کہ میری تشویشناک صحت مجھے مہلت دے دے۔

## بجول كى نفسيات كوسمجھنا ضرورى

## تسل عار في

' پوکے مان کی دنیا' برصغیر کے ممتاز ادیب مشرف عالم ذوقی کا اہم ناول ہے۔ اس سے قبل ان کے کئی افسانوی مجموعے اور ناول شائع ہوکرا پنی ادبی اہمیت منواچکے ہیں۔ ناول پر گفتگو سے قبل' پوکے مان' کے متعلق کچھ اظہار خیال کر دوں تا کہ ناول کی روح تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

آپ کو پکاسونیٹم ، اسپائیڈر مین اور کوفنگ کے متعلق بھلے ہی کچھ نہ معلوم ہولیکن اگر گھر پرٹیلی ویژن ہے تو آپ کے بچے ان سے بخو بی واقف ہوں گے۔ سپر مین، بیٹ مین، اسپائیڈر مین اور شکق مان کے بعد ' پوکے مان' کا کر دار ان تمام بچوں کی دلچیسی کا سامان بن گیا ہے۔ دراصل بوکے مان کر دار کی اختر اع جاپان کی ایک کمپنی نے 1996 میں کی تھی جوانگریزی کے دوالفاظ پاکیٹ مانسٹر کا مخفف ہے جس کا مطلب جیب میں رہنے والا دیو ہے۔ ٹیلی ویژن پردکھائے جانے والے روز انہ پروگراموں میں کم ومیش 150 بوکے مان کر دار موجود گیلی ویژن پردکھائے جانے والے روز انہ پروگراموں میں کم ومیش 150 بوکے مان کر دار موجود

ہیں ( ذوقی کے اس ناول کا کردار 151 وال پوکے مان ہے ) اور بچے ان تمام کرداروں کے نام سے داقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون سے کردار سے کون ساکام لیا جاسکتا ہے۔

پوکے مان دراصل بچوں کے کارناموں کی کہانی ہے اور یہ کردار جاپانی لوک کھاؤں سے لیے گئے ہیں اور جوخصوصاً بڑے شہروں کے بھارتیہ بچوں کے سر پرسوار ہیں۔ بچا جی اسلی ہیروکو بھول گئے ہیں۔ اپنی لوک کھاؤں کو بھلا چکے ہیں۔ دوسرے ملک کا اسکول، دوسرے ملک کی زبان، باہر کی لوک کھا کیں، باہر کی تہذیب۔ آج کے بچوں کی دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ نیاسٹم آگیا ہے اور نہ چا ہے ہوئے بھی ہمیں اس سٹم کا حصہ بننا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے یا ہمت وحوصلے کی کمی۔ اس سٹم کا وی میں ڈھالا گیا ہے۔

سنیل کماررائے (جج) اوراس کی بیوی اسنیہہ مرکزی کردار کی حثیت رکھتے ہیں۔
جہاں سنیل کمارعدالت میں روز کئی ملزموں پر فیصلہ دیتا ہے، وہیں اس کے گھر، میں اس کا
ایک بھی فیصلہ نہیں ماناجا تا۔اس کی بلٹی ریا اور بیٹا نفن 'آج کے بیچے ہیں اور آج کے بیچ
الیخ والدین کی کہاں مانتے ہیں۔ مال بھی انہی کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔
اس بات
کو لے کر گئی بارمیاں بیوی میں جھڑ ہے جب بہت دیر ہوچکی ہوتی ہے۔ بیٹا نفتن 'کسی
نہیں چھوڑتی اور آنکھ اس کی تب کھلتی ہے جب بہت دیر ہوچکی ہوتی ہے۔ بیٹا نفتن 'کسی
امر کی کمپنی سے لگ کروہیں شادی کر لیتا ہے اور بیٹی 'ریا' ایپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ
جاتی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسر ہے کو کو سنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ گراصل کہانی
بالغ بیٹی 'سلونی 'جس کی عمر ابھی یہ مشکل بارہ سال بتائی جاتی رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
بلا تکاری اسی کا ہم جماعت روی کنچن (بڑی ذات سے تعلق رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
بلا تکاری اسی کا ہم جماعت روی کنچن (بڑی ذات سے تعلق رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
بلا تکاری اسی کا ہم جماعت روی کنچن (بڑی ذات سے تعلق رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
بلا تکاری اسی کا ہم جماعت روی کنچن (بڑی ذات سے تعلق رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
بلا تکاری اسی کا ہم جماعت روی کنچن (بڑی ذات سے تعلق رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
بلا تکاری اسی کا ہم جماعت روی کنچن (بڑی ذات سے تعلق رکھنے والا ) ہے جس کی عمر بھی
سیاسی یار ٹی ، جے چنگی رام کی بیٹی کے بلا تکاری کا معاملہ اٹھا کر ، جھوٹی ہمدردی جنا

کردات ووٹرس کواپی طرف راغب کرنے کی کوشش کررہی ہے اوردل ہی دل میں دلت کی بیٹی کے بلاتکار (بڑی ذات کے لڑکے کے ذریعہ) پرخوش ہورہی ہے۔اسے الیکشن ایشو بنا رہی ہے۔و ہیں دوسری طرف دوسری پارٹی جوخودکودلت کی اکیلی پارٹی کہتی ہے،اسے دوسرا رنگ دے کرمنوواد یوں کو گالی دے رہی ہے اوراپنی سیاسی کرسی میں تیل پلارہی ہے۔سلونی کا بھلا چاہیں سکتی۔

آوردلت پارٹی کے لیڈران کواپی عیش وعشرت کی زندگی سے نگل کر باہر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ۔ بھی بیا سے بھی بیات خول سے نکل بھی تو مدرہ اچھالا ، ووٹ بٹورے ، حکومت قائم کی ۔ مگر کسی دلت کا بھلا ہو، ایسی حکمت عملی بھی نہیں اپنائی ۔ کسی بھی لیڈر نے اپنے علاوہ کسی دلت کا بھلا نہیں کیا اور نہ ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے۔

سلونی کا بلاتکاراوراس سے پیدا ہوئے مسائل اور مقدمہ کے اردگردگھومتا ناول کا میابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کئی کرداردرمیان میں آتے ہیں جومض ناول کو آگے ہی خہیں بڑھاتے بلکہ اپنی سوچ ، اپنے کرداراوراپنے مکا لمے سے اپنی پہچان بھی چھوڑتے ہیں —جیسے شوبھا (سلونی کی ماں )، ریتا بھاوے، پر ماکر بندھو، نکھل اڈوانی ویاسی (ریا کا بوائے فرینڈ جس نے ریا کے تہہ خانے 'میں اتر نے کی کامیاب کوشش کی تھی ) میری فرنا نڈیز اوردیگر کئی کرداراینی جگہ اہم ہیں جن سے ناول کو مددماتی ہے ۔۔۔۔۔

سلونی کا بلاتکارروکی کنچن نے صرف 12 سال کی عمر میں کر دیا — کیسے ناول میں اس کی وضاحت تفصیل سے کی گئی ہے۔ ان دو بچوں نے کھیل کھیلا اسے بلاتکاریا کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے یا اسے محض ایک کھیل تصور کیا جائے۔ بیسو چنے کی بات ہے مگر ایک دوسرا سوال جوموجودہ عہد کا سب سے سلگتا ہوا سوال ہے کہ بچے آج وفت سے پہلے جوان ہور ہے ہیں۔ جو بچے ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتے ہیں وہ غیر فطری طور پر عمر سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اٹلی میں ایک سروے سے سامنے آئی ہے۔ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے سلیپ میں کمی آجاتی ہے اور سلیپ ہارمون کا سیدھار بط بلوغت سے ہے۔ سلیپ ہارمون

کی سطح اگر گرتی ہے تو بلوغت جلد آتی ہے۔ یہ تو سائنسی نقطہ نظر ہیں مگر آج ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں وہاں کیبل ٹی وی کے ذریعہ جیسے پروگرام ہمارے سامنے پروسے جا رہے ہیں اس سے بھی واقف ہیں ——اوریہ پروگرام بچوں کے ذہن پرسید ھے اثر نہیں بلکہ اٹیک کرتے ہیں اور پھراسی طرح کی واردا تیں سامنے آتی ہیں۔

بالآخرسلونی کابلاتکارہوا،روی کنچن نے کن حالات میں بیقدم اٹھایا۔سلونی کا تاثر کیا اور کیسار ہا،مقدمہ عدالت میں ہے ۔۔۔ ججسنیل کماررائے نے اس تاریخی مقدمہ کا جو فیصلہ سنایا، یہی ناول کی سب سے مضبوط کڑی ہے اور چونکا نے والی بھی۔ بچوں کی نفسیات اور جنسی خواہشات، ہمارے رہنسہنے کے طریقے، ہماری دوغلی ذات برادری اور جیل میں ہونے والی بیہودہ اور گندی واردا تیں، ایک دوسری پارٹی کے لیڈر کی مال بہن کرنے والے لیڈر (جوبعض اوقات جج کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں) ان تمام سلگتے ہوئے سوالات کا اعاطہ ناول میں بخونی کیا گیا ہے۔

ذوقی اس سے قبل بھی کئی ناول لکھ چکے ہیں لیکن یہ ناول اردو کے ہڑے اور اہم ناولوں میں ایک گرانفدار اضافہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے کردار فطری معلوم ہڑتے ہیں۔ اپنے کردار کوجوز بان دی ہے اور جوم کا لمے اداکروائے ہیں وہ بھی حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ دوایک جگہذو تی نے الیم منطق یا دلیل کا بھی استعال کیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مگرانداز بیان اور حالات حاضرہ پرایسے دوٹوک تصرے ہیں جن پر حقیقت کا گمان ہے۔ مثال کے طور پر ریا' کا بوائے فرینڈ ولیسی کا کردار ناول میں جنتی دیر رہا، اس نے اپنی

## فطرى ضرورتون سےمكالمه

## محمدا كرم خال

'بو کے مان کی دنیا' مشرف عالم ذوقی کا منے طرز کا ایک بہترین ناول ہے جس میں بچوں کوکر دار کامحور بنا کر تہذیبی قدروں کے زوال اور ہندستان کی سیاست کا پردہ فاش کیا گیاہے۔

جہاں تک ناول کے عنوان کا تعلق ہے۔ اسے تقریبا دس سال قبل جاپان کی ڈیزائنگ کمپنی نے عجیب وغریب نام اور شکلوں والے کم وہیش ایک سو پچاس کارٹونوں کی تخلیق کی تھی تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بچوں کے آج کے Behaviour سے بیشکلیں اتن مطلق کہ بیاں تھا کہ بچوں کے آج کے Activities سے میں وہ ساری کھودہ ان کی فطرت میں وہ ساری کھروہ ان کی فروہ ان کی رہے ہیں۔

سنیل کمار رائے، اسنیہ لتا، نتن ریا، ویلسی، روی کنچن، سونالی، میری فرنا نڈیس، مکھل اڈوانی، شوبھا اور شالنی وغیرہ اہم کر دار ہیں۔ مگر مرکزیت سنیل کمار کے کنبے کے افراد کوہی حاصل ہے جس میں اسنیہ لتا، نتن اور ریا خاص ہیں۔ سنیل کمار گوپال گنج (بہار) کا رہنے والا ہے جوغر بی اور مفلسی کے عالم میں تعلیم پوری کر کے دلی میں جج کے عہدے پر فائز ہے اور وہیں مع اہل وعیال کے سکونت پذیر ہے ۔ لڑکا نتن اور لڑکی 'ریا' کا نونٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر کے Modern ہوجاتے ہیں مگر سنیل ان کے رنگ ڈھنگ اور چال چلن سے نالال اور فکر مند ہے ۔ اسے گو پال گنج اور دلی کے کچر میں خاصا فرق نظر آتا ہے ۔ عرصہ دراز تک رہنے کے باوجودوہ دلی شہر کے طرز زندگی سے مجھونہ نہ کر سکاجب کہ اس کی بیوی ' اسنیہہ لیا' اس نئی تہذیب سے مطابقت پیدا کر لیتی ہے۔ سنیل نئی تہذیب کے پروردہ بچوں کی جاتنا تیز الڑر ہے ہیں کہ ہماری پکڑ کی میں ہی نہیں آگئے ہیں کہ ہماری پکڑ میں ہی نہیں آگئے ہیں کہ ہماری پکڑ میں ہی نہیں آگئے ہیں گئی کا اور بھیا تک بیاریاں ہی دے عتی ہے اور ہمیں ایک ایک ایک ایک نفسیات میں مبتلا کر سکتی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ '(پو کے مان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کیا کہ اس کی ایک ایک ایک ایک ایک کی حل فی کوئی حل نہیں ہے۔ '(پو کے مان کی ایک ایک ایک کی حل فی کوئی حل نہیں ہے۔ '(پو کے مان کی دیا صوف

مصنف کا پینظر میتی خابت ہوتا ہے کہ بچوں بچیوں کی جنسی بے راہ روی میں سائنسی آلات مثلاً فون، موبائل، ٹی وی، ویڈ یواور کمپیوٹر انٹرنیٹ وغیرہ کومور دالزام تھہرانا غلط نہ ہوگا۔والدین جب اپنے بچوں کی پروا کیے بغیر فخش اور بلیوفلمیں دیکھنے سے گریز نہیں کرتے توان کی ذراسی بھول بچوں کو فخرش کی طرف مائل ہی نہیں بلکہ مجبور کر دیتی ہے۔

'اپناپنی فی وی سیٹ کے آگے خاموثی سے پوکے مان دیکھتے بچوں کو ماں باپ بھی نہیں پڑھ سکے کدان کا بچین کہاں جارہاہے۔' (یوکے مان کی دنیا 'ص 327)

مصنف نے نابالغ بچوں کوکردار بنا کر ہندستان کی گندی سیاست سے پردہ ہٹانے کی سعی کی ہے۔اس میں خاص طور سے ریپ کیس کومیڈیا کے ذریعہ جس طرح اچھالا جاتا ہے جس میں اخلا قیات کا سبق سرے سے غائب ہوتا ہے وہ تو اپنا فرض بھول کر خبریں فروخت کرنے لگے ہیں جس سے عوام کے جذبات بھڑک جائیں اور ووٹ بینک بن جائے۔اس میں پسماندہ اور غریبوں کو پسے یا عہدے کالالجے دے کران کی ہی مظلوم بیٹی کی تصویریں تھینچ کر عصمت دری کے واقعات کو اس طرح منظر عام پر لایا جاتا ہے کہ اس کا

اندازہ تک نہیں ہو پاتا کہ سان کی نظروں میں اس بیٹی اور باپ کی کیا وقعت رہ جائے گ؟
اس کی نمائندگی آٹھ سالہ عمر کی سونالی کرتی ہے یہاں تک کہ اس کا باپ خود اسے طرح طرح کے لائے دے کرسیاسی پارٹیوں کے منصوبے کے تحت مختلف سجھاؤں میں مثلاً دتی، پنجاب، جمول اور تشمیر تک کے سفر پر لے جاتا ہے وہ اپنی مظلوم بیٹی (سونالی) کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

'سیسب تو ہوتا رہتا ہے ... تھے بڑا آ دمی بنتا ہے کہ نہیں ... مایاوتی کی طرح ہے لیت للتا کی طرح ... کوٹو آتی طرح ... سونیا کی طرح د کیوتو نیوز میں ہے۔ تیری فوٹو چھپی ہے۔ ٹی وی میں تیری فوٹو آتی ہے۔ مال تو جھوٹ موٹ کا بک بک کرتی ہے۔ ابھی سے ساتھ چلے گی تو چار پانچ برس بعد پوری طرح پولیٹکس میں آ جائے گی ... ایسے ہی بڑے بڑوں کے بچے آتے ہیں۔'

(پوکے مان کی دنیا، 309)

ہمارا ہے حس معاشرہ جہاں مفاد کے لیے باپ خودا پنی بیٹی کی عزت و آبرو پامال کرنے پر تلا ہوا ہے کہ وہ عوام کی نظر میں آجائے اور دنیا کے لوگ باپ اور بیٹی سے واقف ہوجا کیں۔ یہ ہمارے مشرقی تمدن اخلاقی وساجی قدروں کا انحطاط اوران پر کاری ضرب ہوجا کیں۔ یہ جوہم میں اور ہمارے بچوں میں سرطان کی طرح پھیل رہا ہے۔ مصنف نے اپنے ادب کے ذریعے ہماری توجہ اپنے قدیم تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی طرف مبذول کرائی ہے تا کہ ہماس کی روک تھام کے لیے حجے وقت برمناسب اقدام کرسکیں؟

مشرف عالم ذوقی نے سیاست کے دوسر ہے رہوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سیاسی لوگ کس طرح معاشرے میں فرقہ واریت اور فسادات برپاکر کے اپناا قتد ارقائم کرنے کا جتن کرتے ہیں۔اس سے تمام بے گناہ معصوموں کا قتل اور عورتوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے۔اس کی زندہ مثال گجرات کا سانحہ ہے جس میں وہاں کے مسلمانوں پراس قدرظلم کیا گیا کہ اسے تاریخ تاقیامت فراموش نہیں کرستی۔ یہاں تک کہ ان کی فریاداور مقدمہ کی ساعت کے ہاتھوں کھ پتلی ہے۔ان ظالموں کے غیر تک کوئی سننے والانہیں گویا قانون بھی سیاست کے ہاتھوں کھ پتلی ہے۔ان ظالموں کے غیر

انسانی رویے کی روداد طنزیدانداز میں بیان کرتے ہوئے میری فرنانڈلیس کی زبانی کہتے ہیں:
'اب گجرات دیکھے Enemy ہو یارائٹ (Riot) آپ دیکھے گاسب سے پہلے
جھونکا جاتا ہے بدلیڈیز لوگ،سب سے پہلے اس کا ریپ ہوتا ہے۔وہ ظاہرہ شیاخ،صبوحی
مرزا آپ نے پڑھارائٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ چلتار ہا کا ہے کوختم ہوگا ساب۔اپنا
لیڈیز سے نا۔ جہال رہے گا وہال ریپ ہوگا۔کون ریٹیجین بیس سکھا تا ہے سر۔'

(پوکے مان کی دنیا،ص ۵۰۱)

مصنف کی توجہ صرف ہندستان کے باشندوں تک ہی محدود نہیں رہتی ہے۔ بلکہ جب وہ تمام عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو نہیں ہر سوغیرانسانی سلوک نظر آتے ہیں جس سے متاثر ہوکر بنی نوع انسان کراہ رہا ہے۔ان کے درمیان ہزاروں بچے بیٹیم اور عور تیں ہیوہ ہوچکی ہیں۔

اس جائز ہا درمطالعے کی روشی میں بیکہنا بےجانہ ہوگا کہ شرف عالم ذوقی عصر حاضر کے ایسے فکشن نگار ہیں جو تمثیلوں،علامتوں اوراستعاروں سے گریز کرتے ہوئے صاف صاف لفظوں میں واضح طور پر معاشرتی زندگی کے رموز و نکات بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔

مایوسی یا جذباتی کیفیت میں تخلیق کردہ ادبی شہ پارہ حقیقت سے زیادہ قریب اور موثر ہوتا ہے۔ جس کا نمایاں عکس مشرف عالم ذوتی کے یہاں نظر آتا ہے۔

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْنِكِ تَفْهِيمِ لَعَلَى عَلَيْكِ مُورِ صَنْ كَمَالَ عَلَيْ عَلَيْكِ مُورِ صَنْ كَمَالَ

لے سانس بھی آ ہستہ

فَكُشَ تَقَيدٍ ، كَنِيكِ تَفْهِيمِ 160 مورحسن كمال

## زمين كاجذام

#### محمدحامدسراح

ذوقی ..لے سانس بھی آہتہ... میرتقی میرنے تو کہا کہ:

لے سانس بھی آہتہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہہ شیشہ گری کا

لین ہم نے بیناول سانس روک کے پڑھا... بھی بھی قدرت کے آگے ہم بے حد کمزور ہوجاتے ہیں اور ... سپر ڈال دیتے ہیں ناول شروع کیا تو ناول کے کر داروں نے کہا کہ ہم اسی زمین کے باسی ہیں لیکن دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ تم اس تیزی سے اپنی دانش کی کھڑ کیاں کھول کر اس ناول کو پڑھ سکتے ہو ہمارے ساتھ وقت گزارو۔ نہیں تواسے بند کر کے کوئی اور کام کر لو۔ اس ناول میں ایک مقام ایسا آنے والا ہے جہاں تمہارے وجود اور دور کی دھیاں اڑ جا کیں گی۔ تمہارے اندرسوالات کے زہر ملے ناگ بھن اٹھائے تم اور روح کی دھیاں اڑ جا کیں گی۔ تمہارے اندرسوالات کے زہر ملے ناگ بھن اٹھائے تم

غار...ایک خوفناک ترین سیج... جسے ذوقی نے ناگ کے زہر سے لکھا ہے۔تم الی زہریلی تخریر کونہیں جھیل سکو گے۔ناول کا کردارنور محدنہ تہمیں سونے دے گانہ جا گئے۔دیکھو...

ذوقی کیا کہتا ہے: انظار کیجے اس بے حد بے رحم وقت کا۔ میں آپ کوایک ایسی ہی بے رحم کہانی یا کردار سے ملانے جارہا ہوں۔ ممکن ہے جسے سنے کیلیے آپ کے کان آشانہ ہوں یا جسے محسوس کرنے کے لیے آپ کے دل کی حرکتیں رک جا ئیں۔ یا جسے آتھوں کے پردے پرد کیھنے کی عجلت آپ کی آتھوں کی بینائی چین لے ۔۔۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا ساانظار کرنا ہوگا۔ پروفیسر نیلے سے میری ملاقات رہی ہے۔ اس کی دانش پر میں نے اس ساانظار کرنا ہوگا۔ پروفیسر نیلے سے میری ملاقات رہی ہے۔ اس کی دانش پر میں نے اس سے بحث کی ہے۔ وہ Clash of Civilizations کی بات کرتا ہے۔ 1947 کی خوں ریز قیامت کے بعد جب دونوں اطراف منظر نامہ بدلا۔ پرانی حویلیاں، گھر، انسانی جسم اور عزین جہاں مسار ہوئیں وہاں اخلاقی اقد ار، تہذیب وتدن اور تہذیبی ورثے بھی چر مرا گئے۔ ایک نئی دنیا، نیا طوفان، نئی سوچ، مادی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان اخلاقی طور پر پستیوں کی جانب نکل گیا جہاں گہر سے اندھے غار سے تخلیق کارتم نے بچ کہا تحریک خلافت سے آزادی کے بطن سے ایک نئی جہنہ سیانس لینے والی تھی ایک ڈراونی تہذیب...

یہاں سے ناول ٹریک پکڑتا ہے۔ جیسے ریل پلیٹ فارم سے چھوٹی ہے تو دونوں اطراف کے منظر پل بل بدلتے ہیں اور مسافر ریل کے ڈیے میں بیٹھا سوچتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ یہاں ناول نگار نے پاک و ہند کے پارٹیشن کو پٹے کیا ہے۔ اور کروڑوں انسانوں کے افہان میں کلبلاتے البتے ڈستے سوچ کے کیڑوں کو زبان دی ہے کیکن اہم بات کہ اس نے ان تمام نالوں اور کہانیوں اور افسانوں سے ہٹ کر بات کی ہے جواس موضوع پر لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بات قدرت اللہ شہاب کے شہرہ آفاق افسانے کیا خدا 'کی ہو، افسانے کے بتاج بادشاہ منٹو کے ٹو بہ ٹیک سگھ' کی لیکن ذوقی نے اپنی توجہ اصل موضوع پر مرکوز رکھی ہے اور پارٹیشن کو ایسے ہی پٹے کیا ہے جیسے ٹرین کے مسافر نے چلتی ٹرین سے منظر دیکھا

اوروہ گزرگیا۔ایک حویلی ہے۔۔حویلی میں اہا ہیں،اماں ہیں۔۔گھر کےافراد۔۔ہمسائے میں جوحویلی ہے وہاں نورمجر ہےاس کی ماں جس پر جنات کا سابیہ ہے۔ایک عامل ہے۔۔ تو ہمات کی دنیا کی جڑیں برصغیر کی سائیکی میں گڑی ہیں۔آپ ہزار کوشش کر دیکھیے۔ یہ جنات نہ کسی عامل سے نکلیں گے نہ کرہ ارض کے کسی سائیکاٹرسٹ سے! میں سے کہدرہا ہوں۔ ذوقی بھی سے کہدر ماہے۔ 'لے سانس بھی آ ہستہ.. ' بھی اسی سے کا امین ہے۔ اس کے ساتھ تو جعلی اوراصلی عاملوں کی روزی روٹی کا سلسلہ جڑا ہے۔اگر جنات نکل گئے ۔تو پھر ہمارے بھولے معصوم عوام کے پاس کیارہ جائے گا۔وہ کس موضوع پر بات کریں گے۔ وہ کس چوکھٹ برسر جھکا ئیں گے۔عورتیں کچر کچر یا تیں کیسے کریں گی۔ ہماری تو چویالیں ویران ہو جائیں گی۔ جی جی ۔ تو ہمات کے اس موضوع کو ذوقی نے کمال پینٹ کیا ہے۔ مجھے نوبل انعام یافتہ ادیب نجیب محفوظ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مصری معاشرے میں تو ہمات اورانسانی نفسات میں گڑی خوف کی جڑیں تلاش کر کے لازوال افسانے تراشے۔ حویلی کاطویل باب اوراس میں ہونے والے حالات وواقعات، روز مرہ ، کیج بحثی ،اماں بابا کی لڑائی، حویلی سے رخصت ہوتی تہذیب، اجڑتی حویلیوں کی جگدا گنے والے بلازے اور نئی دنیا کی چیک دمک اور برانے لوگوں کی اپنی مٹی اپنے گھر کی دیواروں،اینٹوں کی درزوں تک سے وابستگی کا دکھ، کرب، اذبیت...سب ناول نگار نے اپنے قلم سے امر کر دیا ہے۔ بیہ ایک ایباباب ہے جوقاری سانس روک کرمطالعہ کرتا ہے۔اسی دوران اس قدیم حویلی میں ا ماں کا ایک بھائی سفیان ماموں احیا تک یا کستان سے بغیر اطلاع پہنچ جاتا ہے۔اس کے ساتھاس کی معصوم بٹی نادرہ ہے جس کے ہاتھ میں نازک چوڑیاں ...گورا رنگ ...لمبا چېرہ شلواراور جميرينے! جس كى مال كو ياكستان ميں اجل نے آليا اور وہ اپنے باب كے ساتھ ہندستان چلی آئی... جی یہی نادرہ ہے جس سے آپ کو مانوس ہونا ہے۔ یہ بہت اہم کردار ہے اور نور محد ... حویلی کا واحد متکلم، امال کا بیٹا نا درہ سے دن بددن مانوس ہوتا جار ہاہے اور پھر کچھ عرصہ میں گرم خون اور کیجے بدن کی مہک سے دونوں حیران اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔عامل...جی عامل جونور محمد کی ماں کے جن تو نہ نکال سکا اماں ابا کی حویلی میں خزانے کا پیتہ دے کروہاں اپنے چیتکار دکھا تاہے۔

یہاں کہانی ایک کروٹ لیتی ہے اورایک روز اماں محلے کی شکایتوں طعنوں سے تنگ آ کرکوتوالی جانگلتی ہے۔عورت جوایک گھر سے دوسرے گھریا کئی میں جایا کرتی تھی،اس کا ننگے سر کوتوالی کے ہرکاروں بر گر جنا برسنا تہذیب کی بہت بڑی کروٹ کا پیتہ دیتا ہے۔ قدروں کی دراڑیں خلیج میں بدل چکی ہیں۔ ذوقی کی بات بھی تو ہم سن لیں۔۔ کیا کیے گامحمہ حامد سراج اپنی بان کے جار ہاہے۔اسے معلوم ہے حامد سراج نقاد ہے نہ پیشہ ور دیاجہ زگار مضمون نگار۔۔ وہ تو بس قاری ہے۔۔اینے احساسات کو زبان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔۔ جی جی۔۔ ذوقی۔ آپ کہیے وہ ماضی جوآپ کو بیار کر جائے اسے پھینکنا ضروری ہوتا ہے ساتھ لے کر چلنانہیں۔ کیا ہم نہیں لئے تھے۔ گھریار جاگیریں سب کچھ چھوڑ کریا کتان جانے کا فیصلہ کیا کوئی عام فیصلہ تھا۔لیکن حقیقت کو تبجھ رہے تھے کہ اب وہ ملک نہیں ہے ... دو ٹکڑے ہو گئے ہیں ملک کے۔اوراس طرح حویلیوں جا گیروں کے بھی ہزارٹکڑے ہوگئے۔ تہذیوں کی شکست وریخت سے گزرتے ذوقی ایک ایسی سچائی اور تلخ ترین حقیقت کی طرف جارہے ہیں جہاں قاری بینائی سے محروم ہوجاتا ہے۔اب اس باب پر لکھنا میرے ليے بھی مشکل ہور ہاہے۔ اردوادب کا عام قاری يہال س كرب سے گزرے گا مجھے انداز ہ ہے۔Tuming Point میرے سامنے ہے۔ حویلی کے آبا دنیا سے گزر گئے۔ اور احیا نک اس سے بڑا حادثہ ہوا کہ نا درہ جس کے کیجے بدن کی مہک واحد متکلم کی سانسوں میں ریج تھی وہ یکے ہوئے بیر کی مانندنور محمد کی جھولی میں جا گری۔

حصه سوم! نیاانسان ...وه پیدا ہو چکا ہےاور یقین مانووه پیدا ہو چکا ہے۔

تمہاری اس دنیا میں تیر کمان اور بھالوں سے الگ کی اس خطرناک دنیا میں جس کے لیے تم انتہائی مہذب ہونے کی دہائیاں دیتے ہووہ پیدا ہو گیا ہے کینسراور ایڈزجیسی بیاریوں کے عہد میں جہال گلیشیر تیزی سے پکھل رہے ہیں،سائبیریا کے بر فیلے علاقوں میں

گھاس اگنے گئی ہے۔ موسم کا مزاج بدل چکاہے وہ پیدا ہو گیا ہے کون پیدا ہو گیا ہے ...؟ نیا انسان ...؟ کون سانیا انسان ...؟ یقمبری انسان نہیں ہے۔ یہ تہذیب یافتہ نہیں ہے۔ یہ ایسا انسان ہے جو ایڈز اور کینسر سے بدتر ہے۔ جو زمین کا کوڑھ ہے ... ایسا جذام ... ایسا انسان جس کے وجود سے انسان جس کی شادی نادرہ سے ہوگئی ہے۔ اس کی ایک ایا ہج بیٹی پیدا ہوگئی ہے۔ نادرہ مرگئی ہے ... اکیلا گھر ہے ... ایا ہج بیٹی سے انسان تھے ۔ انسانیت کے گھر ہے ... ایا ہج بیٹی ... یہاں قلم رک جاتا ہے ... قلم کی نوک ٹوٹ جاتی ہے۔ انسانیت کے چیتھڑ ہے اڑ جاتے ہیں۔

ذوقی نے چوتھاباب "جبلت" کے عنوان سے باندھا ہے یہاں سب پچھ ہے بے حد علین ہے اور موت د بے پاول ہمارا پیچھا کررہی ہے جنگ ہر بارایک اپانج معاشرہ جنم دیتی ہے دھا کہ ہونے والا ہے لیکن پینی تہذیب کا دھا کہ ہے اس باب میں جبلت کا زہر ہے جوانسان کو انسانیت کی معراج سے اتار کر ذلت کی پیتیوں اور حیوانی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے ۔ انسان کممل حیوان کے روپ میں ... زمین پر عذاب بن جاتا ہے ۔ ذوقی سوال بیہ کہ مان لیا ... یکس کا کاروبار کرنے والوں نے انسان کو حیوان بناڈ الا ... ماں باپ ، بیٹی ، بہن کھائی ، خالہ ، ممانی ، چچا ، سب مقدس رشتے مٹی میں ملا کے آئیس غلاظت میں لا پھینکا ... پچھلے دولے ترکی کونوں پاکستان کے کثیر الا شاعت 'اردو ڈانجسٹ' میں پاکستانی چینلز پر چلنے والے ترکی دوں پاکستان کے کثیر الا شاعت 'اردو ڈانجسٹ' میں پاکستانی چینلز پر چلنے والے ترکی مقدس ترین رشتوں ماموں بھائجی ، چچا جینجی ، بھائی کی حرمت کا پامال ہونا زمین پر انسانیت کے لیے موت کا پیغام ہے ۔ آب نے اس موضوع کو بولڈ ہوکر کاکھا۔

لیکن اردوادب کے قاری کومشکل میں ڈال دیا۔ بہت زیادہ مشکل میں ۔ایک نہ ہضم ہونے والا ناول…آخری باب نے مجھے جھنجوڑ دیا…میں آپ پر برہم تھا…ایک دوست کی حیثیت سے،ایک بھائی کی حیثیت سے،ایک قاری کی ناطے…کہ ذوقی یاریہ تو ہتاو کہ اس ذلت کے اندھے غار کوئم نے اختتام پر کیسے سمیٹا…کیا الیہ بھی ممکن تھا جوئم نے کہا…"میں

مسكرار ہاتھا... تہذیبیں ہر بارا پنا بھیس بدل دیتی ہیں۔ بھی بھیا نک سطح پراور بھی... " میں الجھ گیا... میرے اندر سولات کا جنگل اگ آ یا... میں راستہ بھٹک گیا... میں نے تم سے اختلاف کیا... اس موضوع کو بینٹ کرنا ضروری تھا کیا... کوئی دائر ہ تو بنایا ہوتا ... سب دائر سے باہر چورا ہے پرلا پھینکا تم نے دوست ... میں پھر پلٹا .. تمہاری آخر میں دعا دیکھی " سب پھے ختم ہو چکا ہے یہاں پرانی نشانیاں تلاش کرنے والے لوگ بھی نہیں سب پھے ختم ہو چکا ایک بھیا نک بیاں تاب کی دنیا سے بحث کی ... کہیں زیادہ بھیا نک ہے۔ میں نے ناول کوایک بار پھر پڑھا ... مجھا اس سے بحث کی ... کہیں زیادہ بھیا نک ہے۔ میں نے ناول کوایک بار پھر پڑھا ... مطمئن نہیں کر پاتی ... مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جا تا۔ ذوقی میں نے ناول کو مرر کھنگالا... تم نے نئی تہذیب کے جنم کی بات نہیں کی ، تم نے ایک بھیا نک بیان سب پچھوٹتم ہو چکا ہے ناول کو مرر کھنگالا... تم نے نئی تہذیب کے جنم کی بات کی ہے ... تم نے نئی کہا.. نسب پچھوٹتم ہو چکا ہے نے سانس بھی آ ہت کہ کہا ذوتی میں کے شتر سہ پائے گا.. نسب پچھٹتم ہو چکا ہے کے سانس بھی آ ہت کہ نازک ہے بہت کام ...

# تنگنیکی جائزه پروفیسرعلی احد فاطمی

اس میں شک نہیں کہ مشرف عالم ذوقی ہمارے عہد کے ایک ممتاز شہرت یافتہ فکشن نگار ہیں۔ان کے بارے میں پیجھی شہرت ہے کہ وہ زودنولیں ہیںاور کثرت نولیں بھی (اورشایدزودرنج بھی)۔وہ ایک سچے وجذباتی انسان ہیں۔معاملات زندگی کواسی انداز میں لیتے ہیں تو معاملات ادب کو بھی ۔ بھی جلدی ناراض ہوکر برہنہ گفتار ہوجاتے ہیں تو بھی ا یک دم خاموش کبھی ندا کروں میں گر ما گرم بحث کرتے ہیں تو کبھی بولنا تو کیا آنا جانا بند کر دیتے ہیں، کیکن وہ سب ان کی اسی جذباتیت کا حصہ ہے۔ کیا بیسب نامناسب عمل ہے؟ لمحاتی طور برممکن ہے کہ بیسب غلط ہولیکن میرا خیال ہے کہ زود حسی بے مقابلے بہر حال بہتر ہے۔مجر مانہ تھم کی خاموثی کے مقابلے برہنہ گفتاری بہر حال گوارہ ہے کہ قت گوئی اور جرأت مندی ہمیشہ پیند کی گئی ہے اور آج جب کہ بیانسانی واخلاقی خصائص عنقا ہیں، ایسے میں ان اوصاف کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔لیکن پیجھی ہے کہ حق گوئی اور جرأت مندي كے بھی اینے ادب وآ داب ہوا كرتے ہیں ۔مصلحاً خاموش رہناا گراخلاقی جرم ہے تو بلاوجہ شور مجاتے رہنا کوئی دانش مندی نہیں۔ زندگی کے تلخ وشیریں تجر بات اور نرم گرم مشاہدات نے ذوقی کو بہت کچھ سکھایا بھی ہے۔ ہم بھی زندگی سے سکھتے ہیں اور اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ ہر تخن موقع و ہرنکت مقامے دار دُلیکن بیہ بات تو انیس نے بہت بعد میں کہی۔ میر توسلیقہ مندی کی بات اس سے بھی پہلے کہہ گئے:

> لے سانس بھی آ ہتہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہہ شیشہ گری کا

ذوقی نے اپنے تازہ ترین ناول کاعنوان یہیں سے لیا۔' لے سانس بھی آہتہ...' دیکھنا میہ ہے کہ عنوان اور پیغام، بیان اور کلام، آغاز اور اختتام کے مابین فکروخیال، جمال و جلال کے معاملات کیا ہیں اور کیسے ہیں۔

ناول کی ابتداموسم سردسے ہوتی ہے، جہاں ایک بزرگ اپنے آپ کوٹھنڈک سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ سردی کا موسم، شام کا منظر، تنہائی کا احساس اور پھرایسے میں یادوں کے سلسلے۔ پھرایک عام سے مرد کا چہرہ الجر تا ہے۔ دوسرا چہرہ ایک معصوم بچّی کا ہے۔ لین میام سے چہرے اس شدید سردی میں بھی اس بزرگ کردار کوآگ میں جھلسا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جواب کے طور پر میتجر بریں:

' دو چېرے۔ اور قدرت نے ان دونوں چېروں کے تعاون سے ایک الیمی کہانی کھی تھی جو

شایداب تک کی دنیا کی سب سے بھیا تک کہانی تھی۔ پاسب سے بدترین کہانی۔

اور پھراس بدترین کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔معصوم بچّی سارہ ہے بزرگ کرداری پوتی ،جس کی عمرستر ہسال ہے۔، جواپنے داداکوایک بندلفافہ لاکردیتی ہےاوردادااسے کھول کر پڑھتے نہیں یا پڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتے اور یادوں کی دھند میں کھوجاتے ہیں۔ایک یاد کے بعد دوسری یاد:

'سارہ، برسوں پہلے کہیں کسی نظے میں ایک عجیب ہی کہانی شروع ہوئی تھی جس نے شاید لفظوں کے معنی ہی بدل ڈالے۔' اور یہ جملہ بھی۔'اسی زندگی کی کہانی۔رشتوں کی کہانی۔'لیکن مصنف کا یہ بھی کہنا کہ 'کبھی زندگی کی عام سی کہانی بھی بھوت پریت یا مافوق الفطری کہانیوں سے زیادہ پراسرار اور بھیا نک بن جاتی ہیں۔ایسا لگتاہے جیسے قدرت نے کوئی بےرحم نداق کیا ہو۔'

بس یہ بے رحم مٰداق ہی ناول کا مرکزی خیال ہے اور کر دار بھی۔ باقی تو تانے بانے ہیں اور پلاٹ کا چکر ویوجو واقعات اور کر دار کو بالتر تیب باند ھے رکھنے کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں تا کہ ناول کا مرکزی اور مجموعی تاثر قائم ہوسکے۔

ناول کی ابتدامیں یاد دریا داورخود کلامی کے احساسات سے بھی پراسرار فضا بنتی ہے جوشا یہ ضروری تھی لیکن جلد ہی آئندہ سطروں میں بید مکا لمے آتے ہیں:

'زندگی کے اس لمیسفر میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اپنوں کومرتے ہوئے۔ چین کے حملے سے
پاکستان کی جنگ۔ دہشت پیند کارروائیوں سے لے کر 9/11/1 اور 26/11 کے دل ہلا دینے
والے واقعات سنامی سے لے کر گجرات بمیری کے حادثے تک واقعات اور حادثات
کی ایک نہ ختم ہونے والی تفصیل ۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک کہانیاں ۔ بھیا نک
داستانیں ۔ لیکن کیا کوئی داستان یا کہائی اس سے زیادہ بھیا تک ہوسکتی ہے۔'

اس کے بعد اور معنی خیز جملہ۔'لومنگی بن جاؤ دوّو۔'منگی بننے یعنی بندر بن جانے کا بلیغ جملہ اپنے آپ میں گہری معنویت اور بلاغت رکھتا ہے کہ انسان جس نے ہزاروں برس میں تہذیب انسانیت کاسفر طے کیا ہے آج پھروہ جانور بن چکا ہے۔

> 'انڈاٹوٹ چکاہے۔ پرانی دنیا کے خاتے سے ایک نئی تہذیب اپناسر نکا لنے والی ہے۔ مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح۔'

اوریادوں کے اس اذیت ناکیھنور سے ایک کردار ابھرتا ہے نور محد کا۔سوال کے ساتھ۔

کون تھا نور محمد؟ اور کیارشتہ تھا۔ کون اور کیا کے درمیان سوالات اور خیالات، کچھ زیادہ ہی جن سے کہانی بھیلتی ہے۔ فلسفہ بھی زیادہ آتا ہے اور مسئلہ بھی ، جو ضروری تو ہے کیکن بھی بھی واقعات کے بہاؤ میں رکاوٹ می محسوس ہونے گئی ہے ، کیکن میمض ایک قاری کا عام ساتا ثر ہے۔ بھی بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تخلیق کارکواپنے اعتبار سے خاکہ تیار کرنا بڑتا ہے۔ آدمی ابتدا میں ہی انسان بننے کے مل سے گزرتا ہے کیکن جب ابتدا میں ہی اسے بتا دیا جائے کہ انسان اصلاً ایک ساجی جانور ہے لیکن یہ خوبصورت جملہ:

'وقفے وقفے سے وہ جانوراس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر بارساجیات

کے ریشمی غلاف میں وہ اس جانور کو چھپالیتا ہے۔'

اور یہ سے کہ یہ رئیمی غلاف ہماری تہذیب ہے۔ تعلیم ہے۔ تدن ہے۔ لیکن مصنف کا ایک سوال بھی ہے، جوتمام قارئین کا بھی بن جاتا ہے:

'مگر کیا بچ مچ وہ اس جانور کواینے اندر چھیانے میں کامیاب ہے؟'

اور جواب بھی:

'اخلاقیات اور ساجیات کی ہرکہانی اس جانور سے ہوکر گزرتی ہے۔'

اور پھر مذہب، تہذیب، اخلاقیات وغیرہ سے متعلق بیحد بامعنی و بامقصد جملے اکھرتے ہیں لیکن وہ کسی کردار کے مکا لمے کم مصنف کے اپنے زیادہ ہیں۔ جبکہ اچھے ناول میں مصنف عائب رہتا ہے اور کردار حاضر۔ اس کمی کا احساس پورے ناول میں رہتا تو ہے، کیکن مسائل اس قدر منگین اور معاملات اس قدر مہین کہ قاری جو براہ راست ان واقعات سے متاثر ہے اور بہت قریب سے تھی آ تکھوں سے ان حادثات کود کھر ہاہے بلکہ برداشت کر رہا ہے، وہ اس نزاکت وشدت کو مصول کرتے ہوئے اس کی سنجیدگی میں گم ہوجا تا ہے، نیز مصنف کی جذباتیت خود قاری کی اپنی تی ہوجاتی ہے۔ یہ ایک عام ناول کی کمزوری ہوسکتی ہے کیان اس ناول میں تو وہ ایک جذباتی ہم آ ہنگی کا وصف بن کر اکھرتی ہے کہ اگر مرکز میں انسان ہے اور انسانی مسلم تو قاری کی انسانی بات اسے اپنی گرفت میں تو لے گی ہی۔ یہ انسانی رشتوں کی انسانی مسلم قوقاری کی انسانیت اسے اپنی گرفت میں تو لے گی ہی۔ یہ انسانی رشتوں کی

پاسداری ہےاور مجبوری بھی اور ناول نگار کی فنکاری بھی کہوہ ایک کردار کی کہانی سنائے اور ہزاروں، لاکھوں انسانوں کی اپنی کہانی محسوس ہو۔

دوکرداراورسامنے آتے ہیں۔ابو بابا اوران کی بیوی علیمہ۔ابو ملازم ہیں اور کم بولئے ہیں۔باغبانی کا اشارہ بھی عمرہ بولتے ہیں کین باغبانی کے فرائض بہ حسن وخوبی انجام دیتے ہیں۔باغبانی کا اشارہ بھی عمرہ ہے۔ چائے کی چسکی میں اکثر بندلفا فے کھلتے ہیں، کاغذ کے ہوں یا ذہن کے۔ یہیں سے ناول بھی کھاتا ہے اور سارہ کا کردار بھی۔ جسے کفر حت بخش مناظر،سیرسیاٹا، دن کا آغاز اور کہانی کا بھی آغاز۔خط کا مطالعہ نور محمد کا بھی طلوع ہے، جسے بزرگ کردار غروب کردینا چاہتا ہائی کا بھی آغاز۔خط کا مطالعہ نور محمد کا بھی طلوع ہے، جسے بزرگ کردار غروب کردینا چاہتا ہے۔ اس کہانی کی شروعات آپ نے کی تھی انجام بھی آپ کھیں ۔ کے۔ زندگی کی کہانی، بدلتے ہوئے وقت کی کہانی جو کرداروں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ تہذیب بھی بدل دیتے ہیں اور آتا ہے جزیشن گیپ۔درمیان میں آتے ہیں بہت سارے گئم اور سوالات اور انسانی رویّہ وفلے، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی۔ یہ سب چیزیں اتن تعداد میں ہیں کہ بھی بھی بولے اخلیات کی کتاب میں بدلتا ہواد کھائی دیتا ہے۔

دوسرے باب میں پروفیسر نیلے کا کردار آتا ہے، جو ہزرگ کردار کاردار کا دوست ہے اور کسی حد تک پڑوی بھی۔ پہاڑی علاقہ،خوبصورت مناظر،خوبصورت احساس اورات نے ہی خوبصورت مکا لمے۔ ان مقامات پرآنے کے بعد پروفیسر بھولنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہیں یا انسانی تہذیب سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ بس قدرت اوراس کے حسین نظارے اور بیا حساس:

'ابھی بھی الی وادیاں انسانوں کے بےرحم ہاتھوں سے بڑی ہوئی ہیں۔' اور بیسوال بھی:

'كياتمها راجد يدسائنس ايك چھوٹا ساسبز پتة بناسكتا ہے؟'

بدلے ہوئے باب میں ناول ماضی میں چلا جاتا ہے اور آزادی وغلامی کی دہلیز پر پہنچتا ہے۔ساتھ ہی تقسیم بھی اور بیرمسکلہ بھی: 'صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کا بیاحساس خوشگوارتو تھا،لیکن بینئی آزادی ہزاروں مسائل لے کر آئی تھی۔شروع شروع میں دادا ابّا کے لیے بیہ جھنا مشکل تھا کہ کون ساشہر ہندستان کا ہےاورکون سایا کستان کا۔'

اس سے زیادہ معاملہ احساس کا۔ دوگز زمین کا اور پھر ھقہ کے کش کا۔ جو کبھی بے خودی کاموثر ذریعیہ تھا اور فیوڈ ل نظام کا آلہ کاربھی۔

صنعتی انقلاب نے اس نظام کورخصت تو کر دیالیکن اس کی جگہ (کم از کم ہندستان میں) ایک نفرت بھری تہذیب نے لے لی۔ بقول مصنف۔' ایک نفرت بھری تہذیب نئی عبارت لکھنے کی تیار کی کررہی تھی۔' اور اسی تہذیب کے سائے میں کئی نسلیس جوان ہو کیں۔ تصادم متضاد تو ہونا ہی تھا۔ تہذیب کا تضاد تو فطری کیکن سیاست کا تضاد فکری کہ اس کے پس پر دہ غلامی اور زمیند اری۔ آزادی وجمہوریت کے مابین فطری وفکری تصاد مات و تضادات کا م کرتے ہیں اور درمیان میں ایسے جملے:

'آخروت کوبد لنے کاحق حاصل کیوں نہیں؟ کیوں غلامی پیند ہے آپ کو۔ نیاسورج ہے نیا سوریا ہے۔'

### اورىيەجىلەبھى:

'جوقوم آپ کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی نہیں لی عتی وہ آپ کوآپ کاحق کہاں دے عتی ہے۔'

اور پھر ماضی قریب کا کرب تقسیم کا جبراور بہت سارے سوالات جوآج بھی جواب کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں اور جواب سربہ گریباں وگریزاں۔ روپوش اور نئ نسل، نئ معاشی تہذیب ونئ صارفیت میں مدہوش غلام گردش۔ گردشِ ماہ وسال میں ڈوب کردکان و بازار میں بدل گئے۔

ا گلے باب میں نظر محمد کی آمد ہوتی ہے۔ گاندھی مخالف کیکن تقسیم کے بھی مخالف۔ جواز میں یہ جملہ ۔ ارے سب ڈھونگ پاکستان بنوانا تھا سو بنوادیا کہ آدھے ادھر کٹو، آدھے ادھر مٹو۔ بس کٹتے مرتے رہو۔ کی ہی داستانِ ستم ہے بیناول کہ گٹنے مرنے کے بھی انیک

روپ ہواکرتے ہیں جواس ناول میں پھیلے ہوئے ہیں، کین گاندھی کے متعلق بیبا کانہ جملے آخ کی تحریہ ہے۔ جبکہ بہت کچھ بھا کیاں سامنے آبھی ہیں۔ شاید یہی پچھ نیاسا ہے، ورنہ قسیم پر تو بہت پچھ کھا جاچکا ہے، کین اس کا بینگ اوور (Hang Over) آج بھی باقی ہے۔ نظر مجمد کا کردارایک عام ساروا بتی اور وہمی ، جواس عہد کی مسلم عہد کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن کاردار قدر مے مختلف اور معتدل ۔ بیضروری بھی تھا کہ گفتگو تکرار وآزار کی کیفیتیں اسی طرح پیدا ہو گئتی تھیں ۔ بیا یک فطری عمل ہے اور اس عہد کی حقیقت بھی اور ناول کی ضرورت بھی کہ تکرار وقصادم سے ہی جدلیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے رائف فاکس نے ہی نہیں ناول کی ساخت کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے رائف فاکس نے ہی نہیں مالا کا ویہ۔ بہر خال تی ساخ ور دوسروں نے بھی ناول کوزندگی کارزمیہ کہا ہے اور ہندی میں مہا کا ویہ۔ بہر عال تھوڑے کہا ہے اور ہندی میں مہا کا ویہ۔ بہر عال تھوڑے کہا ہے اور ہندی میں مہا کا ویہ۔ بہر عال تھوڑے ہیں جو علی کہ میں مہا کا ویہ۔ بہر عال رتی ہے ورکنا بھی کہ ناول آگر سی ہوئی چاریا کی کیفیت معنویت علی میں مہا کا ویہ کہ جو کر ارکی اور نفیا تی اضطراری کیفیات بہر حال رکھتا ہے۔ یہی کیفیت معنویت عول کرتی ہے، وسعت اور عظمت بھی۔ باقی تو سب تانے بانے ہیں جنفیں کیفینا بھی ضروری ہوا کرتی ہوئی چار بائی کی طرح تنا ہوائیس ہے تو پھر تمام رشتے ، تاگ ہوائیس ہے تو پھر تمام رشتے ، تاگ دوسلے بی کہ داول آگر کسی ہوئی چار بائی کی طرح تنا ہوائیس ہے تو پھر تمام رشتے ، تاگ دوسلے بی کرداروم کا لمے تک۔ ورکنا بھی کہ ناول آگر کسی ہوئی چار بائی کی طرح تنا ہوائیس ہے تو پھر تمام رشتے ، تاگ وسے بی کہ داور کرکا ہوئی جائے ہیں کرداروم کا لمے تک۔

نظر محمد کا کر دار اوراس کے فکر وعمل ہے آپ خواہ کتنا ہی اختلاف کریں کین ہے وہ دلچ سپ کر دار کہ اس کے ذریعہ اگرایک طرف تو ہمات کا ڈھیر ہے تو دوسری طرف جدیدیت سے بیر بھی۔اختلاف نظر تو رشتوں کے ٹوٹے کاعمل ان سب کے درمیان جوان ہوتا ہوا ایک نوجوان۔ ماضی کا بوجھا ورمستقبل کا سامان اورا پنے ایک الگراستے کی پہچان:

'شاید میں نے اپنی شاخت کے لیے ایک نیا پرخطر راستہ چنا تھا۔لیکن بیدوہ راستہ تھا،جس راستہ پر بلندھ ملی کی پشتوں میں بھی کوئی نہیں چلاتھا۔ جا گیرداراند نظام کو کہن لگ چکا تھااور میرے وجود میں چیکے چیکے ایک فوکار جا گئے لگا تھا۔'

جا گیردارانه نظام کااور تخلیق کا ابال دونول میں فطری ربط کتخلیق اختلاف وانحراف سے ہی

جنم لیتی ہے کہ پنجیدہ حالات ایک دم سے نو جوان کو جوان اور جوان کو سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا۔ 'تم بڑے ہو گئے ہو۔' اور اس بڑپن نے بیدا حساس دلایا۔' میں رجھائیوں کے حصار سے ماہ نکل آیا تھا۔'

باب بدلتا ہے تو منظر بھی بدلتا ہے۔ بودوں کو یانی دیتا ہوا پر وفیسر نیلے بدالفاظ دیگر نئ نسل کی آبیاری کرتا ہوا دانشوراور پھر دانشورانہ باتیں۔تہذیب سے متعلق۔نئ نسل کی بطور خاص جہاں عجلت ہے اور فراری بھی اور آخر میں تشد دبھی اور پینتیے بھی۔ ایک تہذیب 1947 سے پہلے کی تھی۔ایک غلام تہذیب اور 1947 کی صبح نمودار ہوتے ہوئے ہم ایک نئ تہذیب کی دوسری سرنگ میں داخل ہو گئے ۔' پروفیسر نیلے، گاندھی،انگریز اور بندر ۔ معنی خیز تر تبیب اور پھرتقسیم جسے بندروں کا رقص ،گھر گھر وہی بحث نے سادد نگے اور گاندھی جی اور نہرو سے لے کر قائداعظم جناح اور پاکتان کے قصے۔'سب کے اعصاب پریہی سب کچھ۔ کچھاتو حقیقت کچھ فرصت ۔ان کے پاس کوئی اور کام بھی نہ تھا۔سب اپنی اپنی بچی کھی جا گیراورزمینوں کی کمانی کھارہے تھے۔لیکن کب تک۔وقت کےساتھ عقل نہ چلے تو بڑے بڑے نواب اور جا گیردار پر چون کی دکان کھولنے پرمجبور۔ یہ بدلتا ہوا معاشرہ، جو بدلے گا ہی، نئ سوچ آئے گی ہی۔ تبدیلی وترقی کے اسی ماحول میں جوان ہوتا ہوا ناول کا مرکزی کر دار۔ جان اور مال بیرانا اور نیا۔ تہذیب کے دویاٹ اوران دونوں کے درمیان کار دار حساس اور سنجیده قدر مے محفوظ اور پریثان ۔اسی لیے شاعری بھی ہے اور یہ جملے بھی۔'جن کے پاس کوئی خواب نہ تھے صرف ماضی کی کہانیاں تھیں ۔'اوراب' سے بدل گیا تھا،لوگ بدل گئے تھے، بڑے چھوٹے ہوتے جارہے تھے اور چھوٹے بڑے۔ جیسے ایک تہذیب سے نکل کر دوسری تہذیب کی طرف۔ بیایک فطری عمل ہے، کیکن اس عمل درعمل کار دھمل بھی ہوتا ہے۔ فکر کاتعلق تہذیب سے اور تہذیب کاتعلق جدلیاتی ماڈیت سے اور جدلیات کا دار و مدار ا قتصا دی معاشی صورت حال ہے۔ جواس کوسمجھ لے وقت اور دونوں اس کی مٹھی میں اور نہ سمجھ سکے تو بقول مصنف'جن کی اوقات اس نظام میں محض چوسی ہوئی ہڈی سے زیادہ نہیں۔'

اگرآپ صرف ماضی کا قصیدہ پڑھیں گے اور مستقبل کا آمد نامہ ہیں تو پھر جلدہی قصیدہ مرثیہ میں تبدیل ہوجائے گا اور حال کی فطرت سیہ ہے کہ وہ ماضی کو ہیچھے دھکیلتے ہوئے مستقبل میں قوم کے لیے بیتاب و بیقرار رہتا ہے۔ بیروشیٰ ذہن اور چثم بینا کا معاملہ ہے، کین صدفی صد اجداد و جا کداد پر منحصر رہنے والوں کی آئکھیں اکثر بندرہتی ہیں۔ پھر واقعہ سانحہ میں نہ تبدیل ہو ممکن ہی نہیں کہ بے چین زندگی اور مضطر بے محوں کی فطرت جدا گانہ ہوا کرتی ہے۔

مولوی محفوظ کی آمد ہوتی ہے۔ مولوی جو تجربہ کار ہے اور ہوشیار بھی لیکن خود کو کم دوسرول کوزیادہ تو ہمات میں اسپررکھتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے۔ 'میری مانیے تو خود کو تقدیر کے سپر دکر دیجیے۔'ایک اور آسیب داخل ہوتا ہے۔ پوری کر تب بازی کے ساتھ ۔ ایسے میں مال کا غصہ اور نو جوان کا وسوسہ اور ان دونوں کے درمیان ایک مخصوص کھکش جو زوال پذیر صورت حال سے جنم لیتی ہے، جے مصنف نے بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے کہ یہی کھکش اور تذیذ بہی رزمیہ ہے اور Irony of Society بھی کہ جس کے بغیر ناول منزل تکمیل و تفکیر تک نہیں جبنچنے پاتا۔ مولوی کی زبان اور مصنف کے قلم سے نکلے یہ جملے اس رزمیہ عناصر کی تخلیق کرتے ہیں:

'زندگی ہے تو جیرانیاں ہیں۔ آئنسیں قدم قدم پر جیرانیاں دیکھتی ہیں۔ قدرت کی گلکاری دیکھیے ۔ نیلے آسان کو، تارول کی مارات کو، اس حسین کا ئنات کو۔'

اس کے بعد مولویا نہ انداز ، انسان کو کمز ورکر دینے والے جملے ، عقل پر حملے اور پھرنئ نئی کہانیوں کا جنم کہ ناول کو وسیع سے وسیع تر بھی ہونا ہے۔ کمز ور حالات میں خدشات بھری ایسی کہانیاں زیادہ جنم لیتی ہیں لیکن نئی نسل اور نیا ذہمن اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے نو جوان کر دار کہتا ہے: ' دراصل میں اس تہذیب کو سمجھ ہی نہیں پار ہاتھا۔' پروفیسر نیلے اور مولوی محفوظ کے درمیان کی تہذیب، درمیان میں بندر اور اس کے کرشتے۔

اس درمیان ایک اور ملازم علی بخش کی آمد ہوتی ہے۔ تجربہ کارمخلص کیکن مخبر بھی۔ پاکستان میں ممانی کا انتقال، تقسیم پر ملال اور ماموں زاد بہن نادرہ کا خیال۔مولوی محفوظ احساسِ زوال میں غرق افراد کو کسی غیبی مددی آس دلوا تا ہے۔ لٹا ماضی ، پٹا حال انسان کو کس قدر بے حال بنادیتا ہے کہ وہ چشم زدن میں موہومیت کا شکار ہوجا تا ہے۔ پوری حویلی بلکہ پورا دورغیبی خزانے کی لالے میں اندھا ہوجا تا ہے، لیکن درمیان میں فرقہ وارانہ فسادات ایک دوسر فی مکا اندھا پن گھیر لیتا ہے، جبکہ ایسے جملے بھی قلم اور ذہمن سے نکلتے چلتے ہیں۔ مجمد داری دنیا کی ہرسیاست پر بھاری ہے'۔ کوئی بھی ہجھدار آدمی دنگا یا فساد نہیں چاہتا۔' لیکن فساد تو پھر بھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایک معصوم ذہمن سوالوں کے گھیرے میں آجا تا لیکن فساد تو پھر بھی ہوتے ہوئے ذہمن میں فکری بھی۔ فساد اور مولوی محفوظ ایک میں اخت ہوتے ذہمن میں فکری بھی۔ فساد اور مولوی محفوظ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے اور نو جوانوں کا ذہمن 'ایک نئی اخلا قیات آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ میں سے دو جود میں اتر رہی تھی۔ 'خزانے کا پر اسرار موضوع تکر اراور پر پارے آ گے مندل ہو گیا۔ دوسرے زخم جا گئے گے۔ آسان پر چاندروشن تو تھا لیکن دل اداس تھے۔ حدید کہ کی بخش بھی جرت میں سے کہ کیسا دورآ گیا ہے کہ سب کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے اور موجوم خلوص و محبت کا پیکر سے اور ان سب کے پیچھے تقسیم کا حادثہ۔ زمین کا ہی نہیں دلوں کا ہو مجملہ نوارا۔ نفرت کا اجارہ اورا ماں کا ہہ جملہ:

' کرادیا ہوارا۔ ہنادیا پاکستان ۔ دلوں کوجدا کردیا کم بختوں نے۔' اوراس کے بعدمصنف کا تنخلیقی جملہ:

'ہماری ہر جیت ہار کے پیچے بیقدرت ہے۔

آسان پر بدلیاں چھا گئ تھیں۔ چاند کے چھپنے نکلنے کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔'

قدرت کا کھیل اوراس کھیل کے ساتھ جا ندستاروں کی گردش اورروشی و تاریکی کی آمدورفت ۔ ٹھنڈی ہوا کا بہنا ۔ کھلی حجت پر آنا۔ ایک نئی فضا کی تلاش۔ ان سب کومصنف نے بڑے فنکارانہ نیز مفکرانہ انداز میں پیش کیا ہے کہ کردار کا ذہنی ماحول اورموسم وفضا کی کیفیت ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے اوراس نوع کامعنی خیر تخلیق عمل بخلیق کی معنویت اور تخلیقیت میں خوشگواراضا فے کرتا ہے، جس میں ذوقی خاصے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ میں خوشگواراضا فے کرتا ہے، جس میں ذوقی خاصے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ

کامیابی اخیں اس تصادم کی پیش کش میں ملتی ہے، جوستاروں کی گردش سے پیدا ہوتی ہے، حالانکہ بیگردش انسان کی اپنی روش اورخلش سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں خیالات تو ٹکراتے ہی ہیں، تہذیبیں بھی ٹکرانے گئی ہیں۔ایک خاندان کے ہی افراد میں تکرار ہونے گئی ہے۔ چاروں طرف دھواں ہوتو کتابوں کے سنہرے الفاظ بھی دھندلے ہوجاتے ہیں۔ ہندستان ب میں اگر ہندومسلم جھگڑ رہے ہیں تو دوا لگ الگ ندہب کے ہیں لیکن پاکستان میں مسلمان مسلمان کو کیوں ماررہے ہیں۔ یہ بات صرف علی بخش جیسے ملازم کی ہی سمجھ سے باہر نہ تھی بلکہ ذى علم بھى جيرت ميں ـ شايداس ليے دنيا ميں جيرانياں زيادہ ہيں، جوا كثرير بيثانيوں كى كوكھ ہے جنم کیتی ہیں۔اس پوری شکش میں ایک توم نے کئی دہائیاں گزاردیں، بلکہ نہ جانے کیا کیا گزاردیا۔اس کی نفسیات بدل گئی،اوقات بدل گئی،دن رات بدل گئے،سیاہ بادل چھا گئے کہ ا یک معمولی سی دستک بھی ہوتو پوری قوم کے کان کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کہانیاں اور کر داراور جڑتے ہیں۔ یا کتان والے ماموں آ جاتے ہیں۔ساتھ میں نادرہ بھی کہ وہاں کون ہے جؤم میں شریک ہواور بہال غم ہی غم ہے، لیکن بدکیا کم ہے کغم گساری بھی ہے اور تھوڑی سی ملنساری بھی، جسے ابھی خون کے دھتے پوری طرح مٹانہیں سکے میں۔اسی لیے یا کستانی مہمانوں کا بھریوراستقبال ہوتا ہے۔نادرہ کا کچھزیادہ ہی۔جذبہ عشق کی ایک ہلکی سی کبرناول میں دوڑ حاتی ہے، لیکن اس لہر بر حاوی ہے احساس کی وہ اہر جس نے زمینداروں، جا گيردارول كود كيهية د كيهية كمزورولا جاركرديااوربياحساس جاري كرديا:

' نے نظام میں ہماری بولتی بند ہو گئی۔اب کیا کریں۔محنت نہیں کر سکتے پھر بھی بچی کچھی

جا گیریں ہی تو جاٹیں گے۔ آخر کب تک؟

اسی لیے خزانہ کی تلاش تھی۔ نیبی مدد کی۔ آسانی طاقت کی۔ کیکن زمین کے مقد مے تو زمین پر ہی طے ہوتے ہیں، یہیں بحث ہوتی ہے اور یہیں فیصلے ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کو وقت بھی لکھتا ہے اور ذوقی جیسے حقیقت پیند اور زمین پیند فنکارناول لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ناول جوفکشن کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے کیکن حقائق کے آگے وہ بھی سر جھکا دیتا ہے۔ حالانکہ ذوقی نے رو مان اور تخیل کی حاشنی دے کر حقیقت کورو مانی لبادہ میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے کین اب اس کا کیا کیچھے کہ حقیقت وصداقت کی اپنی جمالیات ہوا کرتی ہے۔ سنجیدہ اور گهری جمالیات که ستیم اور سندرم کا فلسفهٔ جمال جماری تاریخ و تهذیب کا اٹوٹ حصه ریا ہے۔ ذوقی اس سے بھی واقف ہیں اسی لیے وہ حقیقت پیند ہیں کہیں کہیں کچھزیا دہ ہی۔ لیکن زندگی سفّاک ہواور حالات بےرحم۔ جاروں طرف بے ہنگم شور وغل ہوتو ناول نگار بانسری کسے بجائے۔ بیسب بانتیں تو ذوقی کے حق میں جاتی ہیں لیکن سوال بیہ ہے کہ کیا ہیہ سب ناول کی شعریات کے بھی حق میں ہیں؟ بیا یک سنجیدہ سوال ہے،جس پر بہر حال غور کرنا ہوگا۔ناول زندگی کارزمیہ ہے،لیکن کیامر ثیہ بھی؟ ناول زندگی کے حقائق پیش کرتا ہے لیکن کیامصور وفوٹو گرافر کی طرح ۔ یا پھراس کا پنااور کچھ سپنا بھی ہے۔زندگی اورادب،خواب اور حقیقت کے درمیان ایک کچکتی ہوئی پھولوں کی شاخ کی طرح ہیں کہ دو پھول سو کھ کر گرتے ہیں تو چار نئے پھول کھلتے بھی ہیں۔اصل طاقت تو نشو ونما کی ہے۔لیکن قوت ِنموکا دارومدار بھی آب ورگل پر ہے، کین جب دونوں مسموم ہوجا ئیں تو پھول بے مہک اور زندگی یے چیک ہوکررہ جاتی ہے۔ ذمہ دار فنکاراس بے قعتی اور بے حمتی کوپیش کرتا ہے اور پیش كرنا بھي چاہيے كين زندگي كااحترام بھي واجب ہےاورآ دميت كااعتراف بھي كهُوہ زندگي کی کتاب کلھ رہاہے موت کی کتاب نہیں۔ کتاب زندگی کے لیے حقائق کی تفہیم کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر بھی ضروری ہے کہ خواب دیکھنا انسان کا فطری عمل ہے اور خواب کا ٹوٹنا ایک ساج عمل \_زندگی اسی تعمیر وتخ یب یعنی خواب اور حقیقت کانام ہے۔ناول بھی اسی کا آئینہ تو ہے کیکن جب تخ یب زیادہ ہو جائے اور تغییر کم تو رزمیہ، مرثیہ بن جاتا ہے اور خواب مسمار ہو حاتے ہیں اور خواب وتخیل کے بغیر کوئی ادتی تخلیق مکمل اور بڑی نہیں ہوتی۔ناول بطور خاص۔ ذوقی زندگی کے حقائق برگہری نظرر کھتے ہیں۔ دھند لے دھند لےخواب بھی ہیں ایکن تعبیریں اس سے زیادہ دھندلی۔ شاید تاریک ومعدوم۔ ناول اگر صرف معلوم تک محدود ہے تو اطلاعات ہے آ گے ہیں بڑھ سکتا انکین اگروہ معلوم ہے محسوس تک کا سفر طے کر گیا تو اطلاعات ا دراک و

آگی کا جامہ اوڑھ لیتی ہیں اور وجدان ایقان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حقیقت بصیرت کا روپ لے لیتی ہے اور یہ کام صرف ناول کرتا ہے۔ ایک عمدہ ناول۔ شایداسی لیے لارنس نے بہت پہلے کہا تھا کہ فکشن جب تک فلسفہ نہ بن جائے تو بڑا فکشن نہیں بن پاتا۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ذوقی کا یہ ناول بڑا بن گیا یا فلسفہ بن گیا، لیکن جس طرح اس میں وقت، زمانہ، تہذیب، اخلاق اور زندگی کے بارے میں معنی خیز اور فکر انگیز مسائل اٹھائے گئے ہیں وہ فلسفہ حیات کے زیادہ قریب ہیں، خواب حیات کے کم۔ تاہم مسائل کی ہمہ جہتی بلکہ رزگار گی اسے تنوع اور پھیلاؤ عطاکرتے ہیں اور عمدہ ناول بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تہذیب کے بارے میں یہ جہلے دیکھیے:

' تہذیبیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک تہذیب جہال ختم ہوتی ہے۔ دوسری تہذیب وہیں سے سانس لیناشروع کرتی ہے۔'

'ہم کتی تہذیوں کے درمیان جیتے اٹھتے ہیں اور اپنی تہذیبی اور روایق منطق کی وجہ ہے ہم بیکسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون ہی تہذیب اچھی ہے اور کون ہی بری۔'

#### اخلاقیات کے بارے میں:

'کیا آج کی اخلاقیات ہمارے لیے چینج ہے۔ کیا آج کی ساری بحث صرف اور صرف اخلاقیات تک سمٹ کررہ گئی ہے۔'

#### وفت کے بارے میں:

'آخروقت کو بدلنے کاحق حاصل کیوں نہیں ہے؟ کیوں غلامی پیند ہے آپ کو۔اب کوئی غلام نہیں۔فرنگیوں نے آپ کووفاداری کے بدلے سہولتیں دیں۔لیکن ذہن کوغلام بنادیا۔نیا سورج ہے۔نیاسویراہے۔اس سویرےکوخوش آمدید کیے۔'

#### زندگی کے بارے میں:

'یہ زندگی اپنے آپ میں جادو ہے کاردار صاحب صبح نیند کا کھلنا اور شب میں سو جانا۔ سارے دن کا سفرمیرے لیے کسی جادو سے کم نہیں۔'

يا:

' دنیا میں کون سا کام آسان ہے۔ جینا بھی کوئی آسان کام ہے کیا۔ لیکن دیکھیے۔ پھر بھی ہم چے جارہے ہیں۔'

اورتقسیم کے بارے میں توقدم قدم برمختلف خیالات بھرے بڑے ہیں۔ پہلے ایک نسائی لہجہ دیکھیے: 'نوج نقسیم ہوتی نہ اپنے بچھڑتے۔ پاگلوں نے ملک کا بٹوارہ کر دیا۔ آ دھے ادھر تو آ دھے ادھر۔ بقسیم ہے بارشتے کی دیوارکھڑی ہے۔'

اس کے بعد کئی مرد کردار کاردار، پروفیسر نیلے، ماموں، ملازم بھی اس کی زدمیں ہیں۔غرضکہ پورا ناول جس نے وقت کی دھارا کے ساتھ ساتھ سوچ کی دھارا کو بدل دیا۔ ایک قوم کی پوری نفسیات بدل دی کہ وطن میں رہتے ہوئے بھی بے وطن ہو گئے اور وفادار ہوتے ہوئے بے وفا قرار دیے گئے۔ یہ ہا المیہ اوراس کے آگے کی منزل المیہ کی ستم ظریفی (Irony of Tragedy)۔ ناول صرف المیے تک محدود رہے ناکافی ہوا کرتا ہے۔ اس کی آئرنی (Irony) فکروخیال کے در کھولتی ہے۔ فکروخیال کی شرکش مشر عظمت کردار کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بقول سردار جعفری:

کشکش عظمتِ کردار عطا کرتی ہے زندگی عافیت انجام نہیں ہے اے دوست

ذوقی نے اس ناول میں کشکش ، تذیذب، تصادم، تضاد وغیرہ کونہایت ہنر مندی، چا بکدسی اور تخلیقی انداز میں پیش کیا ہے کہ کس طرح ایک گھر، ایک قوم کی سوچ بن جاتی ہے۔ پرانی نسل اور نئ نسل کا تصادم ۔ تہذیب کے تصادم کا روپ لے لیتا ہے اور پھر نفرت اور فرقہ واریت انھیں کے درمیان جوان ہوتی ہوئی نسلِ رحمٰن ونا درہ ۔ ایک ہندستانی ۔ ایک پاکستانی ۔ لیک کی کمیانی ہا جی نگر او کے حوالے سے ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ناکامی محض ایک اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ دہائیوں کی تکرار، آسیب زدہ وہنیت اور زوال پذیر سوچ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ذوقی نے ان تمام جذبات اور دساست کا تانا بانا بڑے سلیقے سے بُنا اور کساسے ۔ ساجی اور سیاسی تاریخ کا ایک سفر جو احساسات کا تانا بانا بڑے سلیقے سے بُنا اور کسا ہے۔ ساجی اور سیاسی تاریخ کا ایک سفر جو

آزادی اورتقسیم سے شروع ہوتا ہے اور بابری معجد کے انہدام پرختم ہوتا ہے۔ دہائیوں کا بیہ سفر اوراس میں صدہاوا قعات وحادثات کے صدیوں پر بھاری، جسے ذوقی کے بیان وکلام نے ایک فکری وفلسفیا نہ ربط دے کرناول کو تاریخ وتہذیب اور تخلیق کا اعلیٰ نمونہ بنادیا۔ ذوقی نے اس سے قبل بھی ناول کھے لیکن اس ناول میں فکر وفن دونوں اعتبار سے وہ خاصے کا میاب بیں ۔تقسیم پرناول اس سے قبل بھی لکھے گئے اور اس دور میں بھی کھے گئے لیکن ماضی وحال، سیاست اور ساج، تہذیب و تہدن ،نفسیات واخلا قیات کا ایسا مرقع کم دیکھنے کو ملا ہے۔ جہاں تہذیب، تفکیر اور تخلیق مفکر انہ اور فنکار انہ انداز میں شیر وشکر ہوگئے ہیں۔ ممتاز ترقی پہند پروفیسر مجمد حسن نے اپنے ایک مضمون 'ناول شناسی' میں لکھا تھا:

دیمشکش کا تصور نئی جمالیاتی سطح پر کمند ڈالنے کا ہنر محض ذاتی کاوش سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کے پیچھے کچھتار یخی عوال بھی کار فر ماہوتے ہیں اور جب تک ہمارا پورامعاشرہ ایک دور اور ایک زمرے سے دوسرے دوراور دوسرے تہذیبی زمرے میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تو ناول لکھا جاتا ہے ، نہ مقبول ہوتا ہے ۔'

محرحسن کے ان خیالات کودرست مانا جائے تو ذوقی کا میناول اس کسوئی پر کھر ااتر تا ہے۔ صرف دو واقعات کے درمیان کی کشکش کو ژرف نگاہی سے دیکھنے اور تہذیبی اقدار کی نزاکت اور باریکی کو پیش کرنے میں میکامیاب ہوتا ہے۔ موضوع نیا نہ ہونے کے باوجود ایک نئی دنیا آباد کرنے اور نئی فکروآ گھی پیش کرنے میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ محمد حسن نے میکھی شرط لگائی ہے:

'ہر ناول کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس جمالیاتی کیف سے ہوتا ہے جوا پنے پڑھنے والوں کو نئے اہتزاز، نئے ارتفاع اور نگ کیفیت بلکہ نئے عرفان زیست سے فیضیا ب کرتا ہے اور میہ عرفان جمالیاتی ہوتا ہے اور زندگی کو بئے معنی دیتا ہے۔'

زندگی کا جمال اور کمال اس کی شکش میں پوشیدہ رہتا ہے۔تکرار اور پرکار میں اور بدلتے ہوئے اقد ارمیں بھی۔ ذوقی کے اس ناول میں بیہ تینوں عناصر بہ<sup>ح</sup>ن وخو بی جذب و پیوست ہو گئے ہیں۔جس کے لیےوہ مبارک باد کے ستحق ہو گئے ہیں۔ فَكْشْن تَقْيْدِ، تَكْنَيك بَفْهِيم <u>182</u> مرتب: وُاكْرُ منور حسن كمال OO

### اخلا قيات اورپس اخلا قيات

### پروفیسرالطاف احمداعظمی

مشرف عالم ذوتی کے مضامین اور افسانے اخبارات و جرائد میں پڑھتار ہا ہوں اور ان کی تخلیقی کا وشوں کوقدر کی نگاہ ہے دیکھتار ہا ہوں۔ ان شاء اللہ وقت نکال کریہ ناول ضرور پڑھوں گا۔ ناول کے چندا بتدائی، درمیانی اور آخری صفحات کوالٹ بلٹ کرمطالعہ سے معلوم ہوا کہ اس میں بعض ساجی مسائل کے علاوہ ان پیچیدہ مباحث سے بھی تعرض کیا گیا ہے جوایک عرصۂ دراز سے اہل علم ونظر کا موضوع بحث رہے ہیں، لیخی اخلا قیات کا مسکلہ، وقت اور قدرت کا جروغیرہ لیکن ذوقی میرے اس خیال سے اتفاق کریں گے کہ اصحاب علم کی ہیم دماغ سوزیوں اور فکری ہنگامہ آرائیوں کے باوجود یہ مسائل ہنوز اپنے صحیح جواب کے منتظر ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑی ہی خامہ فرسائی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

'اخلا قیات' دراصل انسان اور جانور کے درمیان حدفاصل ہے۔ انسان ایک مادی وجود کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے جواس کو کا نئات کی دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہو جہ کیا کوئی تحق عام حالات میں اس دریا کے پانی کو بینا پسند کرے گا، اور بیتا ہے، کیونکہ وہ شامل ہواور وہ بدمزہ اور بد بودار ہوگیا ہو؟ ... جانور اس یانی کوئی لے گا، اور بیتا ہے، کیونکہ وہ شامل ہواور وہ بدمزہ اور بد بودار ہوگیا ہو؟ ... جانور اس یانی کوئی لے گا، اور بیتا ہے، کیونکہ وہ شامل ہواور وہ بدمزہ اور بد بودار ہوگیا ہو؟ ... جانور اس یانی کوئی لے گا، اور بیتا ہے، کیونکہ وہ شامل ہواور وہ بدمزہ اور بد بودار ہوگیا ہو؟ ... جانور اس یانی کوئی لے گا، اور بیتا ہے، کیونکہ وہ

گندے اورصاف پانی میں امتیاز سے قاصر ہے۔ کیا کوئی شخص مردہ جانور کا گوشت کھائے گا، بشر طے کہ وہ مفطر نہ ہو؟... جانوراسے شوق سے کھا تا ہے۔ کیا کوئی آدمی جُمع عام میں عورت سے جنسی اختلاط پبند کرے گا؟... جانورسب کے سامنے تھلم کھلا میکام کرتا ہے۔ کیا کوئی شخص کسی شاہراہ پر بیٹھ کرر فع حاجت کرے گا؟ جانور جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اخراج بول و براز میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا۔ مزید آگے بڑھیں... کیا کوئی شیخ الدماغ شخص کہ سکتا ہے کہ دجل و فریب، بغض و حسد، برعہدی و چغل خوری، خیانت و تکبر، چوری اور رہز فی قبل ناحق، زنابالجبراور بچوں کا جنسی استحصال وغیرہ پہندیدہ افعال ہیں؟ میدوسری بات ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں میہ برائیاں سماج میں موجود رہی ہیں اور آج بھی ہیں، اور کیے خوان اور آبر و کا احترام، امانت داری، تواضع، دیانت داری، پابندی عہد، عفت و پاک دامنی اور آبر و کا احترام، امانت داری، تواضع، دیانت داری، پابندی عہد، عفت و پاک جاور آج بھی بکثر ت وگو گان کو پیند کرتے ہیں۔

جس کوہم موت کہتے ہیں وہ دراصل آئندہ انقلاب کا پیش خیمہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مادی دنیا سے غیر مادی دنیا کی طرف مراجعت ہے، اردو کے معروف شاعر میر تقی میر نے اس کو ُوقفہ' سے تعبیر کہا ہے:

. ، ، ، موت اک ماندگی کا وقفہ ہے ۔ ایک ایک کا دم لے کر ۔ ایک کا دم لے کر

## ذوقی کامنفرداسلوب

## نورا<sup>کسنی</sup>ن

1985 کے بعدا پنی شناخت بنانے والے قلم کاروں میں مشرف عالم ذوتی کا نام سر فہرست ہے۔جس برق رفتاری سے انھوں نے اپنی افسانہ نگاری، نقید نگاری، اور ناول نگاری کا لوہا منوایا اُس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ ان کے نام کے ساتھ کئی افسانوی مجموعے اور ناول ہیں جبکہ اُن کے ہمر کاب ادبا ابھی تک ایک یا دو ناول سے آگے نہیں بڑھے اور بعض نے تو ناول کے فن کوہا تھ ہی نہیں لگایا۔

مشرف عالم ذوقی کا' لے سائس بھی آ ہت ہُ اُن کے دیگر ناولوں کے مقابلے میں موضوعی اعتبار سے مختلف بھی ہے اور ضخامت کے لحاظ سے بھی بڑا ہے۔ اب تک کے ناولوں میں ذوقی نے بدلتے اقدار، سیاسی جربیت اور انسانی رویوں کی عکاسی کی ہے، لیکن اُن کا بیہ ناول بدلتے اقدار کے ساتھ ہی ساتھ کس طرح تہذیبیں بھی بدلتی ہیں اور ان بدلتی تہذیبوں ناول بدلتے اقدار کے ساتھ ہی ساتھ کس طرح تہذیبیں بھی بدلتی ہیں اور ان بدلتی تہذیبوں سے دوجیار ہوئی یا بیت فیر بدلتے حالات اور مثنی قدروں کا المیہ ہے یا اِنھیں خود انسان نے پیدا کیا؟ یا قدرت اُسے کسی کھلونے کے مصداق کھیل رہی ہے یاوہ ہر باران جا ہے حالات کے شخوں میں بھنس کرخود ہی مجبور و بے بس ہوجا تا ہے۔ ان تمام باتوں کا ذوقی نے نہایت فنکار انہ انداز میں احاط کیا ہے۔

ذوقی نے اپنے ناول کے لیے اُتر پردیش کے ایک مقام م بلند شہر کا انتخاب کیا ہے۔ دبلی ، بلند شہر میر ٹھ انکھنووغیرہ بیوہ مقامات ہیں جن پر جب جب بھی اقتد ار کا نظام بدلا وہ متاثر ہوئے۔ دوسرے بیکہ بیمقامات مسلمانوں کی تہذیب و تدن کے اہم مراکز بھی رہے ہیں۔ جہاں تہذیبوں نے آئکھیں بھی کھولیں ، پروان بھی چڑھیں اور نئی تہذیبوں ہے ہم آ ہنگ ہونے کی کوششیں بھی کیں۔

اس مخضرے مضمون میں ناول کی کہانی کا خلاصہ بیان کرنے سے شعوری طوریر احتیاط برتی گئی ہے تا کہ قاری خودا سے پڑھے اور لطف اُٹھائے۔ ناول کے کردار آزادی ملنے کے ایک گھنٹہ قبل جس تہذیب کے بروردہ تھے ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد ہی ایک نئی تہذیب اور بدلتے اقدار کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں اور ایک الیمی تاریخ جس میں ہجرتوں کا سامان بھی تھا، اپنوں سے بچھڑنے کاغم بھی ، کچھسو جے سمجھے منصوبوں کے تحت اور کچھ محض نعروں کے شور میں بہہ جارہے تھے۔قتل وخون آگ کا ایک دریا تھا،ٹوٹتی،مٹتی قدریں اور وقت اور اعلیٰ قدروں کے تصادم سے پیدا ہونے والی ایک نئی تہذیب کے کانٹوں بھرے جال کا سامنا بھی تھا۔اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو نہ تو کسی منصوبے کے دلدادہ تھےاور نہ ہی نعروں کےشور میں ہجرتوں کے قائل تھے۔وہ تو لیمیں پر آبادر ہے۔اُن کے لیے بھی ایک ٹئ تہذیب کا سامنا تھا، بلکہ اُنھیں تو قومیت کے اُس مِلْ صراط ہے بھی گزرنا تھا جہاں ان کی حب الوطنی بھی داغدارتصور کر لی گئی تھی۔ آزادی ملی، لیکن اس آزادی نے اُنھیں کیا تخفہ دیا...؟ مشکوک حب الوطنی ۔اینے ہی شہراوراینے ہی علاقے میں رہتے بہتے ہوئے بھی اجنبیت کا احساس، وقت کا جر، اوراس جبر کا ایک مہیب ستًا ٹااوراس ستّا ٹے میں انسان کسی کھریتلی کی مانند ہے آ واز اشاروں کے حوالے ہور ہاتھا۔ جیسے کوئی گڈریا بے سمت اپنی بھیٹروں کو ہا نگ رہا ہو۔ یہ ہانکنے والا کون تھا؟ وقت؟ حالات ؟ ياقسمت؟ آخركون تهاجو بے منزل مانكتا چلا جار باتھا يجھى حالات سے نبردآ زما ہونے كا حکم دیتا اور کبھی صبر کی تلقین کرتا اور کبھی بےسب ہی سمجھوتے کروار ہاتھا۔ جرم،سزا، گناہ،

تواب، عذاب، اُصول، قانون، قاعدے، معاشرتی ساجی بندھن سب اپنے معنی کھور ہے سے اور وقت اپنا کام کرر ہاتھا، لیکن عمر ساجی چکرتو واپس نہیں گھومتا۔ زندگی کی بیطویل مسافت بھی تو یادوں کے شدے اندھیروں میں بھٹک بھٹک کرڈ نک مارتی اور بھی سہانی سیجی شرارتوں بھری مسکرا ہے بن کر دلوں کے تاروں کو جھنجھناتی رہتی۔ مشرف عالم ذوقی کا بید ناول اِسی زندگی کے بدلتے اُتار چڑھاؤ، زخم خوردہ احساسات، آرزوؤں، اُمنگوں، بدحالیوں، نئے ہزارے کی برق رفتار بھاگتی دوڑتی زندگیوں، سائنسی انقلابات، نئی نئی بدحالیوں، نئے ہزارے کی برق رفتار بھاگتی دوڑتی زندگیوں، سائنسی انقلابات، نئی نئی ایجادوں اور انسانی اخلاق وقدروں کی بدرینے پامالی کی کڑیوں سے گزرتی ہوئی عمل اور رغمل کے میزان پرایک نئی تہذیب کاعکاس ہے۔ جسے وقت کا جربھی گناہ کا نام دیتا ہے اور نہیں گناہ ایشار وقربانیوں کی سوغات بن کر لوٹنا ہے جسے قبولیت اور عدم قبولیت کی کوئی پروا نہیں ہے۔ وہ بس اپنی حقیقت کو تسلیم کروانا ہی جانتا ہے۔

جبساری تہذیبیں اپنی انہا کو پینی جاتی ہیں اور کوئی اسرار باقی نہیں رہتا تو زندگی پھر ایک بار تہذیب کی پہلی کتاب کی طرف لوٹ آتی ہے، جہاں جنگل ہو، پہاڑ ہو، نہ کوئی قانون ہونہ کوئی گرفت ہو۔ اسی لیے مشرف عالم ذوقی بھی لکھتے ہیں:

' تہذیب کے بیہ صفح ہم نے یا تم نے نہیں کھے۔۔ وہ مسکرار ہے تھے۔۔ یہ پہاڑ کھتے ہیں۔۔ بیر اللہ کھتے ہیں۔۔ بیر اللہ کھتے ہیں۔۔ نیچر کھتا ہے۔۔ چلوا کیک بار پھر نیچر میں گم ہوجا کیں۔۔ پہاڑ وں میں۔۔ان حسین وادیوں میں۔ نہتم ہونے والے پہاڑی سلسلوں میں اور۔۔ شایدائی لیے عمر کے اس آخری دور کے لیے میں نے ان پہاڑ وں کا انتخاب کیا ہے۔۔اور تم نے بھی میرے دوست کاردار۔۔ تم بھی ان پہاڑ وں کا ھتہ بن گئے ہو۔۔ ہے نا ؟'

ذوقی کامیناول چارنسلوں پرمحیط ہے۔دادا۔جوجا گیردارارانہ ماحول اورحویلی کی آن بان اورشان سے بندھا ہوا ہے۔اُن کابیٹا وسیج الرحمٰن کاردار جوملک کی آزادی کاسپاہی بھی ہے اور گاندھی جی کا ہمنوا ہے۔آزادی اور آزادی کے بعد کے ماحول کی نعمتوں کا

خواب دیکھے والا ہے۔ اور وسیع الرحمٰن کار دار کا بیٹا عبدالرحمٰن کار دار جوآزادی کے بعد پیدا ہونے والی تہذیب کے بدلتے تیور کو بھو گنے والا ہے۔ ساتھ ہی اس ناول میں نظر محد ، نور محد عبدالرحمٰن کی والدہ ، پروفیسر نیلے ، سُفیان ماموں ، مولوی محفوظ ، سُفیان ماموں کی دوسری عبدالرحمٰن کی والدہ ، پروفیسر نیلے ، سُفیان ماموں ، مولوی محفوظ ، سُفیان ماموں کی دوسری بیوی اور عبدالرحمٰن کار دار کی بیوی اُرقیہ ۔ ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے مختصر بہت سے کر دار ہیں۔ اِن کر دار وں کی اپنی ایک نفسیات بھی ہے۔ اُن کے اپنے نظریات بھی ہیں۔ ووقی نے ایک مشاق ناول نگار کی طرح آپنے ہر کر دار کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اس سفر میں اکثر جگہ اُن کا قلم ہے باک بھی ہوا ہو گئی ہوا ہو تھے ، لیکن جس کے اسرار کی زبان بننے کے کامیاب بھی ہوا جس کے جرسے بھی واقف تھے ، لیکن جس کے اسرار کی زبان بننے کے کامیاب بھی ہوا جس کے جرسے بھی واقف تھے ، لیکن جس کے اسرار کی زبان بننے کے کے تیار نہیں ہوئے۔ مثلاً ملک کی آزادی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی نئی تہذیب کے درمیان کس طرح مکالمہ بنتا ہے اُس کی سے کیاں ملاحظ فرما کیں:

'سب چھوٹے بڑے ہوجائیں گے۔ جوکل تک ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ دیکھوآج کیسے سینہ تان کر چل رہے ہیں۔ یہی آزادی کی سوغات ہے؟ جس نے چھوٹے بڑوں کے فرق ہی کوختم کر دیا۔۔اس آ ہٹ کوسنو وسیع ، ورنہ پیرُ اوقت شمصیں نگل جائے گا۔'

ابًا قرآن اور حدیث لے کر میٹھ جاتے...ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز۔ کہاں ہے کوئی چیوٹا بڑا؟ جومحنت کرے گافصل اُسی کی ہے۔'

<sup>,</sup> کرسکو گے محنت…؟'

' کیول نہیں...!'

'سوچ لو۔۔اسی جا گیردارانہ نظام میں پلے بڑھے ہو۔سونے کا چچپے لے کر۔'

اباس جمجے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔'

'کہنا آسان ہے۔۔کرنامشکل ہے۔'

'پرانی یادیں بھولی نہیں جاتیں۔۔ نے مسائل بہت د کھ دیتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر پرانی یادیں چوٹ پہنچاتی رہیں گی۔'

'ويکھاجائے گا۔'

' حکومت کرنے والے رہے ہو۔۔ ابھی بھی کون می حکومت چلی گئی۔ گھر میں بیہ حکومت اب بھی ہے۔ نو کر چاکر۔ پانی بھرنے والا بہثتی۔ کتنے خاندان ہیں جواس کار دار گھرانے سے وابستہ رہے۔ ہمنے انھیں بھر بھر جھولیاں خیرات بانٹی۔'

'خیرات نہیں ۔ <u>محنت کی کمائی ۔</u>'

' يتمهاري سجھ پر مخصر ہے۔ميرے ليے بي خيرات ۔ ۔جوآيا خالي ہاتھ نہيں گيا۔۔

ہم دینے والے ہاتھ رہے ہیں۔'

ملک آزاد ہوا اور پھرتھ ہے بھی ہوگیا۔ دنیا کے نقشے پرایک نیا ملک پاکستان آباد ہوگیا، لیکن یہ پاکستان نہ تو وہاں جانے والے مہاجرین کا خواب ثابت ہوا اور نہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے وجہ رحمت ہی بن سکا۔ اُلٹا یہاں کی مٹی سے جڑے رہنے والوں کے لیے ان کی اپنی حب الوطنی کو بھی مشکوک کر گیا۔ ناول کا یہ صقہ بہت ہی جاندار ہے۔ تقسیم ملک اور ہجرتوں کے کرب پر اُردو کے عظیم ادیبوں نے ناول اور افسانے بھی کھے، لیکن ذوقی نے اپنے اس ناول میں جس سچائی کا اظہار کیا ہے وہ نہ تو انتظار حسین کے باس ہے نہ قاضی عبدالستار کے ناولوں کا صقہ بن سکا اور نہ ناول 'میرے بھی ضنم خانے' میں اس آنے والے عذاب کی نشان دہی ملتی ہے۔ کیونکہ ان کے سارے ناول تقسیم کے فسادات اور ہجرتوں کے کرب ہی پرختم ہوگئے۔ ذوقی نے تقسیم کے بعد بچے ہوئے ہندستانی مسلمانوں کی فکر اور سوچ کو بھی اُجا گر کیا ہے اور اُن حالات کی بھی عکاسی کی ہے جو بعد کے مسلمانوں کی فکر اور سوچ کو بھی اُجا گر کیا ہے اور اُن حالات کی بھی عکاسی کی ہے جو بعد کے مسلمانوں کی فکر اور نوز مانے میں فلا ہر ہوئے ہیں۔ ناول کے کر دار 'دادا حضرت' کی زبانی اس احساس کو سطرح گرفت میں لایا گیا ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

'بیوچ سوچ کردل ڈرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بار بار تہمیں تقسیم کے نام پر

شرمندہ ہونا پڑے گاتہ ہیں بار بارا پنی صفائی دینی ہوگی اوراس طرح بید ملک ۔ بیخطہ بیز مین تمہاری ہوکر بھی تمہاری نہیں ہوگی ۔ اور کتنی عجیب بات ہے۔ اپنے ملک کواپنا ملک کہنے کے لیے بھی تم صفائی دو گے ۔ اوراسی صفائی میں تمہاری عمر نکل جائے گی۔'

یہ پیراگراف آج بھی اپنی معنویت اُسی طرح رکھتا ہے۔ 1947 سے 2011 آگیالیکن ابھی تک مسلمان نقشیم کے طنز سے اُ بھر سکے اور نہ اُن کی وفا داریاں شکوک سے ہی بالاتر ہوسکیں۔ مشرف عالم ذوقی نے اپنے اس ناول میں جاگیردارانہ نظام کے ٹوٹنے کے بعد کس طرح اشرافیہ طبقے کی وضع داریاں مجروح ہوئیں اور کس طرح بدلتی تہذیب نے آخیں ان کی روایات سے باہر نکلنے پر مجبور کیا اس کا حوال ناول کے اس منظر میں پیش کیا ہے:

'اماں میراہاتھ تھام کر بجلی کی طرح کوتوالی کے اندرداخل ہوگئی تھیں۔ میں نے زندگی میں اماں کواس طرح کھی کسی رشتہ دار کے بہاں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بازار یا مارکیٹ تو درکی چیز ہے۔ کاردار خاندان ہی نہیں، بلکہ اس وقت محلے کی زیادہ ترعور تیں شخت پردے میں رہتی تھیں …الیانہیں ہے کہ پردہ کی بید بندش مردول کی طرف سے تھی۔ شاید روایت اور تہذیبیں خود ہی اُنہیں چہار دیواری کا قیدی بنا کر رکھتی ہیں۔ مگر آج امال نے پردہ اُتار پھینکا تھا۔ اور بیمیری نظر میں بدلتے ہوئے وقت پر نقاڑے کی پہلی چوٹ تھی۔

دشہر میں ہزار طرح کی چوریاں، ڈکیتیاں واردا تیں ہوتی ہیں۔ وہاں تو بھی آپ وقت پر نہیں چہنچتے۔ دیکے اور فساد ہوجاتے ہیں۔ محلّہ شخان میں خون ہوجاتا ہے۔ ڈکیتی پڑجاتی ہے رات میں سر راہ اسٹیشن سے نکلتے ہوئے کی کولوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ کیا صرف وہیں چہنچتے ہیں، جہاں شریف، عزت وار اور خاندانی لوگ رہتے ہیں، جن کی شان میں ذرائی گتا فی ہوجائے تو وہ گتا فی ہوجائے تو اُن کا دم نکل جاتا ہے۔ گھر کی کوئی بات افواہ بن کر باہر اُڑجائے تو وہ جان دینے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ آپ جانے ہیں کہ ایک شریف گھر میں پولیس کا آنا کسی خاندانی آدمی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ جس نے خبر کی۔ اُس سے یہ پوچھنا آپ نے واجب نہیں تمجھا کہ اس خبر میں کتنی صدافت ہے یاوہ آدی جو خبر دیۓ آیا ہے وہ کتنا سچا اور

مخلص ہے۔بس اس نے بتایا اورآپ ایک شریف انسان کو پریشان کرنے بینچ گئے؟

آزادی کے بعد ایک طرف رشوت خور طبقه اشرافیہ کو تنگ کر رہاتھا تو دوسری طرف جا گیرداروں اور زمینداروں کی آمدنی کے تمام ذرائع ختم کردیے گئے تھے۔خاندانی وقار اور عزت و ناموں نے اُن جا گیرداروں کوچھوٹے موٹے پیشے، یا ملازمتوں کی دوڑ میں شامل ہونے سے بھی دور رکھا تھا۔ جس کے نتیج میں ایسے خاندان جس طرح کی تو ہم پرستی کے شکار ہوئے، اُس کی نہایت خوبصورت بلکہ تفصیلاً منظر شی ذوتی نے کی ہے۔

ناول میں عشق ومحبت کی معصوم داستان بھی ہے بلکہ ایک ایبا مثلث قائم کیا گیا ہے، جس میں عبدالرحمٰن کاردار، نادرہ اور نور محمد شامل ہیں۔ نادرہ،عبدالرحمٰن کے ماموں سُفیان کی اکلوتی دختر ہے۔اس کی والدہ کا انتقال ہوچکا ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ یا کتان سے ہندستان ہمیشہ کے لیےلوٹ آئی ہے۔ کار دار خاندان کی حویلی ہی میں رہتی ہے۔ یہاں عبدالرحمٰن اوراس کے درمیان محبت کا کھیل شروع ہوجا تا ہے۔ بلندحویلی کے مقابل ہی نورمجہ کی دیوڑھی ہے۔اس کی بھی والدہ کا انتقال ہوجا تا ہے۔ یوں نادرہ کا اس سے تعارف ہوجا تا ہے اور اس ہمدر دی کورخمٰن محبت سمجھ بیٹھتا ہے اور نا درہ سے دور ہوجا تا ہے کین اس کے سینے میں بیمحت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔نادرہ کی شادی نورمجر سے ہوجاتی ہے۔ ذوقی نے عبدالرحمٰن کے مقابل نور محمد کا کردار تراشا ہے۔عبدالرحمٰن اگرچہ ناول کا مرکزی کردار ہے کیکن نور څمه کا کر دار زیادہ پیچیدہ، زیادہ متحرک اور زیادہ مشکل کر دار ہے۔ قُر بانیاں اس کا نصیب ہیں۔محبت کے ہرکڑے امتحان میں وہ پورا اُتر تاہے۔ وہ نہصرف ایک بے مثال شوہر ہے بلکہ ایک نہایت محبت کرنے والا بای بھی ہے۔نا درہ کی بیاری، پھر موت اور نادرہ کی ابناریل ( abnormal ) بیٹی نگار کی جس طرح پرورش کرتا ہے اور اس کی خواہشات کی خاطرا نیادین،ایمان،اخلاقی کردار،منصب سب کچھقربان کردیتا ہے۔اُس کی بقربانیاں اُسے تاحیات بے چین رکھتی ہیں۔ یہاں میں جان بوجھ کراُس کی قربانیوں کا خلاصہ نہیں لکھ رہا ہوں تا کہ قاری خوداس نا ول کا مطالعہ کرے اور فیصلہ کرے کہ ناول کا

سب سے ہم کر دارکون ہے۔

عبدالرحمٰن کاردارکا کردارایک نہایت سلجھے ہوئے انسان کا کردار ہے۔ وہ زندگی سے جڑا ہوا بھی ہے۔ بیوی اور محبوبہ کے ساتھ انساف کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ بلتی قدروں اور نئی تہذیب کا آشنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کواس کے ہمر کا بھی رکھتا ہے۔ نادرہ کو کھونے کے بعد وہ رُقیہ سے شادی کرتا ہے اور ایک اچھا شوہر ہونے کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اسے ایک لڑکا شان الرحمان بھی ہے اور وہ اس کے ساتھ نئے دور کے نقاضوں کو بھی سمجھتا ہے۔

ناول میں زندگی کے اُتار چڑھاؤ، کرداروں کی نفسیاتی جذباتی کشکش، منظرنگاری، جذبات نگاری، مکالمہ سب کچھ بہت لاجواب ہے۔ ناول کی زبان اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ ناول میں فکش بیک اورش فارورڈ کی تکنیک کا نہایت خوبصورت استعال ہواہے۔ اسلوب میں ایک کشش ہے جس کی وجہ سے مطالعاتی وصف پیدا ہوگیا ہے۔

ذوقی کا بیناول اپنے عہد سے کم از کم پچاس برس آگے کا ناول ہے۔ ممکن ہے اس ناول کے بلاٹ اور اس کے ذیلی واقعات اور نور محرکے کر دار کو لے کر اعتراضات بھی ہوں کہ موجودہ دور میں اس قتم کے واقعات کی گھتونی لا کھوں میں ایک ہوگی ایکن جس برق رفتاری سے انٹرنیٹ کلچر آج برصغیر میں پھیل رہا ہے اس کے اثر ات کیا ہوں گے، ہم اگر چہ محسوں کر رہے ہیں، کین شاید زبان افر ارکی اجازت نہیں دے رہی ہو۔ لیکن کیا آنے والا وقت اس نئی تہذیب اور اس کلچر سے ہمیں محفوظ رکھ سکے گا۔۔؟ بیا یک ایسا سوال ہے جو اس ناول کی زیریں اہر وں سے اور اس کلچر سے ہمیں محفوظ رکھ سکے گا۔۔؟ بیا یک ایسا سوال ہے جو اس ناول کی زیریں اہر وں سے اگھر کر ہمارے سامنے آیا ہے جس پر ہم سب کونہایت شجید گی سے غور کرنا ہے۔

# أردوفكشن كاجن

#### نند کشور و کرم

دنیا میں کچھ فکشن نگاروں کا اسپ تحریراتی تیزرفتاری سے دوڑتا ہے کہ اگرانہیں جن کہاجائے تو مبالغہ آمیزی نہ ہوگی۔ کا نپور میں قیام کے دوران میراایک ہندی ادیب سے واسطہ پڑا جو شبح پر ایس چلے جاتے تھے اور لکھ لکھ کرٹائپ سیٹنگ کے لیے مشین مین کے حوالے کرتے جاتے تھے۔ ان ہی دنوں ہندی ادب کے مقبول ناول نگار گوہند سنگھ کے بارے میں بھی خبر چھی کہ انہوں نے بچیس سال کی عمر میں ۱۵۲ ناول لکھ کر دنیا کا ریکارڈ تو ٹر دیا ہے اور وہ بھی صرف پانچ سال میں کیونکہ انہوں نے بیس سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا خوالے بینی ایک سال میں اوسطاً ۵۲ ناول۔ ایسے ہی اُردو میں بھی بہت سے زودنو لیس فکشن مظاہرہ کیا تھا اور اُن کے ناول با قاعد گی سے منظر عام پر آتے رہے مگر اس معان میں غیر معمولی صلاحیتوں کا دوقی موجودہ دور کے ایک ایسے زودنو لیس فکشن نگار ہیں جنہیں اُردوادب کا جن 'کہا جائے تو دوقی موجودہ دور کے ایک ایسے زودنو لیس فکشن نگار ہیں جنہیں اُردوادب کا جن 'کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ اتنی تیزی سے تھنیف و تالیف کی دنیا میں سرگرم ممل ہیں کہ آج شاید کی میں مقابلہ کر سکے۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے بڑے بڑے بڑے میں تو میں ہیں کہ باتا ہے اور یہی نہیں کہ باتا ہے اور یہی نہیں تو باتا ہے اور یہی نہیں کہ باتا ہے اور یہی نہیں کہ یا تا کہ دوسرانا ول مارکیٹ میں آجا تا ہے اور یہی نہیں کہ بیات ہے اور یہی نہیں کہ بیات کے دور سے اور کے میں آجا تا ہے اور یہی نہیں کہ بیات کہ دور کی میں آجا تا ہے اور یہی نہیں کہ بیات کہ دور کی میں آجا تا ہے اور یہی نہیں کہ بیس تو اس کے ایک کا اس میں کہ بیات کہ دور کیا تو کو کوئی ایک کا اس میں تو اس کے ایک کی دیور کیا تا کہ دور سے اور کی نہیں تو اس کے ایک کیا تھی کی کوئی ایک کا اس میں تا کہ دور کیا تھیں کہ کی دیور کیا تا کہ دور کیا تا کیا تا ہے اور کیا تا کہ دور کیا تا کہ دور کیا تا کہ دور کیا تا کہ دور کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا کہ دور کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا کہ دور کیا تا کیا ت

اس کے ساتھ ہی ان کے افسانوی مجموعے بھی منظر عام پرآتے رہتے ہیں۔ جیرانی اس بات کی ہے کہ وہ اتنی جلدی جلدی اسے ختیم ناول اور افسانوی مجموعے کیسے منظر عام پرلارہے ہیں؟
جہاں تک میر ے علم میں ہے۔ اُردو اور ہندی میں ذوقی کے لگ بھگ ایک درجن ناول، نصف درجن افسانوی مجموعوں کے علاوہ ڈراھے، تقید اور دیگر موضوعات پر بھی متعدد تصنیفات و تالیفات شائع ہو چکی ہیں۔ جیرت کی بات بہ ہے کہ ابھی اُن کا پہلا ناول زیر بحث و تبھرہ ہی ہوتا ہے کہ ان کا نیا ناول منظر عام پر آجا تا ہے۔ اس کی بڑی مثال ہو اُن کا محمد کا ناول صفحات ' لے سانس بھی آ ہستہ' کہ اس پر ابھی تبھرے شائع ہی ہورہے تھے کہ ان کا ناول نیا ناول آتش رفتہ کا سراغ 'مارکیٹ میں آگیا جس پر زور شور سے ادبی میں مور سے تھے کہ ان کا ناول 'آتش رفتہ کا سراغ 'مارکیٹ میں آگیا جس پر زور شور سے ادبی

حلقوں میں چرچے شروع ہو گئے ہیں۔

ذوقی اُردوادب کی اُس سے تعلق رکھتے ہیں جن کی پیدائش ملک کی آزادی کے پندرہ سولہ سال بعد ہوئی جب ہندستانی مسلمانوں کی نو جوان نسل کو گئ مسائل کا سامنا تھا اور جنہیں قیام پاکستان کے بعد مشتبہ نظروں سے دیکھا جا تا تھا حالانکہ اس نسل کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ پھرسیاسی بحران، فرقہ وابت سے مسموم فضا، بوروزگاری، مسلمانوں کی تعلیم اور وزگار میں بسماندگی جیسے مسائل نے اس نسل کا جینا دو پھر کر رکھا تھا۔ ذوقی نے ان حالات و واقعات کا مثاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ ہوش سنجا لتے ہی اسے اپنے طلسمی قلم سے صفحہ قرطاس پر بڑی جرائت ودلیری سے فکشن کی شکل میں قارئین کے سامنے بیش کرنا شروع کردیا۔ انہوں نے اپنی سیکولراور وطن برتی کی راہ کو اپنا کر اپنے مشاہدات کو بڑے خوبصورت اور دل پذیر انداز واسلوب میں قارئین تک پہنچا بیا اور اپنی تحریوں سے بیداراور جاگرک کرنے کی کوشش کی۔ انداز واسلوب میں قارئین تک پہنچا بیا اور اپنی تحریوں سے بیداراور جاگرک کرنے کی کوشش کی۔ انداز واسلوب میں قارئین کے سائس بھی آ ہت ، کی کہانی نور مجہ اور وسیج الرحمٰن کاردار نامی دو انداز ووں کے اردگر دکھوتی ہے جن کی پیدائش برصغیر ہندگی برطانوی تسلط سے آزادی کے بعد ہوتی ہے جب کہ برصغیر بٹوارے کے دخموں سے چور چور ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں بغد ہوتی ہے جب کہ برصغیر بٹوارے کے مصائب اور اذیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بھران میں رہ گئے مسلمانوں کو کئی طرح کے مصائب اور اذیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور

پھر کئی برس کی کاوشوں کے بعد ملک سے جا گیردارا نہ نظام کا خاتمہ ہوجا تا ہے اورنو جوان نسل امیدوں اور آرزوؤں کے نئے کی تقمیر کرنے اور سنہری سپنے بننے شروع کر دیتی ہے۔

ذوتی ایک سلجے ہوئے نگشن نگار ہیں اور وہ اپنی فکشن میں حب الوطنی اور سیکولرزم کے ساتھ مسلمانوں کو در پیش مسائل کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے پیش کرتے ہیں۔اس ناول میں بھی گزشتہ بچپاس سال سے در پیش مسائل اور حادثات وواقعات کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ کہ وہ صرف ادب کا ہی نہیں ہمارے ملک کی تاریخ کا بھی ایک حصہ بن جاتے ہیں جوآنے والی سل کو ہمارے ملک کی تاریخ وسیاست کے نشیب وفراز سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔

ذوتی کاداستانوی انداز و اسلوب انہیں دیگر فکشن نگاروں سے ممتاز و منفر د بنانے میں ایک اہم رول اداکرتا ہے۔ وہ اس میدان میں اسنے مشاق او بے مثال فکشن نگار بیں کہا گراؤں کے بارے میں بید کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہا گروہ آج سے ڈیڑھ صدی پیشتر اس جہان رنگ و بو میں آئے ہوتے تو اُن کا شار ملک کے نامور داستان گویوں میں ہوتا۔ آج بھی جب وہ اپنی کوئی داستان یا مقالہ کسی محفل یا جلسے میں پڑھتے ہیں تو ایک سال باندھ دیتے ہیں اور سامعین ان کے محورکن آواز اور زور دار مکالموں کے انداز ادائی میں باندھ وہاتے ہیں کہ مخفل میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ اُن کے مکالموں کی ادائی میں جا بجاایسے مواقع آتے ہیں جب وہ قاری کواسیے بیانہ سے میں جکڑ لیتے ہیں۔

لیکن ایک چیز جو عام قاری کواس ناول میں کھٹکتی ہے وہ ہے اس ناول میں طویل انگریزی مکالمے۔ کیونکہ اُردو کی اکثریت کے لیے اسے سمجھنامشکل ہوتا ہے۔ضرورت اس بات کی تھی کہ ان مکالمات کا اُردو میں ترجمہ کر دیا جاتا تا کہ اس کی روانی میں کوئی فرق نہ پڑتا اور عام قاری بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا۔

۔ ناول نولیں کے مطابق ہمارے تہذیب وتدن کو گلو بلائزیش اور مغربی تہذیب کے حملے نے بُری طرح متاثر کیا ہے۔ ،موجودہ تہذیب نے ہرشے کو بکا وُ بنا کر رکھ دیا ہے۔ رشتوں کے بندھن کی ڈورانہائی کمزور پڑگئی ہے اوررشتوں کی شاخت کا انسانی دائرہ محدود سے محدور ہوتا جارہا ہے اور سمٹ کر میاں ہوی اور بچوں تک محدود ہوگیا ہے۔ ناول میں ذوقی نے نئی اور پرانی اقد ارکے تصادم اور بابری مسجد الیے سانحہ کے بعد ہونے والی شکست وریخت اور آل وغارت گری ایسے واقعات کے ساتھ ساتھ اس ناول میں family incest پیش کے ہیں جنہیں اس سے پیشتر پرجنسی رشتوں کے ایسے گھناؤ نے اور بھیا نک واقعات پیش کے ہیں جنہیں اس سے پیشتر شاید ہی کسی فکشن نگار نے اتنی جرائت و دلیری سے پیش کیا ہو لیکن اندیشہ ہے کہ شاید عام قاری اسے پیشتر کے میں ... باپ بیٹی ... ، مال بیٹے ... ، بھائی قاری اسے بیند نہ کرے۔ بھلا ہمارے ساج میں ... باپ بیٹی ... ، مال بیٹے ... ، بھائی ہوں ،.. کسی مرد کا بیوی اور بیٹی دونوں کے ساتھ جنسی رشتہ کون برداشت کرے گا کیونکہ ہمارے ساجی اور ایسے ہمارے ساجی اور ایسے ہمارے ساجی اور ایسے ہمارے ساجی اور ایسے موضوع پہلی اور مذہبی اعتقادات میں یہ گھناؤ نا اور قابل نفرت فعل سمجھا جاتا ہے اور ایسے موضوع پہلی کو جھٹلا یا بھی نہیں جا سکتا ۔ اس ناول کا کردار نور محمد بھی اسی مرض کا شکار ہے اور کیائی کا مرتک بھی ۔

جبیبا کہ ایک جگہ نور محمر آنکھوں میں آنسو بھر کر کار دار کوان حالات سے آگاہ کرتا ہے جن میں وہ اس خوفناک گناہ کامر تک ہوا:

دمکیں کس کے پاس جاتا۔ کہ یہ میری نادرہ (بیوی) کی معصوم جان ہے... یہ آوازیں جھے پاگل کردیتی ہیں...سارے بدن میں زہراُ تر جاتا ہے۔ گر آ ہت آستہ جیسے مکیں ان خبروں کا عادی ہو گیا۔ مکیں مُلا بی تھا۔ اور کب فدہب کے درواز کے گفل گئے پیتہ بھی نہیں چلا۔ اکثر رات گئے نگار (بیٹی) کی طلب بڑھ جاتی۔ مکیں غصے میں دھکا دیتا تو وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر جھیٹ پڑتی ... میں روتا ... ہاتھ جوڑتا تو وہ جنون کی حالت میں کپڑے بھینک کر مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے اس کی زندگ کرنے بولینک کر مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کرتی جسے حساس گناہ اور احساس مجرم کے ساتھ مکیں نے صرف اس کی زندگ کے لیے قبول کیا... مکیں فدہب اخلاقیات اور نفسیات کی کتابوں سے واقف نہیں کین مکیں اس اخلاقیات سے ضرور واقف تھا جورشتوں اور شتوں کی اہمیت کو لے کر بھین سے ،سلیقے اس اضلاقیات سے صرور واقف تھا جورشتوں اور شتوں کی اہمیت کو لے کر بھین سے ،سلیقے

سے ہمارے جسم میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ بھائی، بہن، مال، بیوی، مجوبہ ہررشتے کی اپنی اہمیت...مگر یہاں رات گئے جیسے سانپ کے پھٹکارنے کی آواز ہوتی ہے اور نگار کی خطرناک طلب...

ذوقی ایک بہت ہی سلجھے ہوئے ترقی پیند خیالات ونظریات کے حامل ادیب ہیں اوران کی تخریروں میں بھی اس کی جھلکیاں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہیں۔اُن کے دیگر ناولوں کی طرح بین ناول بھی ہمیں غور وفکر کے میتی سمندر میں غرقاب کر دیتا ہے اوراپنے مسحور کن بیانیہ اور مکالمات سے وہ قاری کواپئی گرفت میں ایسے جکڑ لیتے ہیں کہ ان پر ایک سحر ساطاری ہوجا تا ہے، مگر بھی بھی وہ لکھتے ہوئے جوش وخروش میں اپنے راستے سے متزلزل ہوتے بھی نظر آتے ہیں۔اور صبر وتحل کی سرحدیں بھلانگ کر کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔اگروہ ذرا مزید شجیدگی سے کام لیس تو اس میں کوئی شبہیں کہ فکشن میں وہ موجودہ عہد کے گشن نگاروں سے اس مقابلے میں بہت آگے نکل جائیں گے اور صرف تعداد کے لحاظ سے فکشن نگاروں سے اس مقابلے میں بہت آگے نکل جائیں گے اور صرف تعداد کے لحاظ سے بھی ہیں بلکہ معاروا سلوب کے میدان میں بھی بازی مارلیں گے۔

ذوقی کا بیناول اُردومیں ایک منفر دنجر بہہاوران سے پیشتر اس موضوع کواس انداز سے کسی نے چھونے کی کوشش نہیں کی۔اسے عام قاری شاید پسند نہ کرے گریہ ناول سنجیدہ اور ماڈرن جزیشن کوضرور پسند آئے گیا اور ذوقی کے غیر معمولی اور منفر دموضوع، اندازِ بیاں،ڈرامائی مکالمے، تاریخی واقعات کی موثر بیانی، نیز مشاہدے کی گہرائی و گیرائی اسے ایساناول بنادیتی ہے جس کا ذکر موجودہ دور کے اہم نالوں میں کیا جائے گا۔

## مخضرمخضرا يك نظر

## سلام بن رزاق

مشرف عالم ذوقی کا شارنئ نسل کے عمدہ فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔افسانوں کے علاوہ بیان،مسلمان،اور پوکے مان کی دنیا جیسے کامیاب ناول لکھ کرادب کی دنیا میں انھوں نے ایک اعتبار قائم کیا ہے۔
انھوں نے ایک اعتبار قائم کیا ہے۔
ان کا اہم ناول' لے سانس بھی آ ہتۂ فی زمانداردو کے ادبی حلقوں میں گفتگو

ان کااہم ناول کے سانس بھی آہت کی زمانداردو کے ادبی حلقوں میں گفتگو
کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ان کے بچچلے ناولوں میں کپوکے مان کی دنیا سائبر کرائم پرایک عمدہ
ناول تھا۔ ناول کے سانس بھی آہت تہ تہذیب واخلا قیات کے انتشار کا نوحہ بیان کرتا ہے۔
دراصل ذوقی ٹیکنالوجی اورصار فی کلچر کے اس دور میں تہذیب واخلا قیات کے تیک کافی فکر
مند نظر آتے ہیں۔ انھوں نے ایک جگہ کہا تھا ہے کہ لے سانس بھی آہت ہے۔ دراصل
تہذیبوں کے تصادم کی کہانی ہے۔ وہ اپنی کہانیوں اور ناولوں کے ذریعے نئے سے سوالات
اٹھاتے رہتے ہیں جن کاحتمی جواب نہ سماج کے پاس ہے نہ مذہب کے پاس مگر میسوالات
ہمیں سوجنے اور غور کرنے برمجبور کرتے ہیں۔

' کے سانس بھی آ ہت کے نصف اول میں انھوں نے ہندستانی مسلمانوں کی معاشرتی کش کش کو بیان کیا ہے۔کاردار خاندان کی حویلی دراصل ہندستانی مسلم معاشرےکا

استعارہ ہے۔عبدالرحمٰن کارداراوراس کے گھر والے مولوی محفوظ کے مشورے پرکسی کمشدہ دفینے کی تلاش میں حویلی کی کھدائی شروع کرتے ہیں۔لیکن خزانہ ہاتھ نہیں آتا،کوئی پولیس کو خبر کرتا ہے۔ پولیس انسپکٹر کاردار سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بیگڑ ھا کیوں کھودا؟' کاردار انتہائی جھلا ہے، مایوی اور بیزاری سے جواب دیتے ہیں۔ میں خوداین قبر کھودر ہا ہوں۔'

دراصل کاردار کا یہ بلیغ جواب اس پورے واقعہ پرمرکزی نکتے کی حیثیت رکھتا ہے۔غورکرنے پراس کے کی معنیاتی اور مثیلی پہلوا جا گر ہونے لگتے ہیں۔

غالبًا حویلی روایتی مسلم معاشرے کا استعارہ ہوسکتا ہے، جواب حویلی کی طرح فرسودہ اوراز کاررفتہ ہو چکا ہے۔ دفینے کی تلاش دراصل اسی فرسودہ معاشرے میں نئی روح پھو نکنے کا اشارہ ہوسکتا ہے۔ مولوی محفوظ دراصل مولویوں کے اس گروپ کے نمائندہ ہیں جس نے مسلم معاشرے کو ہمیشہ غلط مشورے دیے اور گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ کاردار کا جواب کہ میں خود اپنی قبر کھود رہا ہوں۔ اس بات کی علامت ہے کہ پرانی تہذیب اور اخلاقیات کو اب زمیں دوز کردیئے کے سواکوئی چارہ نہیں۔

ناول کے حصہ دوم میں نور محمہ کے گھر میں ایک ایسی بچی پیدا ہوتی ہے جو ذہنی طور پر نہ صرف معذور ہے بلکہ اس کے احساسات تک مردہ ہیں، البتہ اس کی جسمانی نشو ونما معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ اس دوران نور محمہ کی بیوی مرجاتی ہے اور اس بچی نگار کی معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ اس دوران نور محمہ کی بیوی مرجاتی ہے اور اس بچی نگار کی مگہداشت کی ذمے داری نور محمہ کواٹھانی پٹرتی ہے۔ اسے کھلانے، پلانے اور نہلانے کے علاوہ اپنے ساتھ سلانا بھی پڑتا ہے۔ اور اسی دوران وہ حادثہ یا سانچہ وقوع پذریہ وتا ہے جو قاری کے رویتا ہے۔

نگار بالغ ہو چکی ہے اور اس کی جنسی اشتہا ایک مرد کی متقاضی ہے ... نور محمد اپنی حویلی کوخیر باد کہہ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ایک دور افقادہ گاؤں میں جا کربس جاتا ہے۔ وہاں نگارایک بچکی کوجنم دیتی ہے جس کا نام جینی رکھا جاتا ہے۔ بچکی کے جنم کے بعد نگار مرجاتی ہے اور نور محمد جینی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اپنے کلائکس کو پہنچتے پہنچتے ناول

اخلاقیات اورانسانی رشتوں پرسوال اٹھا تا ہے کہ جینی نور محمد کی کون ہے؟ بیٹی ۔ یا بیٹی کی بیٹی لیعنی نواسی؟ ہر چند میدواقعہ پڑھتے ہوئے بے حدنا گواراور پریشان کن معلوم ہوتا ہے گر' لے سانس بھی آ ہستہ میں اس رشتے کی جس نفسیاتی مہارت کے ساتھ گرہ کشائی کی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرف عالم ذوقی کے قلم میں وہ پختی اور صلابت پیدا ہوگئ ہے جو شخت سے سخت موضوع کو موم بنانے کی استعداد رکھتی ہے۔ بلاشیہ کے سانس بھی آ ہستہ معاصر اردوفکشن میں ایک اہم کارنا مے کی حثیت سے یا در کھا جائے گا۔

#### فَكشن تنقيد، تكنيك تفهيم

### ایک تجزیاتی مطالعه

#### احرصغير

' لے سانس بھی آ ہت ہمشرف عالم ذوقی کا نیا ناول ہے جس میں تہذیب کے سوٹے اور بھر نے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوقی نے تین تہذیبوں کواپنے ناول میں پیش کیا ہے۔ ایک وہ جوعبدالرحمٰن کاردار کے آبا واجداد جیتے تھے ایک وہ اور ایک اس کے بعد نئی نسل۔ دراصل انسان اپنی تہذیب کا اس طرح پروردہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ نا نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے بیدا ہوجاتے ہیں کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہوجاتا ہمیں جاورساج کا وہ کریہہ چہرہ سامنے آتا ہے جس کے تصور سے ہی انسان کا نپ جا تا ہے۔ ناول دوخاندانوں کے بیج آگے بڑھتا ہے۔ ایک عبدالرحمٰن کا خاندان ہے اور ایک نور محمد کا دونوں اپنی اپنی حویلی میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس اب کوئی جا گیز ہیں پکی ایک نور محمد کا دونوں اپنی اپنی حویلی میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس اب کوئی جا گیز ہیں بکی بیان کر رہی ہے۔ کسی ذمانے میں ان حویلیوں میں چہل پہل رہا کرتی تھی۔ لوگوں کا تا نتا بیان کر رہی ہے۔ کسی زمانے میں ان حویلیوں میں چھلی پہل رہا کرتی تھی۔ لوگوں کا تا نتا بیدھار ہتا تھا جو بھی آتا خالی ہاتھ نہیں جا تا لیکن ملک کے بٹوارے نے اور جا گیرداری ختم بینے ماخی کی دونوں خاندانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھالیکن وہ اپنے ماخی کے ساتھ زندہ رہنا چا جے جے جبکہ زمانہ بدل رہا تھا اور ہر جگدایک نیا شہر ایک نئی سوسائٹی کے ساتھ زندہ رہنا چا جے جو جبکہ زمانہ بدل رہا تھا اور ہر جگدایک نیا شہر ایک نئی سوسائٹی

کہانی آ ہستہ روی ہے آگے بڑھتی رہتی ہے اور تہذیب بھی رفتہ رفتہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ عبدالرحمٰن سب کچھا پنی آنھوں ہے دیکھ رہا ہے کیونکہ وہی راوی ہے اور پورے رہتی ہے۔ عبدالرحمٰن سب کچھا پنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کیونکہ وہی راوی ہے اور پورے ناول کا قصہ وہی بیان کرتا ہے۔ جب وہ دس بارہ سال کا تھا توا پنی ماموں زاد بہن نادرہ جو پاکستان سے ہندستان آکراسی کے گھر میں قیام پذیرتھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے بلکہ وہ اس کے جسم کی گرمی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہوگیا تھا اور اب وہ اپنے والد سفیان کے ساتھ عبدالرحمٰن کے گھر بلند شہر آگئ تھی۔ ایک اقتباس ملاحظ فرما ہے:

'میں اس کے پیچیے دوڑا۔۔۔۔۔۔۔اور کیچھ ہی قدمول کے فاصلے پر پیچیے سے اسے دھر د بوعیا۔۔۔۔۔۔۔اب وہ میری گرفت میں تھی بلکہ میری بانہوں میں تھی۔۔۔۔ میں اپنے سارےجہم میں سنسناتے گرم خون کی بورش محسوس کررہاتھا۔۔۔۔۔۔۔

اس نے سپر ڈال دی تھی ......

"اب بھا گ کر کہاں جاؤگی.....

'ہونہہ.....

صحن میں سناٹا تھا۔۔۔۔ مرغیاں خاموش تھیں ......میراجسم اس کے جسم سے چپک کررہ گیا تھا۔ نادرہ خاموش تھی ۔۔۔۔ میں محسوں کررہا تھا.....نضے نضے لاوے اس کے جسم کے اندر بھی مچل رہے ہوں گے ......

کچھ دیر کے بعداس نے خاموش احتجاج کیا.....

'اب جيموڙ و......

میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا....... چلو میرے کمرے میں ہتمہیں اپنی کتاب دکھا تا وں۔'

نادرہ خوش تھی۔اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہاتھ چھڑانے کی اسے اب ایسی کوئی جلد بازی بھی نہیں تھی۔' لیکن نادرہ کی شادی عبدالر ملن سے نہیں ہوتی ہے بلکہ نور مجر سے ہو جاتی ہے۔ عبدالرحل فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے اگر وہ اپنی ماں سے کہتا تو ماں بھی انکار نہ کرتی کیونکہ وہ اس کے سکے بھائی کی بیٹی تھی اور لٹی لٹائی ہندستان آئی تھی۔ نادرہ بھی اسے چاہتی تھی اسے بھی عبدالرحمٰن سے شادی نہ ہونے کاغم زندگی بھر رہتا ہے۔ جس کا اظہار وہ بہت بعد میں کرتی ہے۔ ناول کا سب سے دلچپ حصہ وہ ہے جب نور مجمد کی بیوی نادرہ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی بیٹی نگار جومعذور پیدا ہوتی ہے اس کی پرورش وہ کرتا ہے۔ وہ لڑکی کسی بھی شخص کود کیچ کر چیخ چلانے لگتی تھی اس لیے وہ اسے تہا بھی نہیں چھوڑ تا ہے۔ نگار ذہنی طور پر تو بیار رہتی ہے لیکن جسمانی طور پر وہ جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن نور مجمد کا ایک رشتہ ہرگز نہ آئے۔ ایک دن تو وہ اپنی مرے سے نہیں نگلتا ہے لیکن دوسرے دن جب نور مجمد کی مرتب ہا ہم چلا جاتا ہے تو وہ اس وہ واقعہ گر رتا ہے جوناول کا سینٹر پوائٹ ہے۔ نور مجمد باہم چلا جاتا ہے تو وہ اس وہ واقعہ گر رتا ہے جوناول کا سینٹر پوائٹ ہے۔ نور مجمد بیلی بیر اگر دی ہے۔ کہ کا سارا سامان بھر اپڑا ہے اور انور غائب ہے۔ اس کی بیٹی میں ایک بیٹی میں بار ذوتی نے نے اس کی بیٹی میں ایک بیٹی میں ایک بیٹی میں ایک بیٹی بیلی بار ذوتی نے نے اس کی بیٹی میں ایک بیٹی میں ایک بیٹی میں بار ذوتی نے نہ بہلی بار ذوتی نے نہ اس کی بیٹی میں ایک بیٹی میں بیٹی میں ایک بیٹی میں ایک بیٹی میں ایک بیٹی میں ایک بیٹی میں بیٹی میں ایک بیٹی بینی بیار دوتی نے نور میک بیٹی میں بیٹی میں بیٹی میں بیٹر کیا ہے۔

دراصل ذوتی اس گرتی ہوئی تہذیب کودکھانا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہم سیاسی طور پر تچپڑر ہے ہیں وہیں تہذیبی طور پر بھی کہیں نہ کہیں گراوٹ آرہی ہے۔ بابری مسجد کا انہدام ناول میں علامت کے طور پر استعال ہوا ہے کہ یہ سجد مسلم تہذیب کی ایک علامتی یادگارتھی۔ جسے ڈھا دیا گیا۔ دراصل بابری مسجد کا انہدام تہذیب کا انہدام ہے۔ اسے اب مسلم انوں کو بھینا جا ہے۔ وراصل بابری مسجد کا انہدام تہذیب کا انہدام ہے۔ اسے اب مسلم انوں کو بھینا جا ہے۔

اس کے بعدنور محمدا پی بیٹی نگار کو لے کرایک ایسی جگہ چلاجا تا ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا پہچانتا ہے کیکن نگار کے اندر جوجنسی خواہش جاگ گئی تھی اس کی خواہش وہ پوری کرتارہتا ہے۔۔۔۔۔لیکن ذوتی نے اس رشتے کے بہانے نئی تہذیب کی دستک کی طرف اشارہ

کیا ہے۔ حالات نے نور محمہ سے وہ سب کروایا جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن مغربی ممالک

میں بیسب پچھ جائز قرار دیا جاچکا ہے۔ یعنی ایک نئی تہذیب وجو دمیں آرہی ہے۔ نگار حاملہ

ہو جاتی ہے اور ایک بچی کوجنم دے کر پچھ دنوں کے بعد مرجاتی ہے۔ کہانی کا دلچیپ پہلووہ

ہو جاتی ہے اور ایک بیٹی جو ان ہوگئ ہے بالکل اپنی ماں کی

طرح لیکن اس دشتے کوکون سانام دیا جاسکتا ہے جو حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا

ہے۔ بیا قتباس ملاحظ فرما ہے:

رجینی کا تصور مجھے پریشان کررہاتھا۔ میں چاہتا تو بہت آرام سے نور مجھ سے اس کے بارے میں کوئی میں دریافت کرسکتا تھا گرنہیں جانتا وہ کیا بات تھی جواب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے رو کے ہوئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعداور بستر پر لیٹنے تک ایک نئی دنیا کے درواز سے میرے لیے طل گئے تھے۔ ساری دنیا اچا تک ایک نئی تبدیلی کی ریس میں شامل ہو گئی تھی۔ یہاں نئے انسان بن رہے تھے۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہندستانی مریض کا وہیں سے علاج کررہا تھا۔ سائنس نئے انسان کی تلاش کے بعداب موت پر فتح پانے کی تیاری کررہا تھا اورادھڑئی بینا لوجی ڈبجیٹل ویڈ یؤلیپ ٹاپ میں ایک ولولد انگیز دنیا بیانے کی تیاری کررہا تھا اورادھڑئی ہیں اور جنگ کے درمیان کی چیز کے نتائ کے دوچار ہورہی تھی۔ کیا تہذیب میں پرکنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اس پرکنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اس پرکنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ بیکن فدہب اس پرکنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ بیکن فدہب اس پرکنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ بیک فدہب اس پرکنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ بیک کنٹرول رکھ پاتا ہے؟ تہذیبوں کی تشکیل نو کے ساتھا اس وقت پوری دنیا میرے سامنے تھی اور میں قطعی طور پر یہ مانے کو تیار نہیں تھا کہ مغرب زدہ سانے جماری میارہ کے جوف نے الگ الگ تہذیبی سرگوں کی بنیادیں ڈال دی تھیں۔ ادھر خوف کے بیار ل ہے اورادھرتہذیبوں کے بگی ٹو شخص میں نہیں۔ ادھر خوف کے بادل ہے اورادھ تہذیبوں کی بنیادیں ڈال دی تھیں۔ ادھر خوف کے بادل ہے اوراد میں بنیادیں ڈال دی تھیں۔ ادھر خوف کے بادل ہے اورادھ تہذیبوں کے بگی ٹو شخص میں۔ ادھر خوف کے بادل ہے اورادھ تہذیبوں کے بگی ٹو شخص میں۔

جینی کے ساتھ نور محمد کا کیارشتہ ہے اگر جینی بیٹی ہے تو نگار کیاتھی ۔۔۔؟ کچھ

رشتے انجانے میں پرورش پاتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے رشتے اپنے ہیں اور ہرر شتے میں ایک احساس سانس لے رہا ہے۔ پچھ رشتوں کی تعریف ہم انسانوں نے ہی گھڑی ہے اور بھی قدرت اس تاریخ کوایک تجربے کے تت الٹ دیتی ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ذوقی اسی بے نام رشتے پرزور دیتا ہے کہ بینی تہذیب ہے جس کا سامنا آنے والے وقت میں ہمیں کرنا ہے۔

دراصل ناول کا اختتام وہاں ہوتا ہے جہاں عبدالرحمٰن نور مجر سے ملنے اس کے گاؤں جاتا ہے اور ساری حقیقت جان جاتا ہے۔
گاؤں جاتا ہے اور اس کی بیٹی جینی سے ملاقات کرتا ہے اور ساری حقیقت جان جاتا ہے کہ ناول یہاں ختم ہو جاتا ہے ۔ لیکن قاری کے ذہن میں کئی طرح کے سوال چھوڑ جاتا ہے کہ تہذیبی طور پر س طرح ہمارے اندر گراوٹ آرہی ہے اور جو تہذیبیں بدل رہی ہیں کیا ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذوقی نے احتاق و سے ان واقعات کو اپنی بات منوانے کے لیے بیش کیا ہے، جس میں باپ بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا اپنی بات منوانے کے لیے بیش کیا ہے، جس میں باپ بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے۔ ہمائی بہن کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے۔ آخر ہم کس تہذیب کی طرف جارہے ہیں اور کیا مسلمان اس بدتی ہوئی تہذیب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذہب کہاں تک اس مسلمان اس بدتی ہوئی تہذیب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذہب کہاں تک اس جہذیب کو منظوری دے گایا ایک نیا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذہب کہاں تک اس جاتا ہے جوذ ہن میں گو نجتے رہتے ہیں۔

### تهذيبي جائزه

#### ايم مبين

انسان ایک ساجی جانور ہے اور ساج میں جینے کے لیے اسے روزانہ سیڑوں امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔اس کے گرد،اخلاق، تہذیب اور رشتوں کے گی دائرے ہیں جن کی حدوں کو پار کرنے کی کوشش جن کی حدوں کو پار کرنے کی کوشش کرنے والوں پر ہزاروں پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں اور جو پار کرنے کی جسارت کرتا ہے وہ اپنا ساج میں مقام کھودیتا ہے۔

ادب اور آدیب کا کام ہی ساج کی عکاسی کرنا ہوتا ہے اس بات کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے کہ ادب ساج کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادیب ساج کے تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈال کر اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساج اور معاشرے کی بے جابند شوں کے خلاف اسے قام سے احتجاج کرنے کا کام بھی لیتا ہے۔

کین اس کے باوجود ہمارے ساج میں آج بھی پھھاتی سفاک سچائیاں ہیں جن کواجا گرکرنے کی جرائت بڑے سے بڑاادیب اور قلم کارنہیں کریا تا ہے۔ کیونکہ اس کے قلم کواخلا قیات کی زنجیروں نے قید کررکھا ہے۔ اسے ساج کاخوف ہے۔ اس کا قلم آزاد ہوکر بھی آزادنہیں ہے۔ جہاں تک اردو کے قلم کاروں کا تعلق ہے۔ اردو کے قلم کاروں پر

کچھزیادہ ہی یابندیاں ہیں اوران کا قلم کی طرح کے دباؤ ہمیشہ برداشت کر لیتا ہے۔

Bold writing کا تصور آج بھی اردو میں عنقا ہے۔ ماضی میں منٹوجیسے ادیوں فی جب اپنی Bold writing کر کے ساج کے گھناؤ نے چہروں کواپی تخریوں میں پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کا کیا حشر ہوا، ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ کہ چھٹی اور ساتویں دہائی کی بات تھی لیکن آج بھی اردو کے ادیوں پروہی پابندیاں ہیں اور منٹو کے بعد کوئی بھی ادیب بات تھی لیکن آج بھی اردو کے ادیوں پروہی پابندیاں ہیں اور منٹو کے بعد کسی Bold writer ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر سکا اور سچائی تو بیہ ہے کہ منٹو کے بعد کسی ادیب پرفخش نگاری کا الزام بھی نہیں لگ سکا (واجدہ تبسم اسی زمرے میں داخل ہونے کی کوشش کررہی تھیں)

مشرف عالم ذوقی کا ناول' لے سانس بھی آہت، پڑھتے ہوئے قارئین ایک گہرے سناٹے میں آجا تا ہے۔اس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی چھاجاتی ہے اوراس کے ذہن میں اس ناول میں بیان کردہ واقعات، اس ناول کے کردار،اس ناول کے جملے،سطورایک آندھی کی طرح اٹھ کراس کی سوچوں کو تہس نہس کرجاتے ہیں۔

ذوقی عصری ادبوں میں اس لحاظ سے اپنا ایک منفر دمقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو ادب کے روایتی موضوعات پر قلم اٹھانے کے بجائے ہمیشہ نئے موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ ایسے موضوعات جن کوآج تک اردو کے دوسرے ادبیب نہ چھو پائے اور نہ کسی نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے کی جہارت کی۔

اس کی وجہ ذوقی کا اردو کے ساتھ ساتھ ہندی زبان میں با قاعد گی سے لکھنا بھی ہے اوران کاعمیق مطالعہ بھی ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ وہ ہندی ادب کا تو مطالعہ کرتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی عالمی اور کلا سیکی ادب سے بھی اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک حساس دل اور وسیع ذہن ہے، جو نہ صرف اپنے گرد بلکہ دنیا کے ہر کونے میں واقع ہونے والی تبدیلی کومسوس کرتا ہے۔ اس کے اثر ات کا اندازہ لگا تا ہے۔ اپنے اطراف

اورد نیامیں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ زمانہ کی رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے ان تبدیلیوں کو فراخ دلی سے قبول کرتا ہے، لیکن ان کے حساس دل میں اپنی پرانی قدروں کے لیے بھی ایک خاص مقام اورعزت ہے۔ وہ ان اقدار کی کما حقہ تفاظت کرتے ہیں۔ ان پر ہونے والے ملک سے وار کے خلاف بھی نہ صرف احتجاج کرتے ہیں بلکہ ان حملوں سے معاشرے میں رونما ہونے والی بناہ کاریوں سے عوام کو مطلع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے افسانوں اور ناولوں میں ہمیں موضوعات کی وہ ندرت دیکھنے کو ملتی ہے جو دیگراد بیوں میں نہیں ہے۔

ذوقی نے ہمیشہ ساج کے ان گھناؤنے چہروں کواپی تحریروں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے،ان کا گزشتہ ناول 'پو کے مان کی دنیا' کا پس منظر بھی یہی تھا اورانہوں نے اس ناول میں معاشر ہے اور دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی عکاسی کرنے کی کوشش کی تھی، جو ہماری قدروں کو یا مال کررہی تھیں۔ان پرضرب لگارہی تھی۔

'لے سانس بھی آ ہسنہ' کاموضوع ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، کین اس ناول میں انہوں نے جوموضوع پیش کیا ہے۔ وہ ایک شجر ممنوعہ سا ہے، لیکن بیا یک اتن سفاک حقیقت ہے کہ دنیا میں اخلاقیات کی تبلیغ کرنے والا بڑے سے بڑا مبلغ بھی نہ تو اس کی حقیقت سے انکار کرسکتا ہے اور نہ اس حقیقت سے آنکھیں چراسکتا ہے۔

ذوقی نے ایک سفاک سپائی کو اپناموضوع بنایا ہے جو اتنا Bold ہے کہ مجھے ڈرلگتا ہے۔ جب اس ناول کے بارے میں بحث ہوگی اوراس کے موضوع کا پیتہ اخلاقیات کے علمبر داروں کو چلے گا تو اس کے خلاف احتجاج کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا جو شاید منٹو کے ساتھ پیش آئے واقعات کو بھی فراموش کردے۔ اس ناول پر پابندی لگانے کی مانگ کی جائے گی ذوقی پررکیک حملے بھی ہو سکتے ہیں۔

لیکن سچائی ہے کہ ذوقی نے ایک سچادیب کا کردار نبھا کرایک بڑی سچائی کو ایٹ اس ناول میں ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ایک ایس سچائی جس کی حقیقت سے

کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ اخلاقیات کے علمبر دار چاہے اس موضوع کے خلاف اٹھ کھڑے ہول کیکن وہ اس بات سے انکارنہیں کرسکتے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے دقیانوسی معاشرے میں ہی وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔

ذوقی نے اس سفاک حقیقت کو پیش کرنے کے لیے جس طرح کہانی کا تا نابانا بنا ہے اور جس طرح کے واقعات اور جن کر داروں کے سہارے اس کہانی کوآ گے بڑھا کر پیش کیا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ذہن سائیں سائیں تو کرنے ہی لگتا ہے، لیکن کہیں بھی ان واقعات یا کر داروں کے لیے قارئین کے ذہن میں نفرت کا جذبہ بیں جا گتا ہے۔ بلکہ اس ناول کے اخلاقیات کے کر داروں سے ہمدردی محسوں ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ اسے اس ناول کے اخلاقیات کے معیار پرشیطان دکھنے والے کر دار بھی معصوم فرشتے کی طرح محسوں ہوتے ہیں۔

اس ناول کا کینوس بہت وسیع ہے۔

1947 کی آزادی، نصف شب نے ایک گھنٹہ فل آنکھ کھولنے والے انسان عبدالرحمٰن کار دار کی پیرکہانی ہے۔جو 1947سے لے کراس صدی کی آخری دہائی تک پھیلی ہوئی ہے۔

اس طرح ذوقی نے آزاد ہندستان کی مکمل تاریخ کا اُس ناول میں احاطہ کیا ہے،
لیکن انہوں نے اس ناول میں آزاد ہندستان کی تاریخ بیان کرنے کے بجائے اگا دگا
واقعات بیان کرکے ہندستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور انقلابات کی ہلکی ہی جھلک
ہی اس ناول میں پیش کی ہے۔اس طرح ناول اپنے موضوع سے بھٹک نہیں پایا ہے۔

ناول میں ذوقی نے فلیش بیک تکنیک کا خوبصورتی سے استعال کیا ہے۔ اس ناول کا آغاز پہاڑوں میں آکرآ باد ہوئے بوڑھے عبدالرحمٰن کاردار کی کہانی سے ہوتا ہے جو اسے بار بار ماضی میں لے کر جاتی ہے اور ماضی کے واقعات اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں جواس ناول کا اصل موضوع ہے — اس طرح ذوقی نے اس پورے ناول میں ایک تجسس کی فضا آخر تک قائم رہتی ہے فضا بنار کھی ہے اور بیناول کی خصوصیت بھی ہے ، اس میں تجسس کی فضا آخر تک قائم رہتی ہے اور یہی تجسس قارئین کو آخر تک ناول بڑھنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔

ناول کا ابتدائی حصہ آزادی کے بعد بلند شہر میں آباد عبدالرحمٰن کی کہانی ہے، کہانی میں آزادی، قیام پاکستان، آزاد ہندستان میں مسلمانوں کا مقام، آزادی کے بعد مسلمانوں کو در پیش مسائل سے گزرتے ہوئے کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد کہانی میں نور جحمہ کا ایک کردار نمودار ہوتا ہے، جوعبدالرحمٰن کا بڑوتی ہے اور دوست بھی ہے۔ شروع شروع میں بیکردار ایک غیرا ہم کردار محسوس ہوتا ہے اور اس کہانی میں اس کردار کی اہمیت ٹانوی محسوس ہوتی ہے، نور محمد کا کردار کہانی پرحاوی ہوتا جاتا ہے ہوتی ہے، نور محمد کا کردار کہانی پرحاوی ہوتا جاتا ہے اور ناول کا مرکزی کردار رہمٰن ٹانوی کردار بن کردار بن کردار بن جوتا جاتا ہے۔

جب ناول میں نادرہ کا کردار نمودار ہوتا ہے تو ناول ایک رومانی ناول بن جاتا ہے، جب نادرہ کو کردار نمودار ہوتا ہے تو ناول ایک رومانی مثلث کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جب نادرہ نور مجمہ اور نور مجمہ نادرہ میں دلچیں لیتا ہے اور رحمٰن کی شادی ہوجاتی ہے۔ اس رومانی مثلث کی کہانی سے قبل ناول میں ایک خزانہ کی تلاش کا ذکر ہے، جو کافی طوالت اختیار کر گیا ہے اس کی وجہ سے ناول میں کہانی کا بہاؤ تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے اور کہیں کہیں پر اس کا ذکر اور اس کی جزئیات قارئین کوغیر ضروری بھی محسوس ہوتی ہیں۔

کہانی میں ڈرامائی موڑاس وقت نمودار ہوتا ہے جب ناول میں نگار کا کر دار آتا ہے اور دراصل اس ناول کی شروعات ہی نگار کے کر دار سے ہوتی ہے اور جیسے جیسے اس کر دار کے ساتھ ناول آگے بڑھتا ہے، ناول میں قارئین کو وہ تمام خوبیاں اور خصوصیات نظر آنے گئی ہیں، جن کا مندرجہ بالاسطور میں ذکر کیا چکا ہے۔

بلکہ بھی بھی تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ نگار کا کردار ہی اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ اس سے قبل کے ناول کے تمام کردار، واقعات جزئیات بے معنی ہیں۔اصل کہانی اور اس ناول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے،لیکن دراصل جس طرح ایک بلند و بالاعمارت تعمیر کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے،مشرف عالم ذوقی نے بھی اس ناول

کی اس چونکا دینے والی کہانی اور اس میں آنے والے چونکا دینے والے موڑ کے لیے ان
جزئیات کی ایک مضبوط بنیا در کھی ہے۔ بھلے ہی ان جزئیات سے ناول Flow کا متاثر ہوتا
ہے، لیکن آگے وہی جزئیات کہانی کو ایک حقیقی اور متاثر کن کہانی بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
نگار ایک abrnormal پیدا ہوئی لڑکی ہے، جو پیدا ہونے کے بعد مسلسل روتی
رہتی ہے ۔ دراصل وہ ایک بیاری کی شکار ہے جو لاکھوں کروڑ وں انسانوں میں سے ہی
کسی کو ہوتی ہے ۔ یعنی مسلسل رونے کی بیاری ۔ اب ان کی حیات کتنی مختصر یا طویل
ہوسکتی ہے اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جاسکتا ہے۔

کہانی میں نور محم کا کردار ایک شریف النفس انسان کا کردار محسوس ہوتا ہے، جو
اپنی ہیوی نادرہ کوٹوٹ کر چاہتا ہے اور اپنی ابنار مل بیٹی کوبھی ٹوٹ کر چاہتا ہے اور اس وقت تو
نور محمہ کا کردار ایک مثالی کردار بن جاتا ہے، جب اس کی ہیوی نادرہ کا انتقال ہوجاتا ہے
اور اسے اپنی ابنار مل بیٹی نگار کی دکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ ذوقی نے نگار کی بیاری ہے متعلق جومیڈ یکل سائنس کے حوالے دیے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ذوقی نے
اس ایک کردار نگار کی تخلیق کے لیے کتی محنت کی ہے۔ نگار کا کردار اس کی زندگی کو قارئین کے نہی میں کے طور پرواضح کرنے کے لیے جومیڈ یکل شوا ہد بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے
قارئین کو نگار کا کردار ایک حقیقی جیتا جاگا کردار محسوس ہونے لگتا ہے اور قارئین کومسوس ہوتا ہے وہ تی ہوتا ہو ہوں ہوتا ہو ہوں کی دندگی کے
واقعات اور اس کے لیے اس کے والد نور مجمد کے احساسات، جذباب اور والہا نہ محبت کوسی فلم کے پردے پرد کھیر ہے ہیں۔ اور پھر کہانی میں وہ سفاک موڑ آتا ہے جس کو پڑھر تاری سوچ فلم کے پردے پرد کھر رہے ہیں۔ اور پھر کہانی میں وہ سفاک موڑ آتا ہے جس کو پڑھر تاری سوچ فلم کے پردے برد کھر دباس کا وجود د ہاتا ہوا انگارہ بن جاتا ہے اور وہ ایک گہری سوچ میں دبل جاتا ہے، کیونکہ وہ موڑ ایسا ہے جے کوئی بھی اخلاقی قدروں کی پاسداری رکھنے میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ وہ موڑ ایسا ہے جے کوئی بھی اخلاقی قدروں کی پاسداری رکھنے والا انسان قبول نہیں کرساتا۔

مشرف عالم ذوقی نے اخلاقی قدروں کی یامالی کی ایک ایسی گھناؤنی تصویر پیش کی

ہے، جس کوکوئی بھی ذی شعور شخص نہ تو دیکھنا چاہے گا نہ اس کے بارے میں سننا چاہے گا،
ذوقی نے اس خوبصورتی سے اس کہانی کے تانے بانے بنے ہیں اور حقائق کی اتن چا بلدستی
سے عکاسی کی ہے کہ اس ناول کے شیطان نما کر دار بھی فرشتے کی طرح معصوم محسوس ہونے
گئتے ہیں۔ یہ ذوقی کے فن اور قلم کی بڑی حد تک کا میابی ہے۔ اس بات میں کوئی دورائے
نہیں یہ ناول اردوا دب میں ہنگامہ بپا کرے گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس صدی میں
لکھا جانے والا یہ اردو کا سب سے بولٹہ ناول ہے اور ایسے بولٹہ موضوعات کو آج بھی ہمارا
معاشرہ تبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔

مشرف عالم ذوقی نے جس بیبا کی سے اس ناول کوتحریر کیا ہے اور اس خطرناک موضوع کو اس ناول میں سمویا ہے، شاید ہی کوئی ادیب اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جرات کرے یا پھراپنے فن کا اتنافذ کا رانہ مظاہرہ کر کے اس بیبا ک موضوع پر قلم اٹھائے۔

ذوقی نے نور محمد اور نگار کے کرداروں کو تراشنے میں جس فزکاری کا مظاہرہ کیا ہے، بیان کے ایک اچھے قلمکار ہونے کا شوت ہے۔ ذوقی نے جو واقعات اپنے اس ناول میں بیان کیے ہیں وہ کوئی غیر معمولی واقعات بھی نہیں ہیں، اس طرح کے واقعات ہمارے مطراف میں ہوتے رہتے ہیں اور جدید معاشرہ اور نئی فکر کے تناظر میں انہوں نے ان واقعات کی وجو ہات پر جوروشنی ڈالی ہے ان کی حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

ذوقی نے ان واقعات کی نہ تو ممانعت کی ہے اور نہ ہی ان کی حمایت میں قلم اٹھا کرموافقت کی ہے، ایکن انہوں نے ایک ادیب ہونے کاحق اس طرح ادا کر دیا ہے کہ جس موضوع پر آج تک قلم نہیں اٹھایا جاسکا ذوقی نے بڑی بے باکی سے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اس بے باکی پر ذوقی اور ان کے قلم کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔

مجموعی طور پر ناول میں تہذیبوں کے تصادم کامسکہ اٹھایا گیا ہے، جو ایک بڑانازک مسکہ ہے ۔ قلم کی ذراسی جنبش بھی مسائل اور ہنگامہ کھڑا کرسکتی ہے۔ ذوقی اس بات کواچھی طرح جانتے ہیں۔اس لیے انہوں نے اس ناول میں جگہ جگہ علامتوں کا سہارا لیا ہے اور کہیں کہیں تو ہمیں ایسا محسوں ہوتا ہے، جیسے اس ناول کے سارے کر دار علامتی ہیں۔ جیسے نور محرکا کر دارا کیے خالص مشرقی ذہن رکھنے والا کر دار ہے، لیکن اس کواپنی مشرقی روایتوں کا چولا اتار نے کے لیے حالات مجبور کر دیتے ہیں — اس طرح نگار کا کر دار بھی ایک علامتی کر دار محسوں ہوتا ہے — اس کی پیدائش بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ جیسے ذوقی کہنا چاہ رہے ہیں، اب ایک نئی تہذیب کا جنم ہوا ہے۔ اس کا رونا شاید ہماری صدیوں کی تہذیب کے خاتمہ پر ماتم کی علامت محسوں ہوتا ہے۔ شایداسی لیے ذوقی ہماری صدیوں کی تہذیب کے خاتمہ پر ماتم کی علامت محسوں ہوتا ہے۔ شایداسی لیے ذوقی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذوقی تہذیبوں کے ختم ہونے کا ماتم نہیں کرتے ، کیونکہ وہ جانتے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذوقی تہذیبوں کے ختم ہونے کا ماتم نہیں کرتے ، کیونکہ وہ جانتے ہیں جہاں ایک تہذیب ختم ہوتی ہے، وہیں سے ایک دوسری تہذیب کا جنم ہوتا ہے۔ 'ہر نفس ہوں خومی شود دنیا وہ' اس لیے گاؤں کے نور محمد سے مل کر جب عبدالرحمٰن ایک نئی تہذیب کا عکس دیکھتے ہیں تو عبدالرحمٰن کار دار کو کہنا پڑتا ہے:

' دنیا کے سارے رشتے اپنے ہیں اور ہررشتے میں ایک احساس سانس لے رہا ہے۔ پچھ رشتوں کی تعریف ہم انسانوں نے ہی گھڑی ہے اور بھی قدرت اس تعریف کو ایک تجربے کے تحت الٹ دیتی ہے۔ تہذیبیں اپنی عمارت کا بوجھ خودا ٹھاتی ہیں۔'

موضوع وفکر کے لحاظ سے' لے سانس بھی آ ہستہ' ایک غیر معمولی اور بولڈ ناول ہے۔ یہ ناول ان لوگوں کو ضرور بڑھنا چاہیے، جوآج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرق العین حیدر کے بعد اردو میں بڑا ناول نہیں لکھا گیا — اردو ناولوں کی قطار میں یہ ناول ایک ٹرنگ یوائٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔

### موجوده عهر کی ایک بھانس

#### شائستەفاخرى

مشرف عالم ذوقی اردواور ہندی کے مشہورافسانہ نگاراورناول نگار ہیں۔انھوں نے گئا ہم ناول بھی کھے ہیں۔ حال میں ان کا ایک ناول نے سانس بھی آ ہت منظر عام پرآیا ہے۔ ذوقی کے بارے میں میراذاتی خیال ہے کہان کے اظہار میں اتی پختگی ہے کہوہ جس موضوع کو بھی اٹھاتے ہیں وہ اس سے بڑی کامیا بی کے ساتھ عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ تیز ہے اس لیے ان کے قلم سے نکلی ہوئی عبارتیں ہمیشہ اپنی توجہ بیخی ہیں۔

مشرف عالم ذوقی کا نیا ناول ' لے سانس بھی آ ہت ہ۔.. ؛ دراصل میر کے شعر کا ہی ترجمان نہیں بلکہ اس شعر کی معنویت کی پرتیں ان کے خلیقی عمل سے وابستہ ہیں ۔ میں تو ہمجھتی ہوں کہ اس ناول کی تشکیل و تعمیر میں وہ ایک ناول نگار سے زیادہ ایک شیشہ گر نظر آ رہے ہیں ۔ ظاہر ہے شیشہ گر دوران تخلیق جس نازک عمل سے گزرتا ہے وہ مرحلہ بڑا نازک ہی نہیں پر آشوب بھی ہوتا ہے۔ اس ناول کے موضوع کے انتخاب اوراس کی فصیل میں رہ کر فصیل سے باہر کی دنیا کے وقوعات کا اپنے مشاہدات اور معاملات سے وابستہ ہوکر جن پیچیدہ عوامل سے ان کا سامنا ہواان کا راست بیان ان کی بھر پورشیقی آ گہی کی نشاند ہی کرتا ہے۔

ذوقی کا ناول' لے سانس بھی آ ہستہ....'اکیسویں صدی کا ایک بڑا واقعہ بن کر سامنے آیا ہے۔اد بی دنیامیں اس ناول کا استقبال بڑے پر جوش طریقے سے کیا جار ہاہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ شاید بہ ہے کہ اس میں جس موضوع کولیا گیا ہے وہ ایک بڑے طبقے کے لیے قابل جیرت ہے۔اس ناول میں باپ اور بٹی کے مابین جنسی اختلاط جیسے عمین وقوعے کو لے کر قارئین کو ورط رحیرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ باپ اور بیٹی کے جس یا کیزہ رشتے کو تعجب خیزانداز میں عکس ریز کیا گیاہے وہ ہمارے معاشرے بالخصوص مسلم معاشرے کے لیے ایک تازیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دراصل ذوقی نے رشتوں کی تہذیب کے پیچھے انسانی حیوانیت یا جبلت کونفسیاتی ژرف بنی کے ساتھ پیش کرنے کی جرأت کی ہے۔قدیم تہذیب میں اس کی مثالیں تو موجود ہیں ایکن نئی تہذیب بھی اس المیے کی شکار ہونے سے نہ رہ سکی ۔نور محمد کے کر دار میں زندگی کے کئی ایسے پہلوؤں کومرکز گفتگو بنایا گیا ہے، جو ہمارے لیے ممکن ہے نا قابل یقین ہولیکن بیسب سے ہیں۔وسیع الرحمٰن کاردار سے نگار،نور محمد کے خاندانی کوائف توبس سطح پر چلنے والے سایے ہیں۔ناول کے اندرون میں جو کرداران کے ساتھ ہیں ان میں سارہ ، نواب شن ، سفیان ماموں ، رقیہ کے کر دار نے مل کرایک ایسی فضا تیار کی ہے جوناول کو intact بناتی ہے۔اس ناول کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ بنیا دی موضوع کے حصار میں کئی واقعات ساتھ ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ذوقی کا کمال فن ہے کہ انھوں نے قومی، بین اقوامی حالات کو پیش نظر رکھا ہے اور مغربی تہذیب نے ہمارے معاشر ہے کوجن الم ناک صورت حال سے دوجار کیا ہے، ان کی طرف بھر پوراشارہ کیا ہے۔ یورے ناول میں بیہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں یا جس عہد سے ہمارا سامنا ہے وہ عہد طلسماتی کرشمہ سازیوں اور فریب آلودہ معاشرت سے عبارت ہے، جہاں ہرانہونی ہونی اور ہر ہونی انہونی لگتی ہے۔بایا اور بیٹی کے درمیان کاجنسی رشتہ کوئی نیا سانحة بين بيتو ہم نے اس عهد قديم سے حاصل كيا ہے، جہاں سے ہماري تسليس آباد ہوئيں۔ بہناول خیالی طور پر جہاں کئی دہائیوں کومحیط ہے وہاں اصلاً بیآزادی کے بعد کا

تاریخ نامہ ہے کہ ہم نے چوسات دہائیوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ذوقی نے تخلیقی زبان کے سہارے جو تاریخ گوئی کی ہے اور عہد بہ عہد گزر نے والے واقعات کوجس انداز سے ناول کے فن میں پرویا ہے، ان سب نے قاری کو جھنچھوڑ کرر کھ دیا۔ کیونکہ آزادی کے بعد سے اب تک کی ہندستانی معاشرت کن روثن اور مہم موڑوں سے گزرتی ہوئی ایک الیمی نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں ہمار نے تصورات اور احساسات پر دینے پردے پڑگئے ہیں۔ انھوں نے اس ناول میں جن تلخ حقائق کوروز روثن کی طرح عیاں کیا ہے وہ ہمارا آج کا بچ ہے جس سے ہم قطعی روگر دانی نہیں کر سکتے۔ بیناول اس عہد کے ایک معتبر گواہ کا حلف نامہ ہے جو مختلف ادوار کا شاہد ہے۔

بعض کے زدیم مکن ہے بیناول اپنے کسی وقوعے کی بنیاد پر متنازع ہو، لیکن ذوق کے قلم کی جادو بیانی، بیانیہ کی روانی، بنت کاری کی ہنر مندی اور کردار کی شفافی نے اسے قابل قدر بنادیا ہے۔ ذوقی کی تخلیق ذہانت، فکری بصیرت اور اظہار بیان پر قدرت قاری کوساتھ لے کرچلتی ہیں۔ ہرسطر سے ذوقی کی دوٹوک اور بے ساختگی نمایاں ہے۔ ذوقی نے کئی صفحوں پر اپنے فلسفیانہ تصورات اور فکریات کے ایسے ایسے خوبصورت جملے تراشے ہیں کہ قاری ناول پڑھنے کے دوران گی امیجز خود بہ خود تخلیقی مرحلوں سے گزرتا ہواوضع کرتا جاتا ہے۔ اس ناول سے ذوقی کی بحر پور فنی پختگی واضح ہے۔ ذوقی کا بیناول گزشتہ چار پانے دہائیوں میں کھے گئے ناولوں کا ایساا گلاسفر ہے جوسب سے آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذوقی کا محاشر تی ہے دوقی کا محاشر تی ہے۔ دوقی کا محاشر تی ہے۔ دوقی کا محاشر تی ہے۔ دوقی کا رنا مہ بنا دیا ہے۔ دوقی کا بیناول کرناول کو اس عہد کا عظیم تخلیقی کا رنا مہ بنا دیا ہے۔ مسائل کا بیان ....ان سب نے ل کرناول کو اس عہد کا عظیم تخلیقی کا رنا مہ بنا دیا ہے۔

# سانسوں کے زبرو بم کافنی اظہار

### ڈاکٹرمنظراعجاز

مشرف عالم ذوقی نے مشرق ومغرب کی شعریات کے مطالع اور اکتسابات سے واقعات ووار دات اور مسائل حیات وکا ئنات کے تجزیے کی بصیرت ہی حاصل نہیں کی ہے، ان کے فنی اظہار کا شعور بھی حاصل کیا ہے۔ اس کا احساس نہ صرف ان کے اکثر افسانوں بلکہ ناولوں سے بھی ہوتا ہے اور جہاں تک ناولوں کا تعلق ہے، ان میں 'لے سانس بھی آ ہت ہُ اپنے موضوعات ومسائل، معنوی جہات اور صوری تشکیل کے لحاظ سے بھی ایک منفر داور ممتاز فنی کارنامہ ہے۔ اس سے مشرف کے امتیاز کی نقوش مزید گہرے اور روشن ہوئے ہیں۔

مشرف کا کینوس بہت پھیلا ہواہے۔ ان کے موضوعات متنوع اور مسائل ہواہے۔ ان کے موضوعات متنوع اور مسائل نہایت پیچیدہ اور بے شار ہیں۔ بلکہ ایک انبار ہے مسائل کا جسے مشرف نے فلسفہ بنادیا ہے۔ ان معنوں میں کہ فلسفے مسائل کی آگہی دیتے ہیں، ان کاحل نہیں دیتے مگر باضابطہ غور وفکر کا ایک سلسلہ قائم کردیتے ہیں۔ گویاان کے مقد مات فلسفیانہ ہوتے ہیں کیکن ان کی پیش کش فنکارانہ ہوتی ہے۔ تکنیک اکثر چونکا نے والی ہوتی ہے۔ اس ناول میں خصوصیت کے ساتھ یہ امتیاز نظر آتا ہے۔ تہید کے طور پر ہر من ھیسے کے ڈیمیان سے ماخوذ

فَكَشُن تَقَيدِ، تَكَنْيِكَ، تَفْهِيمِ 217 \_\_\_\_\_ مرتب: وْاكْرُمنور حْسَن كَمَال

اقتباس پیش کیا گیاہے جس کا یہ آخری جملہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے:

'ارتقا کے راستے میں اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں۔'

اور پھر مخضر سے بیتین جملے:

'بھی بھی قدرت کے آگے ہم بیحد کمزور ہوجاتے ہیں *ا* 

اورسپر ڈال دیتے ہیں۔'

ان عبارتوں سے بیاشارے ملتے ہیں کہ بیانسانی مقدرات کی ستم ظریفی کی داستان یا قدرت کے جبر کی کہانی ہے جس میں تہذیب انسانی کے ارتقاکی راہیں اخلاقیات کی دھیوں سے اٹی پڑی ہیں۔

اردومیں بھی بہت سارے افسانے اور ناول کھے گئے ہیں سنسنی خیز اور رو نگئے کھڑے کردینے والے مگر'لے سانس بھی آ ہستہ'ا پنی کیفیت کے اعتبار سے ممتاز، منفر داور جداگا نہ حیثیت کا حامل ہے۔ اس کی سنسنی خیزی میں برف زار کی طوفانی ہوا کا وہ جھونکا ہے جس سے رگ احساس شل اور روح منجمد ہی ہوتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ مشرف عالم ذوقی نے اپنے فکری سروکار اور فنی طریق کارسے اس ناول کو مذاہب، فلسفے اور حکمتوں کی ناکامیوں کا نوحہ بنادیا ہے۔ یہ ناول بنیادی طور پرجدیدیت کی فکری روایت اور فلسفیانہ اساس سے ہمکنار ہے جس کا نتیجہ حزن و ملال سے پُر اور یاس انگیز ہے۔

اس ناول کا قصہ فلیش بیک کی تکنیک میں بیان کیا گیا ہے۔ قصے کے راوی عبدالرحمٰن کاردار ہیں جن کا آبائی تعلق بلند شہر سے ہے۔ رؤسائے بلند شہر میں کاردار فاندان کے علاوہ نور محمد کا بھی ایک خاندان ہے۔ان دونوں خاندانوں کے تارحریر دورنگ (سفید وسیاہ دھا گوں) سے اس قصے کا بنیادی پلاٹ بنا گیا ہے۔اس میں چیرت وحسرت کی جھک نمایاں ہے۔حالانکہ بظاہر قصہ نور محمد ہی کے خاندان سے متعلق ہے۔

عبدالرحمٰن کاردار، مایوی ومحرومی اور تنهائی وناپرس کاز مانہ بلند شہر سے دورایک پہاڑی سلسلے پرگز ارر ہے ہیں جہال تھوڑ ہے تھوڑ ہے دنوں کے لیےان کی سترہ سالہ پوتی سارا کاردار، جوان کے تنہا بیٹے ڈاکٹر شان الرحمٰن کاردار کی تنہا اولا دہے، آجاتی ہے۔ ملازم اور ملازمہ ہیں۔ یہیں پروفیسر نیا بھی اپنے آبائی علاقہ سے دورا پی ہوی کے ساتھ وقت گزاررہے ہیں۔ ان کے بال بچ بھی اس عمر میں ان سے، ان کی آنھوں سے دور ہیں۔ پروفیسر نیلے یہاں عبدالرحمٰن کاردار کے پڑوتی بھی ہیں اور دوست بھی — دونوں اکثر پہاڑی سلسلے پرایک ساتھ گھومتے پھرتے ہیں حالات سابقہ وحاضرہ پرتھرے کرتے ہیں خود اپنے حال واحوال ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی موقع پرعبدالرحمٰن کاردار کو یاد آتا ہے جب نادرہ ان کی حویلی میں آئی تھی۔ سفیان ماموں کی بیٹی نادرہ۔ نادرہ کے سے آسیب زدہ بھی جاتی تھی۔ اپنے اس دوسرے کے ساتھ الرحمٰن کاردار اس طرح کرتے ہیں:

' لمح تشهر گئے تھے۔ یہ آسیبی حویلی اچا نک طلسم ہوٹن ربا میں تبدیل ہوگئ — ایک الی ساحرہ جس کی آنکھوں کی پراسرار چیک نے اس وقت جھے کسی بے جان بت میں تبدیل کر دیا تھا۔'

لیکن پہسر کارحسن عبدالرحمٰن کاردار کے اندرالیا انقلاب پیدا نہ کرسکا کہ وہ سفیان ماموں سے اپنے لیے نادرہ کارشتہ مانگ لیتے۔ نادرہ کی شادی نور جحد سے ہوگئ اور اس طرح ایک زن بے زبان کی کی چاہتوں کا خون ہوگیا۔ یعنی روایتی اخلا قیات کی پابندی اور پاسداری نے معاشرتی نظام میں ایک طرح کی بیاری پیدا کردی۔ پھراس بیارنظام میں پیدا ہونے والے بہت سے بیار بچوں کی طرح نادرہ نے بھی ذبخی طور پرمعندورایک بچی نگار کوجنم دیا۔ اصل کہانی اسی کے ساتھ جنم لیتی ہے۔ اب تک کی دنیا کی سب سے بھیا نک کہانی — باسب سے بدترین کہانی۔ دو چہروں کے تعاون سے کسی جانے والی کہانی۔ پہلا چہرہ ایک موحوم سی بھی گی گا تھا۔

پیرہ ایک مرد کا تھا۔ ایک بے حدمعصوم سامر داور دوسرا چہرہ ایک چھوٹی سی معصوم بی کی کا تھا۔ بے حدمعصوم سی بچی کا اس بے حدمعصوم سامر داور دوسرا چہرہ ایک چھوٹی سی معصوم بی کی کا تھا۔ سی معصوم سی بچی کا اس بے حدمعصوم سامر داور دوسرا چہرہ ایک چھوٹی سی معصوم بی کی کا تھا۔ سی معصوم سی بچی کی گا سے۔ بے حدمعصوم سی بی کی کا نور گھراور نادرہ کی بیٹی نگار ہے۔ بید دونوں کردارا ایسی بیٹی نگار ہے۔ بید دونوں کردارا ایسی بنی بی کا نور کھراور نادرہ کی بیٹی نگار ہے۔ بید دونوں کردارا ایسی بیٹی بی کے شکار ہوجاتے بین جن کے تصور سے دوح کا نیب آھتی ہے۔

اس ناول میں تجس اور تحیر کے بے شارعنا صرفدم قدم پر دامن نگاہ کوتھام لیتے بیں اوراس جہان سے سرسری گزرنے نہیں دیتے۔ ہر جاجہان دیگر کی نیرنگیاں دکھائی دیتی بیں جن کا تعلق واقعات ووار دات ہی سے نہیں بلکہ فکر وفن کی تخلیقی قوت سے بھی ہے۔

ہمارے تجربے میں معذور زندگی کا ایبا واقعاتی تناظر بھی ہے جس کے لیے Mercy Death کا نہ صرف فارمولہ تیار کیا گیا بلکہ اس کے نفاذ کے لیے عدالت عظمیٰ سے گزارش بھی کی گئی لیکن عدالت نے اس کی منظوری نہیں دی، عدالت کا یہ بھی ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا۔

اب ایسی زندگی جوموت سے بھی بدتر ہواوراسے مرنے کی اجازت بھی نہ دی جائے تو گویا یہ بھی ہے رحمی ہی کی ایک مثال ہے۔عذاب الہی کا بیز ول کسی ایک فرد پڑئیں بلکہ معاشرے کے متعددافراد پر ہے اور دوسر لفظوں میں آج کا انسانی معاشرہ الیسے عذاب میں مبتلا ہے ، لیکن اس ناول میں نور محمر جس عذاب میں مبتلا ہے اس کی نوعیت سارے جہان میں مختلف ہے ، اس کی کیفیت سارے زمانے سے جدا ہے۔

باپ بیٹی کے مقدس رشتے کی پامالی کے متعددواقعات تاریخ کا بھی جزوہیں اور ادب کا بھی حصہ بنے ہیں۔ لیکن یہاں نگاراور نور محد کے رشتے کی پامالی کی نوعیت ایسی ہے جو تاریخ اور خیل کی ہمکاری سے ایسی حثیبت اختیار کر گئی ہے جو فن کو شاہ کار کے مربخ تک پہنچادیتی ہے، لیکن کہانی کے آغاز سے تکمیل تک عبدالرحمٰن کاردار نا قابل فراموش کردار کی حثیبت اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ذبنی طور پر معذور نگار کی معذوری کا اصل سبب عبدالرحمٰن کاردار کے تعلق سے نادرہ کی نفسیاتی اور جنسی گھٹن بھی ہوسکتی ہے۔ نگار پیدا ہوتی ہے تو اس کا ردار کے تعلق سے نادرہ کی نفسیاتی اور جنسی گھٹن بھی ہوسکتی ہے۔ نگار پیدا ہوتی ہے تو اس کی بیاری کے دور سے پڑتے ہیں اور جب یہ دورہ پڑتا ہے تو لگا ہے روتے روتے اس کا دم گھٹ جائے گا، وہ مرجائے گی۔ نگار کوجنم دینے کے بعد نادرہ بھی صحت مند نہیں رہتی ۔ اس کی بیاری کے دوران عبدالرحمٰن کاردار جب ملئے آتے ہیں تو وہ اس کی بیاری کے دوران عبدالرحمٰن کاردار جب ملئے آتے ہیں تو وہ اس کی خوت اور در دجدائی سے ابھی بھی اس کا اسین دل کا حال سنا ڈالتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ زخم محبت اور در دجدائی سے ابھی بھی اس کا

سین چھنی بنا ہوا ہے اور بالآخر نا درہ اپنے پس ما ندگان میں نور محمہ کے علاوہ سات سال کی نگار
کوچھوڑ کر مرجاتی ہے۔ نگار جسے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ رونے کے علاوہ حوائج ضروریہ، یہال
تک کہ اپنے کپڑے اور اپنے جسم تک کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ آیا کے طور پر بانو پچھ دنوں تک
خدمات انجام دیتی ہے کیکن وہ بھی بالآخراوب جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر اس کی نگہ داشت کی
تمام تر ذمہ داریاں نور محمد کو بحثیت باپ نہیں، بطور ماں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ وہ نادرہ سے اس کا
وعدہ کرچکا ہے اور بنوزیا بندع ہدہے۔ کیونکہ نگار اس کی محبت، نادرہ کی تنہا نشانی ہے۔

اس قصے کا المیہ یہ بھی ہے کہ نور محد کی جا ہت نادرہ اور نادرہ کی جا ہت عبدالرحمٰن کاردار ہیں۔ پس منظر سے ابھرنے والے واقعے کی المنا کی بیہ ہے کہ نور محمد کی والدہ اور نادرہ کی والدہ بھی بےوفت موت کی آغوش میں پناہ لے لیتی ہیں۔ ماں کے کھوجانے کاغم نور څمر اور نادرہ دونوں کو ہے۔ یہ وہ غم مشترک ہے جو دونوں کوایک دوسرے سے قریب کردیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد وغم گسار بن جاتے ہیں۔ نادرہ کے اس رویے سے عبدالرحمٰن کاردار اس غلط فہی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نادرہ نورکو حامتی ہے۔ چنانچہ اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اس کوشش میں مصرف ہوجاتے ہیں کہ نا درہ نور سے بیاہ دی جائے۔ ب سفیان ماموں نادرہ کی موت کے بعدخوداس کوشش میں ہیں کہ اپنی دوسری شادی کرلیں کیکن اس سے پہلے وہ نادرہ کی ذمہ دار بول سے سبکدوش ہوجانا چاہتے ہیں۔ نادرہ اینے باپ کے اس رویے سے بدد لی کا شکار ہوجاتی ہے۔ نا درہ کوعبدالرحمٰن کار دار کی سر دمہری بھی کھلتی ہے۔لیکن روایتی اخلا قیات کے تقاضے کے تحت اس کی زبان پر مہر ہی گی رہتی ہے حالانکہ جب وہ بستر علالت بلکہ بستر موت پر ہوتی ہے اور عبدالرحمٰن کارداراس سے ملنے جاتے ہیں تو اس کی زبان برحرف شکایت ہی نہیں آتے بلکہ زبان ہی برہنہ گفتار ہوجاتی ہے۔ ہجر کاغم دونوں کوستا تا ہے انکین نا درہ اس غم سے نڈھال ہوکر بالآخر دم توڑ دیتی ہے۔ نور محرنا درہ کغم کونا درہ کی نشانی نگار کے معذور وجوداوراس کی شب وروز کی خدمت سے ملکا کرنا چاہتا ہے۔ کیکن نصیب کی بات کہ پیغم شب وروز بھاری ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ نا قابل برداشت ہوجا تا ہے۔لیکن زندگی بہرحال زندگی ہے جوز ہر بھی بن جائے تو پینا ہی پڑتا ہے۔لیکن المیہ یہ ہے کہ بیز ندگی نور محمد کی ہے۔ یہ جینا نور محمد کا ہے۔ زندگی کا زہر بھی اسی کو پینا پڑتا ہے۔لیکن اس ناول کی پاس انگیز فضا اور تھٹن بھرے ماحول میں بھی آ ہستہ بھی تیز تیز سانس لیتا ہوا کر دار نور محمد زندگی کے زہر کو گھونٹ گھونٹ اور گھٹ گھٹ کر پیتے پیتے بالآخر بے تکلفی کے ساتھ پینے لگتا ہے، گویا زندگی کی ولولہ انگیزیاں لوٹ آتی ہیں۔عبد الرحمٰن کار دار شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ نور محمد کاروپ بہروپ میں عبد الرحمٰن کار دار شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ نور محمد کاروپ بہروپ میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔لیکن یہ ہوتا تب ہے جب نور محمد نگار کے ساتھ شہر سے ہجرت کرتا ہے اور ایک گوئں میں جا کربس جاتا ہے ایک پرانی تہذیب نیا قالب اختیار کرتی ہے۔ بطور ناول نگار یا فنکار مشرف عالم ذوقی کے فکری وفی زاویے سے قطع نظر ایک قاری کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ کیا ناول نگار شہر کی آلودگی پرگاؤں کی آب وہوا کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔کیا گاؤں کی آب وہوا کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔کیا گاؤں کی آب وہوا کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔کیا گاؤں کی آب وہوا کو ترجیح دینا جاہتا

میں تو قدر نے خیم اس ناول کے مطابعے کے دوران اکثر یہ محسوں کرتار ہا ہوں کہ ناول کے مطابعے کے دوران اکثر یہ محسوں کرتار ہا ہوں کہ ناول کے مقابلے میں یہاں ہمارا واسطہ افسانویت سے پڑتا ہے۔ اور افسانوی خصوصیات میں تجسس اور تحیر کے عناصر وعوامل کے علاوہ کسی کڑی کا کسی خوبصورت موڑ پر گم ہوجانا بھی شامل ہے۔ اور گم شدہ کڑیوں کی تلاش جس مجسسانے شنگی میں مبتلا کرتی ہے، اس کا تعلق یقیناً فن کاری کے محاس سے ہے۔

نادرہ، نگارکوسات سال کی عمر میں چھوڑ کر مرجاتی ہے نور محمد دس سال تک شہر ہی میں نگار کو جھیلتا ہے۔ اس دوران نور محمد کی نفسیاتی الجھنیں، طرزعمل اور اسلوب بیان پر مشرف عالم ذوقی نے جو بحثیت ناول نگار توجہ صرف کی ہے۔ فنی شعور کی پختگی اور فنکاری کا جومظا ہرہ کیا ہے۔ ناقدری ہوگی اگراسے نظرانداز کر دیاجائے۔

عبدالرحمٰن کاردار بحثیت راوی ایک موقع پرنورمحد کے بیان اور اپنے مشورے کو دو ہراتے ہیں اور نورمحد بتا تاہے کہ مجھے رات اور رات کے احساس سے ڈرلگتا ہے۔

نادرہ کا جب انقال ہواتھا، نگارسات سال کی تھی اور ذہنی طور پر معذور تھی۔اس پیچیدہ صورت حال اور عمومی معاشرتی اخلاقیات کا تقاضہ توبیت کے لیے۔ یہی مشورہ خود ایک ہمدرد اور عمگسار ہونے کی حیثیت لیے نہیں تو کم از کم نگارہ ہی کے لیے۔ یہی مشورہ خود ایک ہمدرد اور عمگسار ہونے کی حیثیت سے عبدالرحمٰن کاردار کا بھی تھا۔لیکن نادرہ کی محبت میں پاگل پن کی حد تک گرفتار نور محرکسی بھی صورت میں شادی کی بات سننا تک گوارہ نہیں کرتا تھا۔غالبًا سے اندیشہ تھا کہ اس کے شادی کر لینے سے نگار کو تکلیف ہوگی۔

یہ وہ واقعی صورت حال ہے جو دوسرے معاشرتی افراد کو بھی مختلف قتم کے اندیشے میں مبتلا کرسکتی ہے۔ اسی صورت حال سے گزرتے ہوئے خود عبدالرحمٰن کاردار بھی کئی سوالوں میں الجھتے ہیں:

'لیکن ایک سوال جو بار بار مجھے پریشان کرر ہاتھا کہ کیاا سے بھی کسی بھی طرح کی جنسی طلب پریشان نہیں کرتی ؟

اوراس سے بھی بڑا ایک سوال تھا۔ کیا اس عمر میں جنسی خواہش کا خیال بھی لا نا کوئی گناہ ہے؟ کیا کوئی جوان آ دمی اپنی جنسی خواہشات کا قتل کر کے زندگی گز ارسکتا ہے؟

نادرہ کا جب انتقال ہوا تب اس کی عمر ہی کیاتھی ... نگار صرف سات سال کی تھی ۔۔۔ اور اس عمر میں تو جنسی طلب میں تو جنسی طلب اپنے شاب پر ہوتی ہے ۔۔ جھے نور محمد سے ہمدردی تھی ۔۔ اپنی جنسی طلب کو سلاکر بیٹی کے لیے پوری زندگی وقف کر دینا کوئی تھیل نہیں ۔ لیکن نور محمد نے میہ کر دکھایا تھا۔۔'

مشرف عالم ذوقی کے فئی شعور کی پختگی اور فنکاری کا مظاہرہ غیر روایتی انداز و اسلوب میں ہواہے۔ انہوں نے تہذیب واخلاق کو نئے معنوی تناظر میں دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے تو جنسیات کو مرکزیت عطا کر دی ہے اور اسے عصر حاضر کے آفاق گیرمسکے کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن جنسی مسائل کو وہ خواہ وہ انفرادی ہوں یاا جتماعی ، شکسل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں اکثر تخلیقی رکاوٹ (Creative interruption) پیدا

کردیتے ہیں۔اس رکاوٹ کے دوران دوسر سے سجیدہ اور پیچیدہ مسائل قاری کے پیش نظر ہوتے ہیں جن کا بیشہ تعلق عاقبت نا اندیش سیاست اور گھنا وُئی صارفیت سے ہوتا ہے۔ ان کے پیدا کردہ محرکات وعوامل سے ہوتا ہے۔ یہاں غور طلب امریہ بھی ہے کہ عبدالرحمٰن کارداریا پر وفیسر نیلے اپنے وجود سے کوہ وبیابان میں زندگی کی رمق گھولنے پر کیوں مجبور ہیں جب کہ بداعتبار عمران کی زندگیاں موت کی سرحدوں کو چھور ہی ہیں۔ دراصل ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی اولاد گھی ہوئی ہے۔ اس اولڈ این میں ان کی حویلیوں میں ان کا پر سائل میں ان کے حویلیوں میں ان کا پر سان حال کوئی نہیں اور ان کا تہذیبی تعلق اس اقداری نظام سے بھی نہیں جس میں اس عمر کے لوگ اللہ اللہ اور رام نام کے جاپ میں باقی ماندہ عمر تمام کردیا کرتے تھے۔

یہ ایک تاریخ سچائی ہے کہ تہذیبیں رنگ بدلتی رہتی ہیں اوران ہی رنگوں سے ارتقا کا رنگ چھوٹتا ہے۔ان رنگوں کے چھینٹے کار دار پر بھی پڑے ہیں اور پروفیسر نیلے پر بھی۔ انہیں ان رنگوں کا احساس ہے کین وہ اس سے وحشت زدہ نہیں جیسا کہ عبدالرحمٰن کار دار کے درج ذیل بیان سے واضح ہے:

'ایک بار پھر پہاڑ روشن تھے۔ یا پہاڑ جاگ گئے تھے۔ آج ہم Family Incest ہے موضوع پر گفتگو کررہے تھے۔ مرغز ارول کی ہری بھری گھاس نے دھند کا الباس پہن رکھا تھا۔ پر وفیسر نیلے کے پاؤل میں کچھ تکلیف تھی۔ اس لیے آج وہ لاٹھی کے سہارے مہل رہے تھے۔ میں نے اُنہیں باہر نکلنے سے منع بھی کیا۔ لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس عمر میں آرام کرنے سے بڈیاں کمزور ہوجاتی ہیں۔ ہم دیر تک جنسی اشتعال انگیزی اور شہوت انگیزی کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ بہر حال وہ ان باتوں سے ذراجھی فکر مند نہیں ہے۔

یہاں پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے اس عمر میں کس فتم کی گفتگو کرنا پیند کرتے ہیں؟ پھریہ بھی کہ پروفیسر نیلے پراس فتم کی گفتگو کار عمل کیا ہوتا ہے؟ واقعاتی تسلسل میں نہ

جانے ایسے کتنے ہی مقامات آتے ہیں جہاں قاری کے ذہن میں اس طرح کے سوالات انجرتے رہتے ہیں۔ قاری مجتسانہ شنگی کے مرحلے سے گزرتا رہتا ہے اور اکثر اس کی آئکھیں تجیرات کے عالم سے دو چار ہوتی ہیں۔ معرض التوا میں پڑے ہوئے واقعات و واردات تازہ دم ہوکر گردسفر جھاڑتے ہوئے پیش نگاہ ہوتے ہیں۔ بیمسافران واقعات و واردات بھی ست رواور بھی تیز رفتار ہوتے ہیں۔ لیکن جب حلقہ نظر میں آتے ہیں تو ناظر کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ جذب و شش کا بیمالم فنی سلیقہ شعاری اور ہنر مندی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

نورمجداور نگار کے سلسلے کا واقعہ جس کی کڑی ٹوٹ گئی تھی، آگے ہڑھ کرا گلی کڑی سے مل جاتا ہے۔ اور ایک درمیانی کڑی بھی اپنی اگلی پچپلی کڑیوں سے مل جاتی ہے۔ اس درمیانی کڑی کا تعلق انوار سے ہے جونور مجمد کا رشتہ دار ہے۔ لین بے روز گار ہے۔ نورمجمد اس کا ہمدرد، معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اور اپنے اسی گھر میں او پر والے کمرے میں اس کے رہنے ہے کا انظام کرتا ہے اور تا کید کر دیتا ہے کہ وہ ہر گزینچ کا بھی رخ نہ کرے۔ لیکن جس اندیشہ کے تحت بیتا کید کی جاتی ہے، ہونی کے طور پر وہی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس سلسلے میں نورمجمد نے عبد الرحمٰن کا روار کو جو بچھ بتایا ہے۔ کا روار باردگراسے بیان کررہے ہیں:

' وه خلامیں دیکھ رہا تھا..اس کی آنکھیں گہری فکر میں ڈوب گئی تھیں۔'اس دن...جیسا میں نے آپ کو بتایا...انوار کے ہارے میں...'

وہ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ 'اور جب دوسرے دن شام چھ بج... میں نے تالا کھولا اور میری بیٹی اپنے کمرے کے باہر برہند بڑی تھی۔ اور یقیناً مید میراشک نہیں تھا کہ اس نے کچھ تو بدسلو کی کی کوشش کی تھی۔ ممکن ہے وہ کسی بہانے نیچے آیا ہو۔ اور ممکن ہے اس نے میری بیٹی کودیکھا ہو۔ اور ممکن ہے اس وقت بھی اسے کیڑوں کا کوئی ہوش نہ ہو۔ جیسا کہ عام طور پروہ اسیخ لباس سے بے ہوش ہی رہتی ہے ...'

قیاسات اورخدشات پرمنی به بیان قدرے طویل ہوجاتا ہے۔مشرف عالم

ذوقی کا یہ فنکارانہ اسلوب اس لیے بھی قابل لحاظ ہے کہ ایک باپ اپنی ایک معذور بیٹی اور اپنے ایک رشتہ دارنو واردانو ارکے تعلق سے شبہات کا شکار ہے جس میں یقین کارنگ گھلاملاہوا ہے لیے ایک رنگ کوشبہات کے پردے میں ہی ڈھکا ہے لیے لیے بایک وہ اپنے ایک مخلص، مدرداور عملسار کے آگے اپنے تجربات، چھپار ہے دینا چاہتا ہے۔ لیکن وہ اپنے ایک مخلص، مدرداور عملسار کے آگے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے قیاسات کو بے کم وکاست اشارے کنا ہے میں بیان کردینا چاہتا ہو۔ نور محمد ایک کھے کے لیے رک کر پھر قیاسات پر بینی اپنے بیان کے سلسلے کو آگے ہو ھا تا ہے:

'اوراپنے سامنے ایک انجان آ دمی کو پا کراس پر پھر سے دورہ پڑ گیا ہو ۔ یاممکن ہے اس کے باوجود… آپ سمجھر رہے ہیں نا بھیا ۔ ایک باپ کی لا چاری اور مجبوری کو سمجھے … ہیں شاید اس سے زیادہ واضح الفاظ میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں ۔ مگر پچھ ہوا تھا۔ شایداس کی چیخ سننے کے بعد بھی ممکن ہے ۔ اس نے بیٹی کے ہاتھوں کو چھوا ہو ۔ یا پھر … یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھاگ کھڑ اہوا ہو ۔ لیکن اتنا طے ہے کہ…'

#### عبدالرحمٰن کاردار کے بیان کے مطابق:

'وہ (نورٹھ )ایک بار پھر خلامیں دکیورہا تھا۔ 'اس نے پچھ اور نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے ڈرنے ،خوفز دہ ہونے کے امکانات زیادہ مضبوط ہیں...گر اس رات...اس پوری رات...اور اس کے جانے کے بعد کی یہ تین راتیں ۔ وہ رکا... یہ سب بتانا آسان نہیں ہے۔ اور اس کے لیے پھڑ کا کا بچہ جاہے۔'

عبدالرحمٰن نہ جانے کس نفسیات کے شکار ہیں کہ کرید کرید کرنور محد سے سب کچھ اگلوالینا چاہتے ہیں اور نور محمد بالآخر اقر ارکر لیتا ہے کہ نگار کے اندر سیکس جاگ گیا تھا۔ ۸۱ سال کی بچی میں جسے کوئی شعور نہیں تھا، اچا نک انوار کی آمدیا موجود گی نے اس کے اندر سیکس کو جگا دیا تھا۔

روتی، بلکتی اور سسکیوں میں ڈونی ہوئی نور محمد کی آ واز ابھرتی ہے اور واضح طور پر اس کے بیالفاظ سنائی دیتے ہیں: 'وقت اورحالات مجھے ہے جوکہانی لکھوار ہے ہیں، میں اس کے لیےقطعی تیار نہیں تھا کھیا ۔۔
لیکن اب... مجھے بس نگار کی زندگی چاہیے ۔۔ جب نادرہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کو یا دہے،
میں نے آپ سے کیا کہا تھا...وہ جو بھی کہے گی کروں گا...اس کی ہر بات مانوں گا۔۔ مگر
اسے مرنے نہیں دول گا... یا دے؟'

مشرف عالم ذوقی نے اس سنسی خیز پچویشن کو بھی فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کاردار کا ساراجہم پسینے سے تربتر تھا اور سارہ انہیں جگارہی تھی گویا انہوں نے کوئی بھیا نک ساخواب دیکھا تھا۔ سارہ نے بھی یہی سمجھا تھالیکن اس نے اپنے دادا کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس سے کوئی بات چھپائی جارہی ہے۔ اس نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی براہ راست کر دیا تھا۔ لیکن سارہ ہی کیا، اس ناول کا کوئی بھی قاری عبدالرحمٰن کاردار کے اس جملے یر:

'سارہ بیٹی ...زندگی بھی جھی ڈراؤنے خواب ہے بھی زیادہ ڈراؤنی لگتی ہے۔'

مشکل کررک جائے گا اور زندگی کے اسرار ورموز پرغور وفکر کرنے لگے گا۔اس طور سمجھنا مشکل نہیں کہ مشرف کے سادہ بیانیہ میں بھی پرکاری کے ایسے ایسے عناصر وعوامل کی کشرت ہوتی ہے۔ جن سے زندگی تمام تر سادگی کے باوجود پیچیدگی اختیار کرلیتی ہے۔ اپنی طرحداری کے باوجود اس قدم بہم اور تہددار ہوجاتی ہے کہ فلسفیانہ موشگا فیوں کا جواز پیدا کردیتی ہے۔ واقعات وواردات کی نوعیت اور کیفیات سے جومتنوع صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بیان کے اسلوب کو بھی زیر وزبر کرتی رہتی ہیں۔ کہیں تاریخی صداقت اور کہیں صحافیانہ واقعیت اسلوب میں شفافیت اور قطعیت بھی پیدا کردیتی ہے۔ اور جہاں تک مضامین و مضوعات یا واقعات وواردات کا تعلق ہے تو وہ سیاسی ہوں یا اختا تی ہوں یا مذہبی ہوں یا مذہبی، مضامین و منسی ہوں یا اختا عی ان کی سنسنی خیزی نمایاں کے جنسی ہوں یا نفسیاتی ملکی ہوں یا غیر ملکی ، انفرادی ہوں یا اجتماعی ان کی سنسنی خیزی نمایاں

وصف کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

تہذیب، ترقی اور عصری صورت حال کے تناظر میں بچوں کی تربیت سے متعلق

ایخ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف اور قطعی انداز واسلوب میں پروفیسر نیلے اپنا اعتراض درج کراتے ہیں:

'مہذب دنیامیں ایسی کسی بھی تقسیم پر میں اعتراض درج کرتا ہوں جہاں بہانہ کوئی بھی ہو، مگر عورتوں کومردوں سے کم تسمجھا جاتا ہو'

اس موقع پر پروفیسر نیلے مسکراتے بھی ہیں لیکن ان کی مسکراہٹ معنی خیز ہوتی ہے۔ بین السطور میں محسوس کیا جاسکتا ہے نگار کی ما نگ، بھیا نک ما نگ یا طلب کے سلسلے میں عبدالرحمٰن کار دار نے نور محمد کا بیان جس انداز میں دوہرایا ہے، اسے پروفیسر نیلے جس زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت ہواور نور محمد نے جو پچھ سنایا ہے اس کی حقیقت انسانے سے زیادہ نہ ہو، کیوں کہ پروفیسر نیلے واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ ۔ 'ابھی اس کہانی سے باہر نکلو۔' بہی نہیں، وہ عبدالرحمٰن کار دار کو پچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ پچھ بتانا چاہتے ہیں۔ بچھ بتانا چاہتے ہیں۔ بچھ بتانا چاہتے ہیں۔ بیاں تک کہوہ کہ میں ایسی دنیا کا انکشاف کرنا چاہتے ہیں جس کا ہماری تہذیب نے بھی تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ پہلے ہزارے کی پہلی دہائی کے ممل ہونے تک ایسی دنیا پیدا ہوپی ہے جو شاید بچوں اور بچوں کے بچوں نے تو دیکھی ہولیکن کار دار اور ان کی عمر کے لوگوں نے نہیں دیکھی ۔ اگر وہ اس دنیا کو دیکھیں تو صرف لرز سکتے ہیں مگر زمانے کے اس بھیا نک پچ نہیں دیکھی ۔ اگر وہ اس دنیا کو دیکھیں تو صرف لرز سکتے ہیں مگر زمانے کے اس بھیا نک پچ کے ساتھ قدم سے قدم ملاکنہیں چل سکتے۔ یروفیسر نیلے کہتے بھی ہیں:

'ممکن ہے، ہمارے تمہارے بچوں نے اس سے کو ہزار باردیکھا ہو۔ پھر بھی ان کے اندر کوئی تبدیل نہیں آئی ہو۔ کسی بھی طرح کوئی اہر، کوئی بغاوت پیدانہیں ہوئی ہو۔ وہ ایک لمجے کے لیے بھی سنسکرتی، تہذیب اور اخلاق کو ہونٹوں پر نہ لائے ہوں اور دیکھ کر بھی اس واقعہ سے ایسے گزرگئے ہوں، جیسے جنگ فوڈ کھارہے ہوں۔ برگر، پیلیپی، پایز!...'

پروفیسر نیلے صرف اپنے بیان پراکتفانہیں کرتے۔وہ اسکرین پرکاردارکو جو کچھ دکھاتے ہیں وہ واقعی حیرت انگیز انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے کیکن INTERNET سے منسلک پروفیسر نیلے جیسے لوگوں کے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں۔ یہاں Google ہے... Picasa, Smugmug, Webshots, vimeu, Yautube, ہے۔ Facebook اور Google ہے۔ Google کے اسکرین پر Family incest کھے کر پروفیسر غلب ہزاروں خانے روشن کرتے ہیں اور اس روشنی میں جو پچھ نظر آتا ہے، وہ آج کی مہذب، ترقی یافتہ اور روشن خیال دنیا کا کڑوا ہے۔

مشرف عالم ذوتی نے یہ کہانیاں گھڑی نہیں ہیں، بلکہ اپنی فنکارانہ ہنر مندی سے کٹنگ (Cutting) پییٹنگ اور ڈبنگ کا کام کیا ہے۔ تہذیب، ترقی اور روش خیالی کے دعوے کو آئینہ دکھایا ہے۔ مواد صحافتی، مسالہ اخباری ہے لیکن اسے ادب کے قالب میں ڈھالنا فنکاری ہے اور یہاں مشرف عالم ذوقی کی یہی کارگز اری نظر آتی ہے۔ اس صورت حال کی سنسنی خیزی شدید سے شدید تر ہوجاتی ہے جب پروفیسر نیلے عبدالرحمٰن کاردار کو احساس دلاتے ہیں کہ معاملہ سیس سے رشتوں تک آگیا ہے۔ یہاں ہزاروں فلمیں ہیں جہاں رشتوں کے مقدس دھاگے ٹوٹ ٹوٹ کر بھر گئے ہیں۔ پروفیسر نیلے کہتے ہیں:

'اب یہ دیکھو۔ یہاں میں لکھتا ہوں India, incest family یا پاکستان کا نام کھو۔ اور یہ دیکھو۔ وہ دکھار ہے ہیں ... یہاں کوئی یورو پین نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ یا آسٹریلیا کے جوڑ نہیں ہیں۔ تمہارے لوگ ہیں کاردار۔ پاکستان کے، ہندستان کے۔ اپنے سکے جوشنی اشتعال انگیزی میں گم ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو، ممکن ہے، یہ سکے نہ ہوں محض فلمیں بنا دی گئی ہوں۔ لیکن یہاں سکے رشتوں کا نام کیوں درج ہے کاردار؟ کیونکہ بازار سے مارے، گلو بلائزیشن سے بور ہوجانے والے اب دوسروں کے سکس کا ڈراماد کھر کر بور ہو چکے میں اور نتیجہ۔۔۔ وہ سکی رشتوں میں تلاش کررہے ہیں۔'

ور در اور کہیں دور میں کہ دہ شہری اپنی کو گلی فروخت کردے اور کہیں دور جا اپنی کو گلی فروخت کردے اور کہیں دور جا لیسے جہاں اجنبیت ہی اجنبیت ہو،کوئی شناسا نہ ہو...اور نور محمد یہی کرتا ہے۔وہ ولاس پورنام کے ایک گاؤں میں جابستا ہے۔ترک وطن کے بعداس کی صورت وسیرت اور ہائیت کذائی میں بھی نمایاں بتدیلی آتی ہے۔وہ گاؤں میں ملاجی کی حیثیت سے اپنی شناخت بنالیتا ہے۔نگار

کے بارے میں گاؤں والوں میں بیتا ترقائم ہوجاتا ہے کہ ملا جی نے کسی بیمار خریب لڑی کو آسرادے رکھا ہے۔ بہر حال گاؤں کے ماحول سے نور محمد مطابقت پیدا کر لیتا ہے اور ملا جی کے نام سے مشہور ہوجاتا ہے ۔ اس اثنا میں مذہب کے درواز ہے اس پر کھل جاتے ہیں۔ عبدالرحمٰن کاردار کے اس سفر اور نور محمد کے تفصیلی ملاقات اور گفتگو کے دوران ذہن کا نگار کی طرف نتقل ہونا فطری ہے ۔ عبدالرحمٰن کاردار کے ذہن میں بارباریہ بات آتی ہے کیکن نور محمد کی ظاہری حالت اور ذہن کی کیفیت کے علاوہ اس کی گفتگو کی رومیں نگار کا خیال محوبھی ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ جینی کے سلسلے میں ذہن مجسس ہوتا رہتا ہے۔ سارہ کی عمر کی پیلڑ کی کون ہے؟ گاؤں کے البڑھن کا پیکر ... یہاں تجسس مجسس نقشگی میں تبدیل ہوتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ لیکن بالآخریشگی بھی دور ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ منظر نامے پر انجر نے والا کردار چندومیاں اور کاردار کے ذہن پر چھائے ہوئے اسرار بھی کھل جاتے ہیں۔ اس لفا فی کو کو وجب بیلفا فیدیا تھا تو ایک بے نیازی کی تی کیفیت محسوس کی موصول ہوا تھا۔ اس نے در وکو جب بیلفا فیدیا تھا تو ایک بے نیازی کی تی کیفیت محسوس کی حسارہ نے کو کو وانہیں گیا تو اسے جیر ہوئی ہی سارہ نے موسی کیا تھا کہ لفا فیہ موصول ہونے کے بعداس کے در وکو جب بیلفا فیدیا تھا تو ایک بے نیازی کی تھے۔ کہ وسے کا مراس کے در وکو جب بیلفا فیدیا تھا تو ایک بے نیازی کی تھی کے بعداس کے در وکو جب بیلفا فیدیا تھا تو ایک بے نیازی کی تھے۔ کہ عداس کے در وکو جب بیلفا فیدیا تھا تو ایک بے نیازی کی گئی تھے۔

نور محر سے عبدالرحمٰن کاردار کی اس ملاقات میں اس لفافے کا راز بھی منکشف ہوجا تا ہے جسے دیکھتے ہی غالبًا کاردار نے مضمون کو بجھ لیا تھا اور بالآخر دیریا سویر نور محر سے ملنے کے لیے ولاس پور کے سفر پرنکل پڑے تھے۔ بہر حال اس موقع پر عبدالرحمٰن کاردار نور محر کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملے اور ہر عبارت پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز رکھنے کے علاوہ نور محمد اور جینی کے ہر طرز عمل، گفتارا در سمت ورفقار پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس موقع پر عبدالرحمٰن کاردار نے پہلے پہل چندومیاں کو بھی دیکھا تھا۔ چنا نچہ وہ چندومیاں کے وجود سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ وہ اس ملاقات کے دوران تمام تر حالات سے باخبر ہوجانا جا ہتے ہیں۔ نور محر بھی حسب سابق تمام نا گفتہ اور سابقہ وموجودہ واقعات وحوادث

اورصورتحال سے انہیں آگاہ کردینا چاہتا ہے کیوں کہوہ اپنی علالت کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوں اور جینی کے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ہے۔ وہ عبدالرحمٰن کاردار سے اپنے خدشات کو بیان کرتا ہے۔کارداراسے دہراتے ہیں:

'' چندومیاں بعینی کو بیٹی کی طرح مانتے ہیں۔ گر ہیں تو پرائے ۔ بیہاں کوئی اپنائہیں ۔ اور میں ... قبر میں پاؤں پھیلائے ... اس نے مجھے اشارے سے روک دیا تھا... میں جانتا ہوں میرے پاس بہت کم عمر پکی ہے۔ مرنے کاغم نہیں ہے جھے گرجینی کی فکر کھائے جارہی ہے۔ جینی کا کیا ہوگامیرے بعد ... ؟'

اس نے بلٹ کر میری طرف دیکھا۔ 'گاؤں کی ہوا راس آگئ ہے۔ لیکن ہے تو اکیلی۔ میں اس بے رحم زندگی کی جنگ میں اسے اکیلانہیں چھوڑ نا چاہتا۔' اُس نے اچا نک جھک کرمیرے ہاتھوں کوتھام لیاتھا۔

'بھیّا۔ بی اسی لیے آپ کو خط کھا۔ کون ہے آپ کے سوامیرا۔ اور میں …؟ کس امید پر بلندشہر کے رشتہ داروں سے ملنے جاتا۔ انہیں کیا بتاتا۔ جینی کو بھی کچھ نہیں معلوم … یہ سی

آپ مجھد ہے ہیں نابھیا۔'

میرے اندرنگاڑوں کی گونج شروع ہوگئ تھی...

ۋرم...ۇرم...

'توجینی ...؟'میری سانس ٹوٹ رہی تھیں۔۔'تمہاری بیٹی ہے...؟ نگار کی ...؟' 'ہاں ...' اُس پر کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔۔ 'بے رحم حقیقت۔ لیکن اسے تسلیم کرنا ہی ہے بھائی۔ میری بیٹی۔ لیکن قدرت کاظلم کہ اس کی مال بھی میری بیٹی تھی ...'وہ رور ہا تھا... قدرت کا انتقام ...اوریہی تو جاننا ہے مجھے کہ اس انتقام کے لیے خدانے میراانتخاب ہی کیوں کیا...کھوں ...کھوں ...'

یہ اس ناول کے بنیادی قصے یا مرکزی موضوع کا کلائکس ہے جو دوسرے ذیلی مسائل اور واقعات ووار دات کے مابین اپنی نمایاں شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہے۔ ہے رحم حقیقتوں کے بے شار الجھاوے ہیں جنہیں اپنی فنکاری یا فنکارانہ ہنر مندی سے

مشرف نے زیب داستان کے طور پر بنیادی قصے میں پیوندکاری کی ہے، یاان کی ہمکاری سے اصل قصے کوموثر بنادیا ہے۔ اس قدرموثر کہ ایسی برتم اور سفاک تقیقتوں سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ پیدا ہوسکتا ہے۔ یہی خصوصیت حالات کے جبریا قدرت کے ستم کے احساس سے پیدا ہونے والے یاس انگیزیا قنوطی سیلان کو ایک رجائی نقط نظر بھی عطا کردیتی ہے۔

یہاں اچا نک میرا ذہن ایک نکتے کی طرف متوجہ ہوگیا ہے جومیرے خیال میں نہایت اہم ہے۔ اور وہ یہ کہ مشرف نے انتساب کے صفح کو ڈاکٹر محمد حسن کے نام معنون کیا ہے:' کہ اس صفحہ پر ... بس ان کا ... تل ہے...

اور میرتقی میر کا درج ذیل شعرقل کیا ہے جس سے اس ناول کا سرنامہ ماخوذہے:
کے سانس بھی آ ہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہہ شیشہ گری کا

میرا قیاس ہے کہ فکری یا فنی ،کسی نہ کسی سطح پر ڈاکٹر محمد حسن کی شخصیت، یاان کی کوئی فکری جہت مشرف کے اس ناول کی تخلیق میں اصل محرک بنی ہے۔ نہیں کہہ سکتا، میرا یہ قیاس کہ کہاں تک درست ہے ۔ لیکن میہ طے ہے کہ قیاس کی بھی کوئی نہ کوئی منطقی صورت ضرور موتی ہے۔ جواز کے طور پر میں ڈاکٹر محمد حسن کا ایک اقتباس نقل کرر ہا ہوں:

'.فن نے زندگی کی حقیقوں پر صدیوں تک رنگین نقاب ڈالے ہیں۔ او ہے کی زنجیروں میں نقلی کا غذی پھول گوند ھے ہیں۔ خاص طور پر شاعر وادیب نے لٹریچی انسان اور حقیقت کے درمیان دھند کی دیوار بنا کر کھڑی کردی ہے۔ میں اس طلسم کوتو ڑنا چاہتا ہوں۔ انسان کا اصل روپ خدائی نہیں حیوانی ہے۔ اور اسے حیوان کے روپ میں زندگی کو دیکھنا اور گزار نا سیکھنا چاہیے۔ پوری کھورتا ، نخی اور ب باک سچائی کے ساتھ اور اگر وہ اس زہر ناکی کو بر داشت نہیں کر سکتا تو میں اسے موت کے دوالے کرتا ہوں جونا تو انوں کا آخری سہارا ہے۔ (رفیس زنجیریں ص 13)

مشرف عالم ذوقی کے ناول' لے سانس بھی آہت، میں نور محد ایک ایسا ہی کر دار ہے جو پوری کٹھورتا، کنی اور بے باک سچائی کے ساتھ زندگی کی زہرنا کی کو برداشت کرتا دکھائی دیتا ہے۔اس کی بین مثال اس کی بیٹی نگار کے ساتھ اس کا جنسی تعلق ( Relation ) ہے جوتقریباً دود ہائی کی عمر گزار کراورا پنے باپ کے نطفے سے ایک بیٹی جینی کو جنم دے کراس جہان فانی سے کوچ کرجاتی ہے — نگار میں جس طرح ستر ہسال کی عمر کے بعد جنسی بھوک پیدا ہوگئ تھی ،اسی طرح جینی کوجنم دینے کے بعد اس کے معذور ذہن میں قدر ہے حت کی رمتی پیدا ہوتی ہے — کسی حد تک اس کے شعور کا ارتقا ہوتا ہے ۔ وہ اپنی نومولود بی کی جینی کو دودھ پلاتی دیکھی جاتی ہے۔ یہی نہیں اس دوران وہ نور محمد کو نفر ہے اور حقارت کی نظر سے بھی دیکھنے گئی ہے ، جس کا اظہار اس کی بعض حرکتوں سے ہوتا ہے اور خور گھارت کی اس کے بغیر نہیں رہ یا تا۔

جینی ابسارہ کی عمر کی ہو چکی ہے۔ اس نے سترہ سال پورے کر لیے ہیں۔
اس کے حسن، جوانی اور البڑین، نور محمد کی عمر سے تقریباً پانچ سال کم لیکن مضبوط کا گھی کے ملازم چندومیاں اور خود اپنی علالت اور گرقی ہوئی صحت کی وجہ سے نور محمہ جینی کے مستقبل سے ہراساں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کار دار جیسے مونس و عمکسار کی حوصلہ افزائی اور مختفر سے علاج سے وہ نہ صرف روب صحت نظر آنے لگتا ہے بلکہ مریٹھا (پکڑی) باندھ کر لہلہاتی ہوئی فضلوں کے درمیان خود بھی سر سبزو شاداب نظر آتا ہے۔ اب وہ کل جیسا بجو کا نہیں لگ رہا۔
فصلوں کے درمیان خود بھی سر سبزو شاداب نظر آتا ہے۔ اب وہ کل جیسا بجو کا نہیں لگ رہا۔
ناول کے اختقامیہ جھے میں یہ بڑا ہی معنی خیز اور فنکارانہ کمس (Touch) کے طور پر نظر آتا ہے۔ چلتے چلتے کار دار کا یہ نظرہ یا مشرف کا مکالمہ کہ ۔۔۔ نبڑ ھے۔۔۔۔ ابھی مجھ سے زیادہ زندہ رہوگے تم۔۔۔ اس معنی خیز تاثر کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ناول کے اختقام پر مولانا رہوگے تم۔۔۔ اس معنی خیز تاثر کو آفاقیت کے رنگ و آہنگ میں ڈھال دیتا ہے۔

هرنفس نومی شود دنیا و ما یعنی ... دسترس ننځه واقع مسیر

'ہرآن ایک نئی د نیانغمیر ہور ہی ہے۔'

Head P.G. Dptt of urdu, A.N. College, Patna 300013 Mb. 9431840245

## منفرداسلوب كاناول

#### رخشنده روحي

مشرف عالم ذوتی کا ناول' لے سانس بھی آ ہستہ'ان کی فکری اور فنی وسعت انسانی فطرت اور نفسیات پر باریک بینی سے تجزیہ قاری کے احساسات میں ایک نئی بصیرت کا باب روشن کرتا ہے ... بڑے کینوس پر دو بڑوی ہیں خاندان اکبرتے ہیں ۔ نور محمد کا خاندان اور عبدالرحمٰن کاردار کا خاندان ۔عبدالرحمٰن کے ماموں اپنی لڑکی نادرہ کو لے کر پاکستان سے آتے ہیں ۔عبدالرحمٰن اور نادرہ کے درمیان خاموش محبت پروان چڑھے گئی ہے۔
لڑکی ایک نادرہ اور لڑکے دو ۔عبدالرحمٰن اور نوراحمہ۔

نادرہ کو مجت تھی عبدالرحمٰن سے۔ جسے وہ سمجھ نہ سکا اور اسنے خود اپنے دوست نور احمد سے نادرہ کی شادی کرادی۔ شادی کے بعد نادرہ اپنے محبوب سے والہا نہ محبت کرتی رہی۔ اور ایک دن ذبنی دباؤ میں آکر نادرہ نے عبدالرحمٰن کے سامنے اپنی محبت کا دیوانہ واراعتراف کیا۔ لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ نادرہ کی ایک بیٹی ہے جو ذبنی طور پر معذور ہے۔ اپنی ماں نادرہ کی موت کے بعد باپ کی ذمہ داری ہے اور ایک دن باپ بیٹی کارشتہ ایک ایسی تکلیف دہ راہ پر بھٹک جاتا ہے کہ ذبن ماؤف ہوجاتا ہے۔ میں نے ناول پڑھا آگے کیکن ڈرڈر کے۔ ناول کے کچھ جملے دل ود ماغ کواپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ بچائی کہ جمیں ناول کے کچھ جملے دل ود ماغ کواپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ بچائی کہ جمیں اس ملک کواپنا کہنے کے لیے کتنی قسمیں کھائی پڑتی ہیں:

' آنے والے وقتوں میں بار بار تمہیں تقسیم کے نام پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔اپنے ملک کواپنا

کہنے کے لیے بھی تم صفائی دوگے۔'

ساج میں پولیس کی شبیہ کا خاکہ بڑی ایما نداری سے انہوں نے کھینیا ہے:

'کیا آپ صرف و ہیں پینچتے ہیں۔ جہاں شریف عزت داراور خاندانی اوگ رہتے ہیں ، جن کی شان میں ذراس گستانی ہو جائے تو ان کا دم نکل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شریف گھر میں پولیس کا آناکسی خاندانی آ دمی کے لیے کیامعنی رکھتا ہے۔'

عشق کی بے تابیاں اور محبت کی رعنا ئیاں کیا خوب ہیں۔

'وہ کسی ساحرہ کی طرح جب میری پلکوں پرانگڑائیاں لیتی ہے تو میرے لیے اس لمحہ ساری دنیا تنی دکش اور حسین ہوجاتی ہے کہ شاید میں اظہار بھی نہ کرسکوں۔'

بڑھا ہے کی تنہائی اور دکھاس پر زندگی کی حیاہت۔

'ایک عمر میں سب اسلیے ہوجاتے ہیں۔اورسب کو انفرادی طور پراپنے وجود کی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ کیونکہ قدرت ہمیں موت سے زیادہ زندگی سکھاتی ہے۔'

'آج سے تین دہائی پہلے محبت میں کیا گرمی شوق تھی۔ جوآج کی نوجوان سل کے لیے مضحکہ خیز ہے۔ عمر کی اپنی حدیں مقرر تھیں۔اور ان حدود سے تجاوز کرنا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ تب جادو کا گھوڑا ( کمپیوٹر) نہیں تھا۔ مگر تب بھی تھی محبت ۔ شاید موجودہ وقت سے زیادہ آزاد اور روحانی جسم کی جگہ سید ھے روح میں اتر جانے والی محبت ۔'

' تب محبت کی اینی شکل تھی۔'

'گہرے سنا ٹے اور پراسراراداس کی اپنی الگ شاعری ہوتی ہے۔ ہوا کی اپنی موسیقی ۔خوشبو کے اپنے سرتال ۔ اور محبت کے اپنے راگ ہوتے ہیں۔'

معاشرے میں بڑھتا ذہنی انتشار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی ہوڑ نوجوان سل کوڈ پریشن اور ذہنی امراض میں مبتلا کررہی ہے۔ ذوتی کے کر دارنفسیاتی المجھنوں اور کرب میں گرفتار ہیں۔ان کا میکر دارانسانی حوصلوں اور محرومیوں کا قدم قدم پرامتحان لیتا ہے۔اور آخر کاروہ ایک ایسافیصلہ کرلیتا ہے جسے ہندستانی معاشرے میں تصور کرنا بھی حرام

ہے۔قاری کوایک ذہنی چوٹ ایک قلبی جھٹ کا لگتاہے:

'آج ایک بڑی تعداد ڈپریشن کے مریضوں کی ہندستان میں ہےاور بیگنتی روز بدروز بڑھ رہی ہے، جو بڑی تشویش کا باعث ہے۔

ایک سروے کے مطابق اب ہمارے ملک میں اینگزائی ڈس آرڈروالے بچوں کی تعداد کافی بڑھتی جارہی ہے۔'

ذوقی نے جیسی فراخ دل ہوی کا ذکر کیا ہے وہ خواب میں ضرور آتی ہے۔ حقیقت میں اگرمل جائے تو۔

'تم لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کمزور' بز دل اور ہر بات کو غلط سمجھنے والی'

احساس جیسے نازک جذبے کے لیے جھاڑی کہنا کچھ کھل گیا۔لیکن ہے یہ بالکل سچے۔کہ عورت مرد کی نگا ہوں سے بہجان لیتی ہے کہ وہ کتنا گہراعاشق ہے۔

'عورت مرد کی انگلیاں تھامتے ہی اس کے احساس کی جھاڑیوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔'

نادرہ نگاراور جینی ایک مرد کی بیٹی بیوی یا بیوی بیٹی نہ جانے کیا؟؟ نور محمد جیسے شوہراورعاشق نے ریکیا کرڈالا۔

ناول ایک ساتھ اپنے دامن میں محبت کی المنا کیاں اور زندگی کی محرومیاں ، تمناؤں کی نارسیدگی اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کو سمیٹے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ جو کئی جگہ دل چپ بھی ہے اور دلدوز بھی۔

یکھ مقیقیں واقعی تلخ اور نا قابلِ قبول ہوتی ہیں۔اس طرح کا مجبوراً جسمانی رشتہ باپ بیٹی کے درمیان ہونا میر نے ذہن نے قبول نہیں کیا۔ لڑکی اگر ڈبنی مریض ہے قباب کیسے اس قدم کے لیے مان گیا۔ ناول کا اختتام اتنا گھنا کانا چسل سنے لاتا ہے کہ قاری کے دو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ناول کا آخری حصہ پڑھتے ہوئے دکھ کے گہر ے اثر نے دل کو بھاری کردیا۔

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْنِكِ تَفْهِيمِ 236 عَلَيْكِ مُنُورِ حَسْنِ مَال

فَكْشَ نِقْيِدٍ، كَنِيكِ تَفْهِيمِ 237 \_\_\_\_\_ مرتب: دُاكْتُر منور صن كمال

آتش رفنهٔ کاسراغ

فَكُشْنَ نِقِيدٍ، كَنْنِكِ بْفَهِيمِ 238 \_\_\_\_\_ مرتب: وْاكْتُرْمنور حسن كمال

# ايكةتشسيال

#### عشرت ظفر

مشرف عالم ذوقی کا نیا' آتش رفتہ کا سراغ' ناول نگار کے سینے میں دردوکرب کی اس آگ کی موجودگی کا سراغ دیتا ہے جوعلامہ اقبالؒ کے دل میں بھڑک رہی تھی اور جس میں ملت اسلامیہ کا درد بے پناہ پنہاں تھا، ناول نگار نے اپنے ناول کے صفحہ اول پراقبالؒ کا یہ شعر بھی لکھا ہے:

میں کہ مری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جنجو

علامہ اقبال کی تمام ترشاعری اس آتش رفتہ کا سراغ تلاش کرنے پر محیط ہے جس پر ملت اسلامیہ کا پرشکوہ ماضی سایہ فشال ہے۔ ذوقی کے یہاں بھی حال کے پیانوں سے ماضی کی آتش سیال جھلک رہی ہے۔ یہ عہدتو ماضی کو فراموش کرنے کا عہد ہے پھر ملت اسلامیہ تو آج ایک بھولی بسری فرسودہ سی شے ہو چکی ہے۔ اقبال کی زبان شاعرانہ ہے منظوم ہے اوران کی اپنی ہے لیکن ذوقی کی نثر بھی شگفتہ ہے سرلیج الاثر ہے اوران کے اپنے طرز سے عبارت ہے۔ میں یہاں صرفی ونحوی انضباط وعدم انضباط کے جممیلوں میں نہیں طرز سے عبارت ہے۔ میں یہاں صرفی ونحوی انضباط وعدم انضباط کے جممیلوں میں نہیں پڑوں گا، مجھے ناول کی کہانی اس کے مافی الضمیر پر بات کرنی ہے۔ اقبال نے دانش عہد

حاضر کوعذاب کہا تھا اسے آتشکد ہُ خلیل کا نام دیاتھا جس میں خود انہیں یعنی ایک حساس انسان کومثل ابراہیم خلیل اللہ ڈالا گیا ہے۔ ذوقی کے یہاں بھی ایک آتش کدہ ہے لیکن وہ ان کے ایپ سینے میں ہے جس میں وہ قید ہیں، پھڑ پھڑا رہے ہیں گویا آزمائش کے لمحات کی ایک وادی بے کراں ہے جو اقبال اور ذوقی کے یہاں مشترک ہے، مجھے اس سلسلے میں دونوں کا موازنہ مقصود نہیں ہے اور یمکن بھی نہیں ہے۔

مشرف عالم ذوتی نے ناول کا حصہ اول جس کا عنوان آتش رفتہ کا سراغ 'ہندستانی مسلمانوں کی آپ بیتی ہے اور سرسٹھ برسوں کی دردناک داستان ہے جس میں حال کے روال کھوں کے ساتھ ماضی کی وہ ساعتیں بھی ہیں جوعظیم انسانی تاریخ کی غماز وعکاس بھی ہیں۔ ذوتی کا کہنا ہے کہ ابھی نقطۂ آغاز ہے ابھی وہ اس کے کئی حصوں پر کام کررہے ہیں جو عین قریب ہی ادبی افق پر نمودار ہوں گے جومسلمانوں کے تہذیبی جلال وجمال اور عروج و زوال کا منظر نامہ ہوں گے ، بہر حال بیتو مصنف کے عزائم کی بات ہے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہولیکن فی الوقت میں اپنی بات آتش رفتہ کے سراغ کی جلد اول پر ہی مرکوز رکھوں گا۔

سات سوبیس صفحات کا بیناول دو ہزار تیرہ کی سب سے پہلی اوراہم تصنیف ہے۔ دونوں فلدپوں پر ناول کے اقتباسات درج ہیں، کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، انتساب، ایک ناول بزم یارال کے لیے، ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین (سابق ڈائر کٹر قومی اُردو کونسل) پر وفیسر انور پاشا، ڈاکٹر ابرار رحمانی سابق مدیر آج کل اُردو کے نام اوراس عالمی سیاست کے نام جہاں ہر مسلمان خوف کی زندگی گزار نے پر مجبور ہے۔ ناول کے قبی صفحے پر مصنف کی تصویر اور پاکستان کے یونس خال کی چار سطور درج ہیں جو برصغیر کے اس اہم ترین ناول کے سیاق وسباق میں بہت اہم ہیں:

'میں نے ابھی ابھی اس ناول کوختم کیا ہے اور میں ابھی بھی اس کے سحر میں گم ہوں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس ناول کے سحر سے کب باہر نکل سکوں گا۔اس ناول کو کلصنا آسان نہیں تھا،

پاکستان میں ہم ایسے ناولوں کا تضور بھی نہیں کر سکتے ۔ مجھے نہیں خبر ہے کہ آپ کواس کے لکھنے کا حوصلہ کہاں سے ملائ

ناول کے آغاز میں تیرہ صفحات کا دیباچہ ہے جس میں ناول نگار نے ناول لکھنے کے اسباب پرروشنی ڈالی ہے جسے پڑھ کراحساس ہوتا ہے کہ ذوقی کے سینے میں کیسی آگ جھڑک رہی ہے، کہیں کچھ بھی ہوکوئی کچھ بھی کر ہے مسلمانوں کو دہشت گر دقر اردے دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو بدنام کر نے، انہیں ذلیل کرنے کی بین اقوامی سازشیں ہورہی ہیں۔ فسادات ہوں تو محرک بھی مسلمان نشانہ بھی مسلمان، دہشت گر دقر اردے کرا نکا وَنٹر بھی کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کا، بہر حال تاریخی حیثیت سے اگر دیکھیں تو قدیم تاریخ سے الی مثالیں بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے انہیں دہشت گر دجابر وظالم قر اردی کا کام صرف غیر مسلموں نے ہی نہیں کیا مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ میں یہاں نسی امتیاز وقعصب کے آتش کدے کہ تخلیق اس سمندر کی مثال ضرور دینا چاہوں گا جس کا نام ابوالقاسم منصور فر دوسی تھا جس کی تخلیق اس سمندر کی مثال ضرور دینا چاہوں گا جس کا نام ابوالقاسم منصور فر دوسی تھا جس نے آتش پرست ایرانی شہنشا ہوں، شجاعوں اور پہلوانوں کی عظمت کے راگ الا ہے، ایران کے فاتے عربوں کو حقیر و پست کہا۔ آتش پرستوں کو بلند مر تبداور عظیم بتایا اور اپنی کتاب ایران کے فاتے عربوں کو حقیر و پست کہا۔ آتش پرستوں کو بلند مر تبداور عظیم بتایا اور اپنی کتاب نشہنامہ فر دوسی میں اس طرح کے اشعار درج کے:

زشیر شتر خوردن و سوسار عرب را بجائے رسید ست کار کہ تخت کیاں را کنند آرزو تفویر تو اے چرخ گردال تفو

ان عربوں نے بعنی عرب مسلمانوں نے جو چروا ہے تھاونٹ کا دودھ پیتے تھے، صحرائی گوہ کا گوشت کھاتے تھے، انہوں نے کیانی وسامانی تاج وتخت پر فتح حاصل کی ہے۔ اے آسان چھ پر ہزار بارتف ہے، آسان چونکہ فارس اُردوشاعری میں وقت کی علامت ہے۔ اس لیے پہاں مراد وقت ہی ہے۔ فردوس نے شاہ نامے میں شاذ ونادر ہی عربی کے الفاظ استعال

کے ہیں۔ تعصب کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ آج بھی برابر یہ کوشیں جاری ہیں کہ فارسی زبان سے عربی الفاظ نکال بھینے جائیں اس مشتر کہ لسانی تہذیب کوختم کردیا جائے جوعرب وابران کے اختلاط سے قائم ہوئی تھی اور اسلامی نقطۂ نظر سے اہمیت کی حامل تھی۔ شاہان مجم کی تعریفیں آج بھی ہوتی ہیں حالا نکہ ایران میں عربوں کے اقتدار کا زمانہ بہت طویل نہیں ہے۔ یکے بعد دیگر ہے قاچاری، صفوی اور پہلوی خاندانوں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ ہندستان میں اسلام کے فروغ پذیر ہونے میں بھی عربوں کے ساتھ ہی وسط ایشیائی نسلوں کا اہم کردار ہے۔ زبان و تہذیب کی بنیاد پر ہندوایران کے رشتے بھی ماضی سے حال تک بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ ہندوایران او بیات میں اس کے شواہد موجود ہیں، خود ہماری زبان اردوپر فارسی کے اثر ات بہت ہیں بہر حال یہ بحث طویل ہے۔ بات یہ قابل توجہ ہے کہ اسلامی مبلغین کی ہزار کوششوں کے باوجود نسلی امتیاز کا خاتمہ نہیں ہوسکا۔ لسانی ونسلی تفریق کی مثالیں ریاستی سطح پر بھی ہیں۔ پاکستان بھی اس کی زدسے محفوظ نہیں ہے یوں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں بھی وہ اخوت اور بھائی چارہ آج کہاں ہے جس کی تبلیخ ہادی اسلام نے کی تھی۔

'آتش رفتہ کا سراغ 'میں ناول نگارنے اپنے دل کی تمام آتش سیال کو انڈیل دیاہے اس کا دیباچہ اہم ہے خاص طور پریہ پہلاا قتباس:

'قیصر وکسر کی کوفتح کرنے والوں کے نام دہشت گردی کی مہر لگادی گئی، سائنسی انقلابات نے ارتقاکے درواز ہو تھو لے لیکن ڈی این اے اور جینوم سے زیادہ شہرت اے کے ۷۲۷ اور دیگر اسلحوں کو ملی۔ ایک زمانے میں جہاں علوم وفنون کے لیے ٹینڈرسل جیسے دانشور مسلمان سائنس دانوں کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں دیکھتے ہی دیکھتے مغرب نے جیش بشکر طیبہ، ظواہری اور اسامہ بن لادن کے نام لینے شروع کردیے۔ انحطاط و ذلت کی حدید ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو میں دوقصوں میں منقسم ہے۔ پہلے جھے کا عنوان ہے' سراغ آتش رفتہ کا سراغ، حصداول خود میں دوحصوں میں منقسم ہے۔ پہلے جھے کا عنوان ہے' سراغ

سے قبل جو 25سے 182 صفحات بر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ وراونی رات کے بعد 183 سے 339 صفحات تک ہے۔ان دونوں حصوں میں 2008 کے وہ واقعات ہیں جن میں مسلمانوں کوئس انداز سے دہشت ز دہ کیا گیا کہ وہ اپنے ہی ملک میں خود کوغریب الوطن سیجینے لگے۔ بٹلہ ہاؤس ا نکاؤنٹراس کی سب سے بڑی مثال تھی مسلمانوں کا مذہبی لباس داڑھی،ٹوبی ان کے دہشت گردہونے کی علامت بنا کرانہیں بدنا م کیاجانے لگا۔ ناول نگار نے ایک کہانی کی شکل میں مسلم بچوں کی وہنی کیفیات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بات کی ہے۔خوف، دہشت، نفرت کا عروج، اشتباہ، شک، اندیشوں اورخدشات کی کہانی، ورلڈٹر ٹیسینٹر کے انہدام کے بعد اسامہ بن لادن اوراس کے گروہ میں شامل افراد سے مسلمانوں خاص طور پر ہندستانی مسلمانوں کے ناموں کو جوڑنے کاعمل مسلم نو جوانوں کے دلوں میں خوف، اندیشوں، نفرت اورغصہ کا بڑھنا جوان کے والدین کے لیے پریشان کن، فرقه پرست اور فاشٹ عناصر کی ریشہ دوانیاں ہندستان جیسی سیکولرریاست میں فرقه پرستی کاز ہر گھولنے کی کوشش ، ہندومسلمانوں کے مابین دیواریں کھڑی کرنے ،نفرت پیدا کرانے اور فاصلے بڑھانے کی سعی مسلسل... ناول نگارنے انتہائی کرب کے ساتھ ان صفحات میں ایک متوسط کنیے کی کہانی کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔کہانی کے پس پر دہ بیہ تاثر موجود ہے کہ نوآبادیاتی نظام کے نیج سے ہندستان کی آزادی کے بعداستعاری قوتیں کس طرح بیباں کے ہندوسلم بھائی جارے کونیست ونابود کرنے میں مصروف ہیں۔' ناول کا دوسرا حصہ 341 صفحات سے 569 صفحات تک پھیلا ہوا ہے جو 1986

ناول کا دوسرا حصہ 341 معظات سے 569 معظات تک چھیلا ہوا ہے جو 1986 سے 1992 سے 1992 تک ہے۔ یہاں کہانی کے فروغ کا حصہ ہے جو حصہ اول سے شروع ہوتی ہے کردارروہی ہیں بس کچھ نئے بھی شامل کیے گئے ہیں کیکن یہ وہ زمانہ ہے جب بابری مسجد رام مندر کی اجود ھیا تحر یک چل رہی تھی اور فرقہ پرست عناصر ہندومسلمانوں کے درمیان نفرت کی تخم ریزی کررہے تھے۔ 1992 میں بابری مسجد کو منہدم کردیا گیا۔ اس کے بعدایک نئی نفرت کا آغاز ہوا جس کے پس پردہ سیاسی مفادات کے حصول کا منظر نامہ تھا۔ اس کار فرمائی کے پچھ

ہی برسوں بعدامر کی ورلڈٹر ٹیسیٹر کاانہدام، اسامہ بن لادن کی پیدائش، اس کی جماعت کا فروغ اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا آغاز — حالانکہ ان سب کی جڑیں حقیقتا برصغیر میں ہندو پاک کے در میان جنگیں علاقائی تناز عات، ایران وافغانستان میں مطلق انسانی حکومتوں کا زوال، افغانستان پر سوویت روس کا قبضہ، روس کے اخراج کے لیے امریکہ کا پاکستان میں اڈے قائم کرنا، اسلحہ دینا، افغان مجاہدین کے جھے تیار کرنا، انہیں فوجی امداد افغانستان کی آزادی کے لیے افغان مجاہدین کی طویل جنگ، افغانستان سے روس کا اخراج اس کے بعد برصغیر میں دہشت گردگرو پوں کی حوصلہ افزائی۔ بیدہشت گردوہی تھے وافغانستان کی آزادی کے لیے روی فوجوں سے مصروف کا رہے مگر انہیں امریکہ اوراس کے خلاف سازش کی بیانے پر اسلام کی بیائے کی اسلام کی بیائے کئی کے محروم رکھا انہیں امریکہ اوراس کے خلیفوں نے بعد میں عالمی پیانے پر اسلام کی بیخ کئی کے گردی کا الزام لگا کر انہیں معاشی واخلاقی طور پر تباہ کرنے کی سازش، اس ناول کے پس کردی کا الزام لگا کر انہیں معاشی واخلاقی طور پر تباہ کرنے کی سازش، اس ناول کے پس منظر میں بیتمام با تیں اکھرتی میں کی مسازش کو گھوٹی کا موضوع بنایا۔ کہانی اس نقطہ ارتکاز کے گرد منظر میں بیتمام با تیں اکھرتی میں کی مسازش کو گھوٹی کا موضوع بنایا۔ کہانی اس نقطہ ارتکاز کے گرد شوت وہی ہے کہ مسلمانوں کی حب الوطنی مشکوک سمجھی جارہی ہے، انہیں بار بارا پنی وطن پرتی کا شوت وہ ہم آئیں گوناہ کرنے کی سازش از بارا بنی وطن پرتی کا شوت یہ کہ کمسلمانوں کی حب الوطنی مشکوک سمجھی جارہی ہے، انہیں بار بارا پنی وطن پرتی کا شوت یہ کہ کہ مسلمانوں کی حب الوطنی مشکوک سمجھی جارہی ہے، انہیں بار بارا پنی وطن پرتی کا شوت کی سازش کرنا پڑتا ہے۔

ناول کا تیسراحصہ آب روان کبیر 571 صفح سے شروع ہوکر 704 صفحات تک محیط ہے جو 2010 سے سلسل واقعات واحساسات کو ہمارے سامنے لاتے ہیں اور ایسااحساس ہوتا ہے کہ بیسلسلہ مصنف کے آئندہ ناولوں پر بھی محیط رہے گا۔ حصہ سوم کے آغاز میں اقبال کا بیشعردرج ہے:

آب روانِ کبیر! تیرے کنارے کوئی د مکھ رہاہے کسی اور زمانے کا خواب علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظم مسجد قرطبہ کا یہ شعرشا عرکے اس کرب کوظا ہر کرتا ہے جو ملت اسلامیہ کے تین اس کے دل میں تھا۔ وہ ماضی کے شکوہ کاراز داں تھا اور خوب ہمجھر ہاتھا کہ آئندہ کیا ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ مشرف عالم ذوق نے حصہ سوم میں بہت ہی الیم باتیں کی ہیں جواقبال کے اس شعر سے مترشح ہیں۔

آخر میں 507 سے لیک چند صفحات فشش گرحاد ثات کے عنوان سے ہیں جنہیں اس ناول کا تتمہ تو نہیں کہا جاسکتا ہاں ایک نے ناول یا پھر ایک نئی تاریخ کا نقط ہُ آغاز ضرور کہا جاسکتا ہے، جن ارباب دانش نے اقبال کی نظم مجد قرطبہ کا انہاک سے مطالعہ کیا ہے، اس کی روح کے غواص رہے ہیں، وہ مشرف عالم ذوقی کے اس ناول میں پارے کی طرح دوڑتے ہوئے اس کرب کا اندازہ لگاسکتے ہیں کہ ذوقی نے ناول کھنے میں اپنا کتنا خون جگر صرف کیا ہے۔ میں تو صرف ان کے آئندہ ناولوں کے بارے میں اقبال کا بہی شعر پڑھوں گا: دیکھئے اس بحرکی تہہ سے احبھلتا ہے کیا دیکھئے اس بحرکی تہہ سے احبھلتا ہے کیا گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا

## تغيرات زمانه

### ڈ اکٹر **محمد ک**اظم

اکیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی اردوفکشن میں ابال سا آگیا۔ ایک ساتھ اردو افسانوں کے کئی مجموعے اور دسیوں ناول منظر عام پر آئے۔ ان افسانوں اور ناولوں نے نہ صرف اپنی موجود گی کا احساس دلا یا بلکہ گر ماگر م بحث کا سلسلہ بھی شروع کرنے کی دعوت دی۔ ایک سانس میں ہی دسیوں ناول کے نام گنوائے جاسکتے ہیں اور ان میں کئی چاند سے سر آسمال (سمس الرحمٰن فاروقی) کے سانس بھی آہتہ 'آتش رفتہ کا سراغ '(مشرف عالم دوقی) کہلیتہ ' (بیغام افاقی) ' فسول ' وثو منتھ ن' مم' ' شوراب ' اور ' منجھی ' (مشرف عالم موت کی کتاب ( خالد جاوید) ' ایک ممنوعہ محبت کی داستان ' خدا کے سائے میں آئکھ مجو لی اور نظم کا سائے میں آئکھ مجو لی دروازہ ابھی بند ہے ' اور ' ایک بوند اجالا ' ( احمر صغیر ) ' آئکھ جو سوچتی ہے ' ( کوثر مظہری ) ' جہاد' عز ان لؤفر ) وغیرہ کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان ناولوں میں مشرف ' آٹر م لائن ' ( نیلوفر ) وغیرہ کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان ناولوں میں مشرف کرداروں میں سے صرف ایک کردار پر گفتگو کوم کو ذکیا گیا ہے۔

اس سے پہلے کہ ناول' آتش رفتہ کا سراغ' کے کردار پر گفتگو کی جائے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ جان لیں کہ کردار ہوتا کیا ہے اور ایک اہم اور کامیاب کردار کی خوبی کیا ہوتی ہے۔

پلاٹ کو پیش کرنے کے لیے کردار کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہر کردارا پی تعلیم، ماحول، نفسیات، ساج، تہذیب اور ثقافت کو اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے۔ کسی فن پارے کے الیے کردار جن کی گفتگو، افعال، حرکات وسکنات اور جذباتی حالت کے اظہار میں زندگی کی حقیقی عکاسی پائی جاتی ہویا جن میں ایسی ہمہ گیری ہو کہ جوز مانہ اور وقت گزر جانے کے باوجود اضیں زندہ رکھ سکے، اسے نہ صرف معیاری بلکہ متحرک اور زندہ کردار کہا جا سکتا ہے۔ کردار میں انفرادیت کے باوجود ایک ایسی عمومیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساج کے کسی طبقے کی روایات ونظریات کا ترجمان بن جاتا ہے۔ اس کا مزاج اپنے عہد اور معاشرے سے ہم کی روایات ونظریات کا ترجمان بن جاتا ہے۔ اس کا مزاج اپنے عہد اور معاشرے سے ہم آئیگ ہوتا ہے۔

زمانے کے تغیر ماحول کی تبدیلی، کسی واقعی ، حادثے یا انقلاب سے متاثر و متبدل ہونے والے کر دار ارتقائی کر دار کہلاتے ہیں ، جو شروع سے آخر تک ایک ہی ڈھرے پر رہیں جن کے اندر کسی اثر کو قبول کرنے اور تغیر پذیر ہونے کی صلاحیت نہ ہووہ جامہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی فن یارے کے لیے ارتقائی کر دار ہی مستحسن مانے جاتے ہیں۔

کردار نگاری کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ کرداروں کی زبانی ایسی گفتگو پیش کی جائے جو ان کی فطرت، ماحول اور معاشرت کے مطابق ہو۔ جو کردارجس طبقے یا سماج سے تعلق رکھتا ہو زبان بھی اس کے مطابق ہو۔ مختلف طبقوں اور گروہوں کے لوگوں کی گفتگو سے ان کا طبقاتی فرق بھی ظاہر ہو۔ کردار صرف آپس میس گفتگو نہ کرے بلکہ پلاٹ کوآ گے بڑھائے۔ کردارموقع وکل کی موزونیت ومناسبت کے ساتھ ساتھ اپنے مرتبے وماحول کے مطابق گفتگو کرے۔

کرداروں کی نفسیات وجذبات کونمایاں کر کےان کی شخصیت کوموثر بنانے میں تین صورتیں معاون ہوتی ہیں: (الف) کسی کر دار کی دوسر بے کر دار سے گفتگو

(ب) کسی کردار کے بارے میں دوکر داروں کا اظہار خیال

(ج) واقعات اورتخلیق کی اندرونی فضا سے کرداروں کی شخصیت پروشنی پڑنا۔

اس روشنی میں مشرف عالم ذوتی کے ناول' آتش رفتہ کا سراغ' پرنظر ڈالتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس کا مرکزی کر دار تو وقت ہے جو پچھلے 65 برسوں سے سلسل ایک بڑی اقلیت کو دہشت اور خوف کی وادیوں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہاہے۔ اسی لیے اس کہانی کا راوی ارشد پاشاوا قعات وحادثات کی ستم ظریفی کا نہ صرف شکار ہوتا ہے بلکہ ایک نا قابل فراموش سفر کا گواہ بھی بن جاتا ہے۔

ہم سب واقف ہیں کہ آزادی کے بعد جو ہندستان ہمارے سامنے آیا، اس کی بنیادکا گاراانسانوں کے لہوسے تیار کیا گیا تھااوراس عمارت کی تعمیر کے دوران کتنے فساد، کتنے ہی لہو آگیس موسم بھی بابری مسجد کی شہادت اور گودھرا جیسا خوفناک حادثہ تو بھی مذہب کے نام پر نفرت وتشدد کے مظالم اور 65 برسول میں ان واقعات کے درمیان سہا ہوا مسلمان فرضی انکاؤنٹرس کی کہانی اور پہلی بارزعفرانی رنگ کا انکشاف اس سی مناسبت مسلمان فرضی انکاؤنٹرس کی کہانی اور پہلی بارزعفرانی رنگ کا انکشاف ساسی مناسبت فروقی نے اپنے اس ناول میں کردار وواقعات کا ایسا کو لاڑ تیار کیا ہے جو ہرقدم پر ایک نیا واقعہ کے پیش آنے اور اس کا انکشاف ہوتا دکھائی و بتا ہے۔ مطالع کے دوران ابتدا میں جو دشن دکھتا ہے وہ دوست شبحہ کر کھروسہ کرنے کو جی چا ہتا ہے، وہ دشمن دوست شبحہ کر کھروسہ کرنے کو جی چا ہتا ہے، وہ دشمن اور ان کے درمیان آزاد ہندستان کا ایک ڈرا ہوا مظلوم کردار ارشد پاشا جو بنارس سے اپنی بیوی رباب اور نضے بیٹھے اسامہ پاشا کے ساتھ د بلی کے ایک ایسے علاقے میں آکر قیام کرتا ادراسی بلہ ہاؤس سے ایک بیوی رباب عارف کی آبادی زیادہ ہے اور جسے بٹلہ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور جسے بٹلہ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی بلہ ہاؤس سے ایک بی گراہوں کی شروعات ہوجاتی ہے۔

اس کہانی میں بہت سے کردار آتے ہیں جن میں پچھتو Sterio Type ہیں اور پچھ نے اور انقلا بی۔ان میں ایک کردار پہلی بار اردو ناول میں پیش کیا گیا ہے جوجیسا دکھتا ہے وییا ہوتا نہیں۔ایسے کرداروں کی کمی اس ناول میں نہیں ہے۔خواہ وہ پولیس کی وردی میں ہویا سی تنظیم کے رکن کی شکل میں،وہ ساجی کارکن نظرآتے ہوں یا نہ ہبی پیشوا۔

ناول آئش رفتہ کا سراغ میں بہت سے کردار ہیں، ان میں سے ایک اہم کردار ہے سنگھ تھا پرکا۔ تھا پرارشد پاشا کا بنارس کے دنوں کا گہرا دوست ہے جواب دہلی ہی میں مقیم ہے۔ تھا پر اور ارشد بنارس کے ماحول میں گزار ہے حسین دنوں کی یادگار ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دہلی میں ارشد کا سچا دوست کوئی ہے تو وہ صرف تھا پر ہے۔ ارشد تھا پر کی موجودگی میں اپنے مذہب والوں کو بات کرتے ہوئے کتر اپنے پر ان سے کہتا ہے کہ بید ہمارے محسن ہیں، ان سے کیاراز۔ یہی وجہ ہے کہ بٹلہ ہاؤس کی پلیا پر ان کے بچوں کے ساتھ پولیس کے ذریعے کی گئی زیادتی پر جب لوگ ان سے با تیں کرتے ہیں تو تھا پر موجود رہتا ہے۔ پہلے لوگ دل کی بات کہنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کین بعد میں ارشد کے کہنے پر مسجد کے پیش امام تک بلا جھجک بتاتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ پولیس ان کہنے پر مسجد کے پیش امام تک بلا جھجک بتاتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ پولیس ان تاریخ میں ایک بڑے ہئگا ہے کا گواہ بن سکتا ہے اور تھا پر ان کی جمایت کرتے ہوئے نہ تاریخ میں ایک گئٹو میں شامل ہوتا ہے بلکہ ان کے دکھ کو اپنا دکھ بمجھ کر ان کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ تھا یہ کے خیالات آ ہے بھی ملاحظ فرما ئیں:

'تھاپرسوچ میں گم تھا۔'کتی عجیب حقیقت ہے ارشد پاشا۔ محض ۱۵-۱۵ برسوں میں اس ملک میں دوہراا نکاؤنٹرفرضی اس ملک میں دوہراا نکاؤنٹرفرضی ہوتا ہے۔ پولیس انکاؤنٹرکے بعد پولیس کا پہلا کام ہوتا ہے اس انکاؤنٹرکوچی خابت کرنا۔ اور پولیس اینے ذرائع اور جبرسے بچ کوجھوٹ اور جمعوٹ کو بچ بنانا اچھی طرح جانتی ہے۔ فرضی انکاؤنٹرکرنے والے پولیس والوں کوسزا اس لینہیں ملتی کہ ان کی جانج کا کام بھی پولیس والوں کوسونیا جاتا ہے۔

تھاپر نے ایک گندی تی گالی بکی۔ یہ ہے جارے ملک کا کرپٹ سٹم۔... ہتیاروں کو

اسی ملک میں ترقی کے نام پر نائک بنایا جارہا ہے۔ وہاب الدین فرضی انکاؤنٹر کا ہی معاملہ او۔ شروع میں جب بیا انکاؤنٹرسا سنے آیا تھا تو یہی میڈیا تھا جس نے وہاب الدین کو پورے ملک کا ہیرو بنا دیا تھا، کیکن جانچ کے دائرے میں اعلی پولیس افسران اور سرکاری مشنریاں بھی شامل تھیں۔ پیچنہیں ہوتا اس ملک میں۔ اربوں کھر بوں کے گھوٹا لے تک چھیا دیے جاتے ہیں۔ چاردن آگ گئی ہے یا نچویں دن سب ٹھنڈ سے ہوجاتے ہیں۔ بس گرم ہے ایک چیز۔ آئک واد۔ ... آئک واد۔ (صفحہ 134)

ناول کے ابتدائی حصے میں تھا پرو تفے وقفے سے ہی آتا ہے۔ تھوڑی دیر بہتا ہے اور پھر غائب ہوجاتا ہے۔ تھا پرایک تھے بولنے والاسیکولرکرداردکھائی دیتا ہے۔ ایسالگتا ہے کہ یہ ان کرداروں میں سے ایک ہے جو ہر قیمت پر تھے اور صرف تھے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جانبداری کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے ناول آگے بڑھتا ہے اس کا جھکا و مسلمانوں کی حمایت کی جانب بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اس جھکا و کی وجہتو ناول کے آخر میں معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسلم حمایت کے طور پر مسلمانوں کا مسجا دکھائی دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی حفاظت اور اپنے دوست ارشد پاشا کی مدد کے لیے سی حد تک جانے کے مسلمانوں کی حفاظت اور اپنے دوست ارشد پاشا کی مدد کے لیے سی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب بٹلہ ہاؤس انکا وُنٹر ہوتا ہے تو ارشد کے بیٹے اسامہ کو اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ اس انکا وُنٹر کو فرضی کہتے ہوئے اپنی ناراضی کا اظہار کھلے نظوں میں کرتا ہے۔ ایک اقتباس دیکھیں:

'آٹھ بجتک تھاپرآگیا۔اس کے چہرے پرناراضی کوصاف طور پر محسوں کیاجا سکتا تھا۔
اس نے سسٹم کو ایک سڑی ہوئی گالی دی۔ تیری ... کیا لگتا ہے آخیں؟ اس پورے
علاقے کے آپریشن کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہ بیہ علاقہ مسلمانوں کا ہے؟ یہاں کی
اکثریت مسلمانوں کی ہے؟ اور وہ ساری دنیا میں بی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہندستان
کا ہر مسلمان آئنگ وادی ہے؟ جس محلے میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہاں صرف
کٹر وادروش ہے؟ اور بہ کئر وادملک کی سلمیت اور جمہوری قدروں کو تو ٹر تی رہتی ہے؟

تم نہیں سمجھو گے ارشد پاشا۔ دراصل میہ ہندو سنگھنوں اور مہاسھاؤں کی وہ آگ ہے جس نے ابسارے دلیش کوجلا نااور سلگانا شروع کیا ہے۔' (صفحہ 188)

تھاپراپنایقین مزید مضبوط کرنے کے لیے کہتا ہے:

'تفار نے لمبی سانس کی۔ 'بھی بھی اس ملک کو گالیاں دینے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس ملک میں گاندھی کی پوجا ہوتی ہے اور گاندھی وچاروں کو گالیاں ملتی ہیں۔ گاندھی پر فلمیں بنتی ہیں۔ ہر حکومت گاندھی واداور گاندھی جیسے شخصیت کو بیچنے میں لگی رہتی ہے۔ اس گاندھی کے لیے جس کی نظر میں ہندو مسلم دوآ تکھوں کی طرح تھے۔ لیکن کیا ہور ہا ہے۔ ؟ ایک بڑی آبادی اقلیت بنادی گئی ہے۔ ایک بڑی آبادی سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ ایک بڑی آبادی سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ اس سے وفاداری اور حب الوظنی کی امید کی جاتی ہے اور دوسری طرف میں ہے۔ اس سے وفاداری اور حب الوظنی کی امید کی جاتی ہے اور دوسری طرف مسلسل دہشت گردی اور اسلامک آئیک واد کے نعروں کے درمیان ایک پوری قوم کو کمز وراور دبو بنائے جانے کا کھیل جاری ہے۔' (صفحہ 229)

اس طرح تھاپر نہ صرف ارشد پاشا بلکہ تمام مسلمانوں میں ان کا ہمدرداور جمایت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اب نہ صرف ارشد بلکہ اکثر مسلمان اپنے مسائل اس سے بیان کرتے ہیں۔ تھاپر اسنے دنوں سے مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہے کہ ہیں۔ اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ تھاپر اسنے دنوں سے مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہے کہ استحال ، ان کی طاقت اور ان کی کمزور یوں کا بخو بی علم ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا کہنا اور کرنا چا ہے۔ اپنے عقل کے استعال ، وقت کی ضرورت یا اس سے تجربہ حاصل کر کے ، یا ان مشاہدات کی مدد سے تھاپر اپنے اصل مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا رہتا ہے۔ در اصل وہ ایک مشن پر مامور ہوتا ہے اور وہ مشن کچھاور نہیں بلکہ مسلمانوں کی تہذیب وثقافت اور مذہبی فریضہ ورسوم کی جانکاری حاصل کرنا ہے۔ ان کے اس مقاصد پر ہلکی سی روشی اس وقت پڑتی ہے جب مسلمان علوی کے ابو کے انتقال کے بعد احتجاج کرتے ہیں اور تھاپر کواس کاعلم پہلے نہیں ہوتا ہے تو گویا وہ غصے سے پھٹ پڑتا ہے۔ احتجاج کرتے ہیں کہ غصے میں آدمی کا اصل رنگ سامنے آجاتا ہے اور تھاپر کے ہوشیار رہنے کے کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی کا اصل رنگ سامنے آجاتا ہے اور تھاپر کے ہوشیار رہنے کے کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی کا اصل رنگ سامنے آجاتا ہے اور تھاپر کے ہوشیار رہنے کے کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی کا اصل رنگ سامنے آجاتا ہے اور تھاپر کے ہوشیار رہنے کے کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی کا اصل رنگ سامنے آجاتا ہے اور تھاپر کے ہوشیار رہنے کے کہتے ہیں کہ غصے میں آدمی کا اصل رنگ سامنے آجاتا ہے اور تھاپر کے ہوشیار رہنے کے کہت

باوجوداس کے اصلی رنگ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔راشداور تھاپر کی ٹیلی فون پر ہور ہی گفتگوآ یہ بھی سنیں:

' گناہ یہ ہے کہ لاش بول نہیں علق ۔ کیا تجیس کروڑ کی آبادی ایک لاش میں تبدیل ہو چکی ہے، تم یہ کہنا جاہتے ہو۔

نہیں ۔ پچپیں کروڑ کی آبادی اب لاش میں تبدیل نہیں ہوگی ۔ بیکہنا چا ہتا ہوں۔

ہونہہ۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموثی چھا گئی۔ جیسے تھاپر کے چہرے پر فکر کی حادرتن گئی ہو۔

میرے لیے بہتھا پر کا نیاچیرہ تھا۔

تھایر کی آ واز دوبارہ ابھری۔

اس کے باوجود ڈراما بٹلہ ہاؤس چوراہے پر کھیلا جارہا ہے۔ میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ اس طرح کوئی انقلاب پیدائہیں ہوتا۔ اور انقلاب کے نمائندے کون

ہیں۔میرصاحب.....

... تھاپر کی آواز کمزورتھی۔ پھر بھی میں کہتا ہوں بیٹھیک نہیں ہورہا۔ مسلمانوں نے احتجاج کے لیے تھے ہوکہ عکومت خود سے احتجاج کے لیے تھے ہوکہ عکومت خود سے کوئی فیصلہ لے تکتی ہے اور دوسری یارٹیاں خاموش رہ جائیں گی۔ (صفحہ 687)

بنارس سے دہلی تک کے سفر میں ارشد پاشا کا اج سنگھ تھاپر پر یقین اور اعتماداس قدر رہا کہ وہ جب جب پریثان ہوتا، اج اس کی پریثانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اج سنگھ تھاپر اس کے بھائیوں جسیا تھا اور یہ بات ارشد پاشا جانتا تھا کہ جب تک اج سنگھ تھاپر جیسے لوگ زندہ ہیں، کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو پریثان نہیں کر سکتی ۔ مگر آپ نے محسوس کیا کہ اس کا اعتماد تب ٹوٹنا ہے جب بٹلہ ہاؤس کے مسلمان بغاوت پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور اج سنگھ تھاپر پر اسرار طریقے سے کسی خفیہ مقام پر اسے ملنے کے لیے کہتا ہے اور بیدوہ مقام ہے جہاں قاری ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو بھرتے ہوئے وی کرتا

ہے۔۔ اب تھاپر اپنا نقاب اتار کر اپنی اصلیت بیان کرتا ہے۔ دراصل تھاپر سنگھ کا نہ صرف اہم حصہ بلکہ اس کا ایک رہنما ہے۔ وہ ایک مشن کے طور پر مسلمانوں کے درمیان رہ رہا تھا۔خود اس کے الفاظ دیکھیں:

'میں کالی کے دنوں سے ہی اس تحریک سے وابسۃ تھا مگر میری وابستگی کی شکل مختلف تھی۔ میں نے سکھ کو جوائن کرنے کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مجھے مسلمانوں کو سجھنے دیجے۔ اس میں زندگی بھی گزرسکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو سجھنا ضروری ہے اور مشکل میہ ہے کہ ابھی تک ہم بغیر مسلمانوں کو سجھنا بنا کام کیے جارہے تھے۔ سنگھ کی طرف سے ہری جھنڈی ملتے ہی میں اپنے کام میں لگ گیا اور تینی طور پر سنگھ مسلسل میرے کا موں پر نظر رکھ رہا تھا۔ پھر مجھے تم مل گئے .... مجھے ایک مسلمان گھر کی ضرورت شخصی اور تم میری پیشکل آسان کے جارہے تھے ....' (صفحہ 694)

تھاپر مسلمانوں کے درمیان رہ کر نہ صرف خود تجربہ حاصل کر رہاتھا،ان کی کمزوریوں کو جان رہاتھا،ان کی قبر کھود رہاتھا بلکہ پابندی سے روز کی سرگرمیوں اور حالات سے اپنی شخطیم کو باخبر بھی کر رہاتھا۔ اکثر اسے پہلے ہی خبر مل جاتی اور لوگ خود اس سے مشورہ کیا کرتے۔ تھاپر کی اس اطلاع پر سکھ میں روز مرہ کی کارروائی ہوتی اور لوگ اس مناسبت سے تیار کیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ تیجے وقت پر مناسب کارروائی کی جاتی رہی تھی۔ وہ آگے بیان کرتے ہوئے اینے بارے میں مزید بتاتا ہے:

'میں اپنی کیفیت، اپنے تجربے تحریری طور پر سنگھ کودے رہا تھا اور میر امقصد واضح تھا۔ آپ ایک جنگ اس وقت تک نہیں لڑ سکتے جب تک آپ ایک مسلمان فکر کو اندر اندر تک سمجھ سکنے سے محروم رہتے ہیں۔ میں کہدر کھا تھا، میری زندگی اس تجربے میں ختم ہوجائے مگر میر بعد ہے میں ختم ہوجائے مگر میر بعد سے مسلمانوں کو سمجھنا آسان بعد سے مسلمانوں کو سمجھنا آسان کام نہیں۔ یہ گئی حصوں میں بے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک بڑی آبادی تعلیم سے بے بہرہ کے مرمیان پناہ تلاش کررہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے جسے سے المیٹ کلاس کے درمیان پناہ تلاش کررہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے حسوں میں سے بھوئے لوگ ہیں۔ ایک بڑی آبادی تعلیم سے ایلیٹ کلاس کے درمیان بناہ تلاش کررہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ تلاش کر دہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ میں سے بھوئے کی میں سے بھوئے کو درمیان بناہ میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ میں سے بھوئے کا میں میں سے بھوئے کو درمیان بناہ سے بھوئے کر درمیان بناہ سے بھوئے کو درمیان بناہ میں سے بھوئے کو درمیان بناہ سے بھوئے کو درمیان بنائے کو درمیان بنائے کو درمیان بنائے کی درمیان بنائے کیں ہوئے کے درمیان بنائے کو درمیان بنائے کی درمیان بنائے کی درمیان بنائے کی درمیان بیان کو درمیان بنائے کی درمیان ہوئے کی درمیان بھوئے کی درمیان ہوئے کی

طبقے کی فکرا لگ ہے۔ایک نظام ایسا بھی ہے جہاں اسلام کی ترویج وارتقاکے لیے باہر سے پیڑوڈ الرآ رہے ہیں۔ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پرنظرر کھتے تھے۔' (صفحہ 95-694)

اب ارشد کواحساس ہوتا ہے کہ تھا پراصل میں کون ہے اور ان کے درمیان وہ کیوں رہ رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کا حامی تھا یا دشمن۔ ارشد کے بیٹے اسامہ کے گھر چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اسے تلاش کرنے کے لیے کیوں کے بعد اسے تلاش کرنے کے لیے کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہا تھا۔ گویا وہ دوست نما دشمن تھا۔ وہ مسلمانوں کے درمیان رہ کران کی قبر تیار کیا کرتا رہا ہے۔ ملک میں جتنے بھی بم بلاسٹ اور فسادات ہوئے ہیں ان میں اس کا پوراہا تھ رہا ہے۔ درحقیقت اسامہ کی تلاش کے پیچھے تھا پر کا مقصد کیا تھا اس پران الفاظ سے دوشتی بڑتی ہے:

'تھاپر کے چیرے کا رنگ بدلاتھا۔ تمہارے بیٹے نے سب گڑ بڑ کردیا۔ وہ اسی راستے پر چلا، جس راستہ پر ہم چلے تھے۔ ہم اسے مار سکتے تھے۔لیکن ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔اس نے ہندو تیرتھا ستھانوں کو چنا۔ اس نے ہندو تیرتھا ستھانوں کو چنا۔ مندروں اور آ شرم کو چنا۔ اورا پی شناخت کے ساتھ ہمارے دھرم گروؤں کا دل جیتنا چلا گیا۔ سنگھ میں گھبراہٹ تھی۔لوگ جا ننا چاہتا جتھے کہ وہ کون ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔'(صفحہ 696)

ارشد تھاپر کے دفتر یعنی سنگھ کی تجربہ گاہ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک الی خفیہ جہاں عام لوگوں کا گزر ناممکن ہے۔ وہ اس تجربہ گاہ کے جس جھے سے گزرتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ کہیں تمام میڈیا ہاؤسز کے مالک موجود ہوتے ہیں جواسی مرکز کے حکم پر اپنے چینل یا اخبار میں نیوز اور ویوزپیش کرتے ہیں تو کہیں تنظیم کے لیے ایسے ناموں کی تلاش کررہے نو جوان کم پیوٹر کے اسکرین پر نظریں گڑائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کا استعال اگلے کسی فساد، بلاسٹ، یا آتک وادی حملے کی فرمہ داری لینے کو تیار ہے۔ کسی کمرے میں مسلمانوں کی فرہبی رسوم کی ادائی کا درس چل رہا ہوتا ہے تو کہیں تلاوت کلام

پاک میں لوگ منہمک دکھائی دیتے ہیں۔ایک کمرے میں باجماعت نمازتک پڑھی جارہی ہوتی ہوئے ہوئی ہے۔ایسے مناظر پرارشد کی نظر پڑنے پرتھاپران سے ملوانے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشد کو لے کرایک کمرے میں آجاتا ہے۔تھوڑی دیر میں بیلوگ اس کمرے میں حاضر ہوتے ہیں تو تھاپرارشدکوان سے ملواتا ہے:

ان لوگول سے ملو۔ بیرا بن ہے۔ بیار وند پارلیکر۔ بیار جن رام دیو... بیکیش شریواستو... بیا سات بیارے لوگ عربی جانتے ہیں۔ بیسبایے اپنے کام میں ماہر ہیں۔ دراصل تم سے ملنے کے بعد....

تھاپر مجھے لے کرایک دوسرے کمرے میں آیا.....سامنے کمرے میں ایک شخص نماز پڑھ رہاتھا۔اس کے پیچھے جماعت کھڑی تھی۔میں نے گھڑی دیکھی۔ساڑھے تین بجے تھے۔یہ کوئی نماز کاوفت نہیں تھا۔

امامت کرنے والے شخص کی قر أت میری روح کومعطر کررہی تھی۔

.... دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے نگاہیں اٹھائیں تو اٹھارہ سے ہیں لوگ تھے، جو
کمرے میں داخل ہورہے تھے۔ان کے سر پرٹو پیاں تھیں۔ پیشانی پرسیاہ نشان تھا،جس
کے بارے میں عام روایت ہے کہ قیامت کے روزیہاں سے نور پھوٹے گا۔ان میں سے
کچھ کے چہرے پرداڑھیاں بھی تھیں۔ بیا یک قطار سے کمرے میں آ کرکھڑے ہوگئے۔
گھیراؤمت۔آؤان میں سے کچھکا تعارف کراؤں۔

یدورن ہے۔ورن امامت کرر ہاتھا۔....ید باگیشور، ید گفتشیام، یہمت ...یداروند.... ڈرومت۔ نماز صرف تم بی نہیں پڑھتے۔ انھیں باضابطہ صحیح نماز پڑھنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔اوران کی ... پیشانی پر جوسیاہ داغ ہے وہ بھی نقتی نہیں۔ یہاں کچھ بھی نقتی نہیں ہے دوست ہم انھیں اور یجنل اسامہ... یعنی مسلمان بنا کرتبھارے درمیان اتارہ ہے ہیں۔ ... تو سنوارشد پاشا۔۔... ہم تم میں گل مل رہے ہیں... جیسے دودھ میں پانی گل مل جا تا ہے۔ کیا دودھ میں یانی دیکھ سکتے ہوتم ؟ ہم تم میں ایسے ہی گل مل جا کیں گے کہتم اپنوں کی شناخت بھی نہ کرسکو۔ ہر جگہ ہر موڑ پر۔۔ ہم تمہارا سابی بن کرساتھ چلیں گے۔ ہم ہمیں پیچان بھی نہیں سکو گے اور ہم تمہارا آسانی سے شکار کرسکیں گے۔ (صفحہ 99-698)

ہم سب واقف ہیں کہ س طرح سے ملک کے مختلف حصوں میں فساد کروائے گئے اور اس میں کس کا ہاتھ تھا۔ گئی شہروں کے اہم اور مذہبی مقامات پر ہم بلاسٹ کروائے گئے اور تفتیش کرنے والی ایج نسیوں کو گراہ کرنے کے لیے ٹوپی اور شیخ رکھ ددی گئی۔ لیکن تفتیش کرنے والی ایج نسیوں نے بعض اوقات اور وقفے وقفے سے حقیقت کا انکشاف بھی کیا اور ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان گرفتار کیے گئے افراد نے اقبالیہ بیانات میں نہ صرف سنگھ ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان گرفتار کے گئے افراد نے اقبالیہ بیانات میں نہ صرف سنگھ کے ممبر ہونے یا ان کے ذریعہ کا م کروانے کے بارے میں بتایا بلکہ ایسے ایسے رہنماؤں کی شمولیت کا انکشاف کیا جو ہماری قوم کے رہبر اور ایوانوں کے باعزت اور باوقار ممبر انوں میں شہی پیشوا ہیں تو قوم کے محافظ محبر انوں میں شامل ہیں۔ ان گرفتار کیے جانے والوں میں شرمی پیشوا ہیں تو قوم کے محافظ میں سے ہی ایک تھا یہ دکھتے ہیں۔

اج سکھ تھا پر کے کارنا ہے انہا پر اس وقت نظر آتے دکھائی دیتے ہیں وہ ارشد کی گھراہٹ کو محسوں کرتا ہے۔ وہ اسے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چا ہتا۔ اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ قوم اب بے جان ہو چکی ہے۔ اس کی ایک ایک کر کت پر اس کی نظر ہے۔ ان کے درمیان تھا پر کے اسے لوگ مختلف صور توں میں موجود ہیں کہ ان کی شناخت کر پانا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھا پر اور ان جیسے لوگ آسانی سے ہمارا شکار کر لیتے ہیں۔ تھا پر کے حوالے سے ایک آخری مگڑا دیکھیں:

'ڈرومت۔ جیسے تنہیں یہاں باعزت لایا گیا ہے۔ ویسے ہی ہم تنہیں یہاں سے باعزت باہر بھی نکالیں گے اور ہمیں تم سے کوئی ڈرکوئی خطرہ نہیں ہے ۔ دوبا تیں ممکن ہیں۔ یا تو تم باہر کے لوگوں کو میہ باتن بتاؤ گے۔ یانہیں بتاؤ گے۔ نہیں بتاؤ گے، اس کی امیدزیادہ ہے۔ کیونکہ کا ثقی سے دلی تک تم میں ایک نینسک صحافی کودیکھا ہے میں نے۔اس صحافی کے پاس

قلم بھی نہیں ہے۔ اور اگرتم بتاؤ گے تب بھی ،ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کے بتاؤ گے؟ کس کو بتاؤ گے۔ کسی ہمارا ہی آدمی ہو...وہ کسی کو بتاؤ گے۔ ممکن ہے تم جسے بتارہے ہو، وہ تمہارے طبیع میں ہمارا ہو۔ تمہارے لباس میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے ندہب میں ہمارا ہو۔ تمہارے ندہب میں ہمارا ہو۔ تمہارے ندہب میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے ندہب میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے ندہب میں ہمارا ہو۔ تمہارے ندہب میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے نہیں ہمارا ہو۔ تمہارے نام میں ہمارا ہو۔ تمہارے نام ہمارا ہما

اب اگرتھا پر کے کردار پرغور کرتے ہیں تو ایک ساتھ گئی دنیا ئیں ہمارے تعاقب میں نظر آتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں کس پلاننگ کے ساتھ کام کردہی ہیں اور ان نظیموں کی طاقت نہ جانے کتنے تھا پر ہیں۔ گزشتہ برسوں میں اس کی گئی مثالیس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ظاہری طور پر ان کا کام اور کردار کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بلکہ ایسی الیسی جگہوں پر تھا پر جیسے لوگ موجود ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح ناول آتش رفتہ کا سراغ میں پیش کیا گیا کردار اجسٹھ تھا پر کو علامت کے طور پر بھی لیا جاسکتا ہے جو مختلف مقام اور اوقات میں میش کیا گیا کردار اجسٹھ تھا پر کوسکتا ہے ہوئے تف مقام اور اوقات میں میش کیا گیا کردار اس کا سام کے ساتھ ہے ہاں کا کام اور مقصد ایک ہی ہوتا ہیا ور تھا پر اور اس کا شامنے کی سروح ہے کام کررہا ہے۔ اس کیے ہمیں اس ناول کے مطالع کے دور ان صرف او بی نقطہ نظر کو ہی ذہن میں میں رکھنے کی ضرور ت ہے۔ اب جو شہیں اپنی آئیسی ہروقت کھی رکھنی ہوں گی تب شاید ہم دوست اور دشمن کی تب پیان مشکل ترین ہوتی جارہی ہے۔ اب جو ایسے میں ہمیں اپنی آئیسی ہروقت کھی رکھنی ہوں گی تب شاید ہم دوست اور دشمن کی تفریق ایسے میں ہمیں اپنی آئیسی ہمیں اپنی آئیسی ہروقت کھی رکھنی ہوں گی تب شاید ہم دوست اور دشمن کی تفریق کو تب میں ہمیں اپنی آئیسی ہمیں اپنی آئیسی ہروقت کھی رکھنی ہوں گی تب شاید ہم دوست اور دشمن کی تفریق کو تب میں ہمیں اپنی آئیسی ہی اور آئیسی ہوتے کہا کی شناخت کرسکیں گے۔

#### واقعاتى سوزش

### عبيدالرحمان

ناول 'آتش رفق کیا سراغ' کے پیت کور پر پاکتان کے جناب یونس خان کی رائے سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب سی حرآ گیس کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔
عجیب سی حرآ گیس کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔
فکشن نگاروں میں مشرف عالم ذوقی ایک جادوگر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، واقعی وہ جادوگر ہی ہیں جو ہمیشہ بھیڑ سے الگ لیک سے ہٹ کر لکھتے ہیں۔ وہ خواہ افسانہ ہویا ناول یا کوئی اور تحریران کی بیا افرادیت ہرصنف میں عیاں ہے۔ علامہ اقبال کا شعر:
میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جبتو'
میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جبتو'
ناول کے سیاق وسباق کے عین مطابق ہے۔ بیا مربھی لائق توجہ ہے کہ ناول اس عالمی سیاست کو معنون ہے جہاں ہر مسلمان خوف کی زندگی گزار نے پر مجبور ہے۔ اس طرح بیناول کسی خیالی تصویر کا عکاس نہیں بلکہ دل دہلاد سے والے واقعات پر منی ہے۔ اس طرح میں نے ذوقی پر جب بھی لکھا ہے وہ ہمیشہ میرے دل کی آ واز ہوتی ہے۔ اس میں کوئی خواہ مخواہ کا تصنع ہرگز نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں بھی میرے ایسے سب احساسات پوری

طرح زندہ اورمتحرک ہیں۔ جناب مشرف کی نثر میں ایک خاص طرح کی شگفتگی اور تازگی یائی جاتی ہے۔وہ تفصیل سے کام لیتے ہیں اور اپنے مافی الضمیر کی ادائی کے لیے الفاظ کا بهترین استعال کرنا بھی خوب جانتے ہیں:

> شکسته پاره میں کھڑا ہوں گئے دنوں کو بلار ہاہوں جو قافله میرا هم سفر تها نهال گرد سفر گیا وه

د ما سه بیروس ایا این سروس ایا وه بلاشبه ذوقی ان معدود بے چند تخلیق کاروں میں ہیں جنہوں نے فکشن میں غیر معمولی فن کاری اور شعور کے ثبوت فراہم کیے ہیں فکشن کو 'Paradise of loose ends' بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کے حدود حتی نہیں ہوتے بلکہ بیوفت کے مطالبات کے ساتھ بدلتے ر بتے ہیں،مثال کے طور پراس ناول کا موضوع جو بالکل ہماری آئکھوں کے سامنے ہے لیکن کسی مشاعرہ باز شاعر کے کلام کی طرح ا کہری یا سامنے کی بات نہیں لگتی۔اس کی سب سے بڑی وجداس کے بیانیہ کی تکنیک ہے جس سے ہم اورآ پ' لےسانس بھی آ ہت میں گزر چکے ہیں۔اس قبیل کی تکنیک میں خصوصاً بریم چند، انظار حسین اور احد ندیم قاسمی کے نام ليح جاسكتے ہیں۔

کہانی کیسے کہی جائے اوراس کی حد بندیاں کیا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔افسوس کی بات پیہے کہ اکثر ایسی کہانیاں اعلی اور بااصول تقیدی بصیرت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ افسانہ یا ناول بہتر تنقید سے محروم ہی رہی ہے۔ بیسب شاعری کے دامن میں سٹ آئی میں مشس الرحمٰن فاروقی نے بھی رام معلٰ کی . تصنیف ُاردوافسانوں کی نئی تخلیقی فضا' میں افسانے کی تنقید سے چثم پوٹی کی طرف توجیہ میذول فرمائی ہے۔ پیچقیقت ہے کہ اگراس ست کام کیا گیا ہوتا تو کئی حتی اور قطعی پہلوسا منے آتے مگرافسوں کہ بینہ ہوسکا۔ بیکہانیوں کی بنت کے لیے محرک کا کام بھی انجام دیتے۔ یہی صورت حال طنز ومزاح کی بھی ہے جوابھی بھی کسی با قاعدہ ناقد کی تلاش میں ہے۔

به کهنا شاید مبالغه نه هوگا که اردوادب کا گزشته یجیس ساله دور افسانوں کا دور

ہے۔اس دوران جزئیات اور تفصیلات میں موجودہ مسائل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ پیش نظر . ناول جس انداز سے حالات حاضرہ کی بگرتی ہوئی تصویر پیش کرتا ہے وہ بس ذوقی کا ہی اختصاص ہے۔وہ اپنی کہانیوں کے واقعاتی پہلوؤں کونسبٹاً تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔نہایت اطمینان اور انہاک سے کر داروں کی عملی سرگرمیوں کوسامنے لاتے ہیں اور ایک ایک کردار سے ہمارا تعارف کراتے ہیں۔اسی لیےان کے پہاں کرداروں کا کوئی پہلو تشه نهیں رہتا۔وہ انسانی کش مکشوں اورالجھنوں ،مسرتوں اورمحرومیوں کوتہذیبی آئینے میں د کیھتے اور پر کھتے ہیں۔اییا لگتا ہے گویاان کے کرداروں کی جولاں گاہ ہماری دسترس سے وسیع تر اورر فع تر ہے۔لفظی اوراسلو بی جہات سے بھی ان کی کہانیاں معاشرے کی آئینہ دارى كرتى بين \_جملوں ميں غنائيت آميز طويل فاصلے اور جابہ جابرمحل طبع زا دار دواور فارسی کے اشعار کی وجہ سے ان کے فکشن کی اسلونی فضا کشش انگیز بن جاتی ہے اور استعاراتی نظام ان کی معنوی رمزیت کومزیدخوب صورت اور تهه دار بنا دیتا ہے۔ایسے زیادہ تر اشعار اوروضاحتی اشارےواستعارے بھی ذوقی کی اپنے تخلیق ہے اور بیھی ان کا اختصاص ہی ہے ورنہ دوسروں کے بیمال بیخو بی اور خیالات وا فکار کی ترسیل اس طرح دیکھنے کوئہیں ملتی۔ ذوقی کا ناول بیان ہو، یو کے مان کی دنیا، پروفیسرایس کی عجیب داستان یا لے سانس بھی آ ہستہ،ان کے کہانی کے بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ بیانیہ کے ساتھ ساتھ جہاں ایک پر اسرارفضا قاری کواینے ساتھ لیے چلتی ہے، وہیں بین السطور میں تمثیل اورعلامتوں کے ایسے ایسے اشارے ملتے ہیں کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ذوقی کا اسلوب منجھا ہوا اور شاعرانہ بھی ہے۔ ناول میں رباب ایک غمز دہ ماں ہے جس کا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے غم غلط کرنے کے لیےر باب نظموں کا سہارالیتی ہے۔ بیلیہ ہاؤس انکاؤنٹر سے شروع ہونے والی داستان کو ایک ماں کے شجیدہ تاثرات کچھ دیرے لیے بیانیکوایک نے موڑیر لے جاتے ہیں۔ اليي چندمثاليس ملاحظه فر ما ئيس:

'جس آندهی اورطوفان کی طرح وه آیا تها،ای آندهی اورطوفان کی طرح وه چلابهی

اس نے درواز ہاب تک بند کررکھاہے۔ سیرباب تھی۔

'وہ اکثر ایبا کرتاہے...'

' مجھے ڈرلگ رہا ہے...

'وه كتابين پڙھر ماهوگا۔يا نبيك كرر ماهوگا...'

دنہیں — اس نے ایک باربھی دروازہ نہیں کھولا...؟ اتنے سارے لوگ آئے۔ بھائی صاحب آئے ۔ مگروہ کسی سے ملینہیں آیا...'

'وہ ایباہی ہے۔ آج کے بچے بدل گئے ہیں۔'

دنہیں ۔۔وہ ایسانہیں ہے۔عام بچوں سے الگ ہے۔۔درواز ہ تو کھٹکھٹاؤ۔دیکھوتووہ کیا کررہاہے ...؟'

'میں پھر کہدر ماہوں،تم بلاوجہ پریشان ہورہی ہو...'

'جب وہ آیا تھا،تم نے اس کی آئکھیں نہیں دیکھیں۔اس کی آٹکھوں میں خون اتر اہوا تھا۔وحشت سوارتھی ..؛

'ہاں ۔ مجھے پیتہ ہے۔لیکن تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہوہ محض چہل قدمی کرکے گھر نہیں لوٹا تھا۔ایک واردات ہوگئی تھی۔'

رباب اپنی ضد پر قائم تھی ۔ ' مجھے اس سے ڈرلگ رہا ہے۔ اس کے اندر کچھے چل رہا ہے۔ وہ بہت کم باتیں کرتا ہے۔'

'ہاں ممکن ہےاس کے اندر کچھ چل رہا ہو۔لیکن جب تک وہ بتائے گانہیں۔ہم کیسے جان سکتے ہیں...' 'اسی لیے تو کہتی ہوں — دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ات سمجھاؤ۔'اس کی آنکھوں میں آنسو تھے —ہم دوبارہ کاثنی نہیں جاسکتے —؟'

یہ کہنا حق بہ جانب ہوگا کہ خدانے ذوقی کوایک مکمل تخلیق کارکا درجہ عطا کیا ہے اور یہ میری سعادت کہ وہ مجھ جیسے کج کج زبان کوایسے بے بہا تحا نف سے نواز تے رہتے ہیں۔ ' کچھاس ناول کے بارے میں' کے تحت مصنف نے مارٹن لوتھر کنگ کی میسطور نقل کی ہیں:

> 'میراخواب ہے کہ ایک دن جار جیا کے پرانے غلاموں اور پرانے زبین داروں کے بیٹے بھائی چارے کے ساتھ ایک جگہ رہیں۔میراخواب ہے کہ میرے بیٹے امریکہ میں سانس لیس جہاں انہیں رنگ نسل کی بنیاد پڑئیس انہیں عملی نمونہ کے طور پر پر کھا جائے۔'

عام طور پرمشرف عالم ذوقی کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے۔کہانی ہویا ناول، وہ ایک بڑے ساج یا عالمی تہذیب کو گواہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اسی لیے ناول میں پیش آنے والے واقعات کا دائرہ وسیع ہوجاتا ہے۔ساج سے سیاست تک ذوقی ایک بڑے فلفے کو سامنے رکھتے ہیں۔ پیش لفظ کے تحت ان کا بیان ملاحظہ ہو:

'میں ایک بڑے ناول کی اسر بیٹی تیار کرتے ہوئے مسلم نقط نظر سے جدید دور کے تقاضوں پر اپنا موقف پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تھا ۔۔ اور ایک چیلنج بھی ۔۔ عام نقادا یسے ناولوں کو تحض رپورٹنگ بتا کرقار ئین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں میرے ناول بیان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کے ناول محض خلا میں تحریبیں کیے جاسکتے ۔۔ ساجی اور سیاسی شعور کے بغیر کوئی بڑا ناول قلم بندئییں کیا جاسکتا۔۔ ایک خطرہ اور بھی تھا، اگر اس ناول معور کے بغیر کوئی بڑا ناول قلم بندئییں کیا جاسکتا۔۔ ایک خطرہ اور بھی تھا، اگر اس ناول میں بابری معجد کی جگہ کوئی اور فرضی نام استعال کروں؟ یا جیش مجد کا نام آتا ہے تو کیا میں بابری معجد کی جگہ کوئی اور فرضی نام استعال کروں؟ یا جیش مجد گا جگہ کوئی فرضی تحریک ، یا پھر 30,200 برسوں کی سیاست میں جو ساسی رہنما ہمیں 'تحفظ 'میں طے کہ کیاان کے ناموں کو بھی تبدیل کرد باجائے؟

میں کہہسکتا ہوں، یہاں میں آزادی اظہار کا اعلان کرتے ہوئے ہر طرح کے تیرو

کمان سے لیس تھا۔ میر سامنے روی ناول نگاروں کی مثالیں موجود تھیں، جنہوں

ناول سے عہد کی داستانوں کو قلم بند کرتے ہوئے، اس عہد کی سیاسیات اور ساجیات کو
نئی معنویت کے ساتھ متعین کیا اور بیسلسلہ اب تک چلاآ رہا ہے — اس لیے مجھان

ادبی فتووں کا ڈرنہیں کہ سیاسی شعور کو پچھلوگ ابھی بھی رپورٹنگ کا درجہ دیتے ہیں۔
ناول کے آغاز سے تبل ایک مشکل اور بھی سامنے آربی تھی کہ اسٹروع کہاں سے کیا

جائے — آج کے مسلمانوں کی سیاسی وساجی زندگی کی عکاسی کے لیے بٹلہ ہاؤس انکا وَسُر سے بہتر مثال میر نزد یک کوئی دوسری نہیں تھی۔ یہاں بیہ بتانا بھی ضروری

ہو جائے ہوئوں انکاؤنٹر کو میں نے محض علامت کے طور پر استعال کیا ہے۔ اصل

بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کا اس ناول سے دور دورتک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلوگ بے گناہ

مارے جاتے ہیں۔لباسوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں — پچھلو جوان خاموثی سے غائب

ہو جاتے ہیں۔لباسوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں سے پچھلو دی برسوں میں صرف انصاف کی

مسلمان نام کا ہونا شک کی وجہ بن جاتا ہے — پچھلو دی برسوں میں صرف انصاف کی

مسلمان نام کا ہونا شک کی وجہ بن جاتا ہے — پچھلو دی برسوں میں صرف انصاف کی

مسلمان نام کا ہونا شک کی وجہ بن جاتا ہے — پچھلو دی برسوں میں صرف انصاف کی

مسلمان نام کا ہونا شک کی وجہ بن جاتا ہے — پچھلو دی برسوں میں صرف انصاف کی

مسلمان نام کا ہونا شک کی وجہ بن جاتا ہے — پکھلو دی برسوں میں صرف انصاف کی

مسلمان نام کا ہونا شک کی وجہ بن جاتا ہو جاتے ہیں بیان میں انصاف وی اور میں انسان انسانیوں اور محروم میں انسانیوں اور محروم ہوں کا کہ تکھوں اور محروم ہوں کا کی تحقی طرب ہوں۔ "

مشرف عالم ذوقی اوران کے پیش رومعاصرین ادبا اور فلاسفر کے درمیان درج ذیل قدرمشترک قابل غور ہے۔ میں یہاں چندمثالیں پیش کررہا ہوں تا کہ بیئلتہ کسی حد تک عیاں ہوسکے۔ ہاں،اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوقی کا Subject treatment بالکل الگ اورا حجوتا ہے۔ چندایسے ہی قلم کاروں اور ذوقی کی تخلیقی کا مرانیوں کا ایک جائزہ لیں:

اختر اور بینوی ایک اہم کہانی کار ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ مارکسی تصورات کی تبلیغ وتر ویج نہیں کی ہے۔ خلیل الرحمٰن ان کی کہانیوں کے موضوعات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ؛ 'اختر اور بینوی نے بعض پے چیدہ مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے، نچلے طبقے کی معاثی، مشکلات، انسانی قدروں اور بھوک کا تصادم، قرض اور سود، اڑائی اور جھگڑے، اڑائی، مقدمہ بازی اور خاندانی مناقشات، زمیس دار، ان سب کا مطالعہ اختر اور بینوی نے قریب سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ متوسط طبقے کی نا کامیاں اور کامرانیاں بھی ان کا موضوع رہی ہیں۔' ('اردومیس ترتی پینداد بی تحریک بیش میں 232)

بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹرکو پانچ مہینے گزر چکے تھے۔26 جنوری کے موقع پرانسپکٹر ور ماکو حکومت کی طرف سے بہادری کا تمغد دیا جاتا ہے۔ رباب پریینجبر بحلی کی طرح گری مگراب وہ موگی (ایک فلاحی ادارہ) میں مصروف ہوگئ تھی۔ یہاں اسامہ کی عمر کی کتنی ہی بیٹیاں اسے مل گئی تھیں۔ شمیعہ پر تو وہ ضرورت سے زیادہ ہی فداتھی کیکن ملک کی سیاست نے 'موگئ جیسے اداروں کو بھی نہیں بخشاتھا:

'موگی کے نگرال مولوی ہشام غصہ میں تھے۔

' آپ بھلائی کا بھی کام کیجئے تو حکومت آنکھیں دکھاتی ہے کہ پیسہ کہاں ہے آر ہاہے۔ دبئ کا پییہ ہے یا حوالہ کا۔۔؟'

اس وفت ان کے کیبن میں افراتفری کا ماحول تھا۔ رباب خاموثی سے سہم ہوئے لوگوں کا جائزہ لے ربی تھی۔

مولوی ہشام نے بات آگے بڑھائی۔ 'ہم نے ایک اسلامک چینل کولانے کا فیصلہ
کیا تھا۔ بات رجسڑیشن تک پہنچ گئی تھی۔ ان کے اسے سارے دھار مک چینل
ہیں۔لیکن ہمیں۔ایک چینل کورجسڑ ڈکرانے کے لیے اسے سارے قاعدے اصول
اور سوالوں سے گزرنا ہوتا ہے کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسے سارے الم غلم چینل
ہیں۔ان سے نہیں بوچھا جاتا کہ بیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بس مسلمانوں کے پاس
بیسے نہیں ہو۔ مسلمان دو بیسے جوڑکرا پنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو آ فت۔ سے
حکومت تو سب سے گری ہوئی ہے۔'

مولوی نظام نے لقمہ دیا۔ ہم سے دریافت کیا گیا ہے کہ موگی کوفٹڈ کہاں سے آرہا ہے۔ ؟

ہوم منسٹری ہے آیا ہواایک خطاس نے ممبران کی طرف بڑھایا۔' آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے ۔ ہم یتیم لڑکیوں کی پرورش کررہے ہیں اور یہ بھی ان کی نظر میں جرم اور گناہ ہے۔ تو ہم اپنی غریب بچیوں کی طرف ہے آئکھیں موندلیں۔؟'

ماحول گرم ہو چکا تھا۔ ممبران غصے میں تھے۔

'بعن حد ہوتی ہے بے شرمی کی —'

'مسلمان اگران باتوں کے باوجود کانگریس سے محبت رکھتے ہیں تو قصور کس کا ہے؟'

'آپ فلاح کا کام کرنے نگلیے تب بھی حکومت شک کے ناخن تیز کرنے لگتی ہے۔۔'

رباب نے شمیمہ پرایک نظم کہ چی تھی ،اس نظم سے بھی رباب کی ذہنی کیفیت کو سمجھا

جاسکتاہے۔

'تم ہر باریت جھڑ کیوں دیکھتی ہو،مت دیکھو

'تمہاری آنکھوں میں بھی پت جھڑ کے سو کھے ہتے ہی نظر آتے ہیں

ہجرت کےموسم میں بھی/

تم پت جھڑ کے تخفے ہی لائی تھیں

تم ہردن تھوڑ اتھوڑ اخو د کونقسیم کرتی رہتی ہو /

مت تقشيم كرو/

اس طرح ایک دن تم کھوجاؤگی

اپنے ہی بت جھڑ میں'

یہ چھد شمبر 1992 کا بیان ہے۔

کہانی اسامہاوراس کے تین دوستوں سے شروع ہوتی ہے۔ایک شب عشا کی نماز پڑھنے کے بعداسامہ پاشااوراس کے تین دوستوں کی پولیس سے جھڑپ ہوتی ہے۔اس جھڑپ کے بعدایک دوسرے ہی آتک وادکا جو چہرہ اس ناول میں سامنے آیا ہے، وہ قدم برجس اور خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسامہ اس حادثے کے بعد غائب ہوجا تا ہے اور اس کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ یہ تلاش دلچسپ بھی ہے اور اس تلاش کے نتیجے میں جو واقعات سامنے آتے ہیں وہ انسانی جذبات کو جھنجھوڑ کرر کھنے کے لیے کافی ہیں ۔ میں ہو واقعات سامنے آتے ہیں وہ انسانی جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ پولیس، ایھے کمار دو بے اور انسیکٹر ور ما کا ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے جو اب میڈیا سے لے کرعام آدی تک کے لیے نیانہیں ہے۔ لیکن ذوقی نے جران کردینے واقعات کے ساتھ اس بار ایک ایسی کہانی قلمبند کی ہے کہ کئی مقام پر سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ سام صفحات کے بعد کہانی فلیش بیک میں داخل ہوتی ہے جہاں بنارس میں رہنے والے ارشد پاشا کا ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے اور بیو ہی وقت تھا جب رام مندر اور مسجد کے ہنگاموں نے اس ملک کا امن و چین چین لیا تھا۔ اس طرح ذوقی نے تاریخ کے خوفناک اور المناک فاقعہ کو بھی اس ناول میں شامل کیا ہے۔ اس طرح اس ناول کی حیثیت تاریخی بھی ہے اور مستاویز ی بھی۔ باہری مسجد المیہ پر ذوقی کا بیریان دیکھیے:

' کبوتروں کا جھنڈ ،انسانوں کے جنون اور پاگل پن کودیکھ کرگنبدے اڑا اور آسان کی جانب پرواز کر گیا—

ا چودھیا کے اس علاقے میں اس وقت صرف سر بی سر دکھائی دے رہے تھے۔ امن و شانقی کا پیغام یوں تو پولیس کے ذریعہ لاؤڈ اپنیکٹر پر مسلسل سنایا جار ہاتھا کین یہ طے تھا کہ کسی کو بھی اس پیغام میں دلچپی نہیں ہے۔ اب، سب کے سب فتح کے ارادے سے، جشن کی تیاریوں میں شامل ہونے۔ تاریخ کی اس انوکھی واردات کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔

لوگ پاگل ہورہے تھے۔۔۔ناچ رہے تھے۔۔۔ ڈکھنے نئے رہے تھے۔۔

ماحول میں ابیراور گلال اچھالے جارہے تھے ۔ آنافانا کچھلوگوں کا جھا، پولیس کے

روکتے روکتے گنبدیر چڑھ گیا۔'

بیسویں صدی نے دو عالم گیرجنگوں کی ہولنا کیاں دیکھی ہیں۔امن کی خواہش انسان کا فطری جذبہ ہے۔خطرناک جنگی اسلحوں اور بموں کی روز افزوں افزائش اب کوئی بیان اور انسانی بقا کے حوالے تازہ رہیں گے۔ شخت نئی بات نہیں رہ گئی ہے مگریس کا حقیقی بیان اور انسانی بقا کے حوالے تازہ رہیں گے۔ شخت حیرت ہوتی ہے کہ آج متعدد درندہ صفت استعار پرست نسل انسانی کورڈ پتا دیکھنا چاہتے ہیں،ایسے ہی ایک نہایت سنگ دل، انتہائی ظالم اور درندہ صفت کردار اس ناول میں بھوانی کی شکل میں اکھر کرسا منے آتا ہے۔

مشرف عالم ذوقی نے آیک بھاری پھراٹھایا ہے اوراسے صرف چوم کرنہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ ناول عہد حاضر کے مسلمانوں کی زبوں حالی اوران کے تئیں پیدا کی جانے والی نفرتوں کا عکس نامہ ہے۔ دراصل اخلاقی اور ذہبی (خصوصاً اسلام) اقد ارکا فداق اتنا کھل کر اڑ ایا گیا اور جنسی معاملوں کو اتنی بے حیائی اور صاف لفظوں میں بیان کیا جارہا ہے کہ ابتذال کی کیفیت پیدا ہوتی جارہی ہے۔ اب یہ بات نا قابل برداشت ہوتی جارہی ہے۔ اس لیے کسی سنجیدہ قلم کارکا آپے سے باہر ہوجانا بقینی ہے۔ ادب جدید کا داعی میکسم یوں کہتا ہے:

'ادب، انسانیت کا نقاد ہے۔ وہ اس کی تجروی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی خام کاریوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی خام کاریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہ انسان کی حیات مستعار کو قائم و دائم رکھے۔ ادب کی بے کل اور تڑپ اس لیے ہے کہ آ دمی کو سمجھائے کہ وہ حالات کا غلام نہیں بلکہ حالات اس کے غلام ہیں۔ وہ آ دمی کو بتلا ناچا ہتا ہے کہ وہ آپ اپنی زندگی کا مالک ہے اور اسے جس روش پر چاہے لے جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ادب تغیر کیند، قد امت پہنداور دور جدید کا پیش رو ہے۔'('ادب اور زندگی' مشمولہ ادب اور

انقلاب ص19)

ادب فن کی خواہ کوئی بھی صنف ہوزندگی اوراس کے متعلقات سے یکسرگریز کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ہرفنی تخلیق کوزندگی کی بصیرت ہی توانائی اور کشش بخشتی ہے۔ادیب حیات انسانی کے بوقلمونی کا ادراک ومشاہدہ کرتا ہے اورا پنے تجربات کے ردعمل کوزبان دینے کی کوشش کرتا ہے۔وزیر آغانے کھاہے:

'فن زندگی سے گرم خون حاصل کرتا ہے اور اگر چداس میں کوئی شک نہیں کہ محض زندگی کے خارجی عوامل اور مسائل تک محدودر ہنے سے فن میں سطیت پیدا ہوجاتی ہے اور اس کے اونچا اٹھنے کے امکانات روثن نہیں ہوتے تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب فن زندگی سے اپنار شتہ منقطع کر لیتا ہے تو اس کے سوتے خشک ہوجاتے ہیں اور زودیا ہددیرز وال یا انحطاط کی نذر ہوجاتے ہیں۔ ('ماہ نو' کراچی، اکتوبر 1962 می 22)

مشرف عالم ذوقی کے یہاں معاشرے کی اہمیت اوراس کی تروی وترقی کا جذبہ بہت نمایاں ہے۔اس معیاری ادب کی بیجیان اختر حسین نے پیے طے کی ہے:

'ہرایمان دار اور صادق ادیب کامشرب یہ ہے کہ وہ قوم وملت اور رسم وآ کین کی پابندیوں کو ہٹا کرزندگی کی بیگا گی اور انسانیت کی وصدت کا پیغام اسے رنگ ونسل اور قومیت اور رنگ ونسل کے جذبات کی مخالفت اور اخوت ومساوات کی جمایت کرنی کو چاہیے ان تمام عناصر کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کرنا چاہیے جودریائے زندگی کو چھوٹے چھوٹے چوہ کی بند کرنا چاہیے ہیں۔'('ادب اور زندگی'مشمولہ'ادب

اورا نقلاب ص25)

اس صورت حال نے عوام کو منظم کرنا شروع کیا اور یوں زندگی کے نصب العین کی جہتو بھی کی جانے گئی۔ مشرف عالم ذوقی ایسی ہی جہتو کے دیوانے ہیں جن کے یہاں معاشر ہے کی اچھی تبدیلی اور اقدار کی بحالی ایک مشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ میر نے زدیک مشرف پریم چند جیسے ہیں جن کے یہاں حقیقت نگاری کی بہتیری مثالیں موجود ہیں۔ ان کی مشرف پریم چند جیسے ہیں جن کے یہاں حقیقت نگاری کی بہتیری مثالیں موجود ہیں۔ ان کی نظر ہندستان کے محکوم، فرسودہ اور ستائے ہوئے لوگوں پر مرکوز تھی۔ سادہ لوح عوام کا فد ہب کے نام پر جواستحصال جاری تھا، پریم چند کی نظر اس پر بھی تھی۔ امیر وغریب، صاحب اقتدار، بے بس و کمز ور اور ذات پات کی تفریق بھی ان کے موضوعات تھے۔ افسانے کی پہلی توجہ بے بس و کمز ور اور ذات پات کی تفریق بھی ان کے موضوعات تھے۔ افسانے کی پہلی توجہ

اگررومان کی طرف رہی ہے تو دوسری اصلاحی ہے جس کی قیادت پریم چند نے کی اور اپنے پہلے افسانوی مجموعہ 'سوز وطن' جون 1908 میں شائع کیا۔

ظاہرہے کہانی پریم چند کی روایت سے بہت آگنگل چکل ہے اوراس میں شک کی گئجائش نہیں کہ اردو کہانیاں مغرب سے آئکھیں چارکرتے ہوئے نئے موضوعات کو سامنے لارہی ہیں۔ مثال کے لیے، مشرف عالم ذوقی کے اس ناول کا ہی مطالعہ کریں توایک ساتھ کی دنیا ئیں آپ کے تعاقب میں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف بٹلہ ہاؤس اور خوفز دہ مسلمانوں کی دنیا ئیں آباد ہیں اور دوسری طرف رباب کا کردار جہاداور کشکش کی علامت مسلمانوں کی دنیا ئیں آباد ہیں اور دوسری طرف رباب کا کردار جہاداور کشکش کی علامت بن کرسامنے آتا ہے۔ اسامہ کا کردار اس خوفز دہ ماحول میں روشی کی ایک کرن بن کر ابھرتا ہے اور آخر تک یہ کردار آپی چمک برقر اررکھتا ہے۔ کیا خوف ودہشت کا سامنا کرنا ہی مسلمانوں کا نصیب ہے؟ کیا موجودہ حالات میں مسلمان محض ووٹ بینک بننے پر مجبور کردیے گئے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی آپی کوئی شناخت باقی نہیں ہے۔؟ ایک طرف گلوبل دنیا میں مسلمانوں کوختم کیے جانے کی سازش ہورہی ہے اور دوسری طرف ہندستانی مسلمان ہیں، جواس مہذب دنیا میں حاشیہ پر بھینک دیے گئے ہیں۔ ناول کا اختیام ایسا ہے، جوآپ کو بہت بھے سے چھ سوچے پر مجبور کرتا ہے۔

' پانچ چھمز دور، ہاتھ میں پھاوڑا لیے گڑھا کھود نے میں لگے تھ... پیڑوں کے درمیان سے آگے دورتک پہاڑوں اور چٹانوں کا ایک نہ نتم ہونے والاسلسلہ نظر آر ہاتھا...

اچا نک ہواایک بار پھر تیز ہوگئ تھی۔ سرداہرجسم میں اترتی جارہی تھی...چاروں طرف ڈینجر زون اور خطرہ ہے، کے بورڈ کے درمیان جیسے ہم بے بس کھڑے تھے ۔۔۔ لاؤڈسپیکر پر چٹان کے گرائے جانے کی وارنگ دی جا چکی تھی ... دور سے بھا گتے مزدوروں کا جمگھٹ دکھائی دے رہا تھا۔۔ ایک بھیا نک تیز آواز۔۔ لڑھکتی گرتی چٹا نیں۔۔ دھماکے سے بے دکھائی دے رہا تھا۔۔ ایک بھیا نک تیز آواز۔۔ لڑھکتی گرتی چٹا نیں۔۔ دھماکے سے بے نیاز بھاوڑے سے گڑھا کھودتے مزدور...

ېمىي<u>ں وارننگ دى چارېي تقى...</u>

'آپ اوٹ جائے۔ سنجل کر جائے۔ آپ آگے نہیں جاسکتے۔ کسی سے مل نہیں سکتے۔ یہاں توروز ہی کسی نہ کسی کی جان جاتی ہے۔روز ہی گڑھا کھونا پڑتا ہے۔..

چٹانوں کے گرنے لڑھکنے کا سلسلہ جاری ہے...آسان زردی مائل ہو چکا ہے۔ ڈرائیورنے گاڑی آگے بڑھالی ہے۔ فضامیں تیز دھاکے گوخ رہے ہیں... لبراتے ہوئے دھویں کا غبار یہاں سے صاف نظر آرہا ہے...اور سمیرے اندروہی نغمہ گونج رہا ہے...

> سلسلئ روز و شب، نقش گرحادثات سلسلئ روز و شب، اصل حیات و ممات سلسلئ روز و شب، تار حریر دو رنگ جس سے بناتی ہےذات، اپنی قبائے صفات

صدفی صد حقائق پربنی اس ناول کو ذوقی کے قلم کا کرشمہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مشرف عالم ذوقی کاقلم اپنی ہر تخلیق کے ساتھ ایک نئی منزل کی جانب قدم بڑھا تا ہوانظر آتا ہے۔ ساج ، معاشرہ ، تہذیبوں کے تصادم اور مسلمانوں کے مسائل پر جو مکالمہ یا ڈسکورس ذوقی کے یہاں نظر آتا ہے، وہ دور دور تک نظر نہیں آتا:

اک ایس کہانی باقی ہے جوخون دل میں ہے غوطہ خوال اس پر بس دل کا قبضہ ہے، ہاں ذہن کے کچھاٹرات نہیں ہم بھی نہ رہیں تم بھی نہ رہیں ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو اللہ وستم کے متوالو اتنی نہ بڑھا اوقات اپنی ہے ظلم وستم کی پورش بھی اور بار گراں ہے یہ ہستی سرسٹھ سالوں کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں اگر ایس کہانی باقی ہے جوخون دل میں ہے غوطہ خوال اگر ایس کہانی باقی ہے جوخون دل میں ہے غوطہ خوال

#### ملت کی ایک حقیقی تصویر

## ڈ اکٹر عبدالحی

مشرف عالم ذوقی موجودہ فکشن نگاروں میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔افسانوں کے ساتھ ساتھ انھوں نے نیلام گھر، شہر چپ ہے، ذئی، بیان، مسلمان، پو کے مان کی دنیا، پر وفیسرالیس کی عجیب داستان، لے سانس بھی آ ہستہ جیسے ناول لکھے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی کے افسانوں اور ناولوں میں ایک عام انسان کی دنیا آباد ہے ایسی دنیا جسے وہ خوابوں میں دیکھتا ہے۔ان کی تخریروں کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی کسک کا احساس ہوتا ہے۔الیہ الگتا ہے جیسے ہم ایک طوفان کے آنے سے قبل کی خاموثی کا حصہ بن گئے ہوں، جہال ہر چیز ساکت ہے اور ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا طوفان لے ساکت ہے اور ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا طوفان لے کرآنے والا ہے۔ان کی تخریروں میں ہمیں انسانوں کے خوفناک روپ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن حقیقہ دوقی خود ہیں۔ایسا انسان ہی سمجھے اور اچھائی کا قدم پہلے خودا ٹھائے بھر دوسروں سے امید دوسرے انسان کو بھی انسان ہی سمجھے اور اچھائی کا قدم پہلے خودا ٹھائے بھر دوسروں سے امید لگائے۔ لیکن موجودہ صور تحال انہیں ایسا کرنے سے روئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ذوقی اپنی قدم اٹھائے ہوئے کھوا لیسے انکشافات کرتے ہیں جن کے دوقی اپنی تخوروں میں بھی بھی جہے کہ ذوقی اپنی تحریروں میں بھی بھی انہائی قدم اٹھائے ہوئے کھوا لیسے انکشافات کرتے ہیں جن کے دوتی اپنی تحریروں میں بھی بھی انہائی قدم اٹھائے ہوئے کھوا لیسے انکشافات کرتے ہیں جن کے خوروں میں بھی بھی انہائی قدم اٹھائے ہوئے کھوا لیسے انکشافات کرتے ہیں جن کے خوروں میں بھی بھی انہائی قدم اٹھائے ہوئے کھوالیسے انکشافات کرتے ہیں جن کے خوروں میں بھی بھی انہائی قدم اٹھائے ہوئے کھوالیسے انکشافات کرتے ہیں جن کے خوروں میں بھی بھی ہوئے کھوالیسے انکشافات کرتے ہیں جن

بارے میں ہم عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دوسری جانب جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں ہم عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دوسری جانب جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں غور وفکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم انسان آج اپنی ہر جائز ناجائز خواہشات کو انجام دینے کے لیے جانوروں سے بھی بدتر ہوجاتے ہیں۔ آج کا تخلیق کار ایسے ہی کرداروں کومور میں رکھ کر کہانی لکھنے پر مجبور ہے۔ حقانی القاسمی نے آج کے تخلیق کاروں پر تبھرہ کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی ہے جوذوقی کے ناول آتش رفتہ کا سراغ 'گریکرنے کے محرکات پر روشی ڈالتی ہے۔

ہمارے عہد کی رات میر کے عہد کی رات سے زیادہ بھیا تک اور دہشت ناک ہے۔ ہمارے عہد کا تخلیق کارجس بھیا تک کالی رات میں قید ہے اس کالی رات کو وہ اظہارات کے مختلف پیرائے میں پیش کر رہا ہے۔ (کالی رات کا نوحہ حقانی القاسی)

کوئی بھی حقیقت، سپاوا قعداس وقت ہی دلچیپ بنتا ہے جب قارکاراس میں اپنے تصور وخیل سے مزید اضافہ کرتا ہے اور اس میں مختلف رنگ بھرتا ہے۔ مشرف عالم ذوقی اس معاطے میں قابل تعریف ہیں کہ انھوں نے اس ناول میں بے صدعمدگی سے ملک کی تلخ سپائی سے پردہ اٹھایا ہے اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر نشی کی ہے۔ ملک کی ترقی ، مضبوطی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہاں بسنے والے فریق ایک دوسر سے کے لیے خلص ہوں۔ رفاقتوں کو پائیداری عطا کرنے میں سبجی قو موں ، فرقوں کو ایک دوسر سے کے تیکن مخلص ہونا پڑے کا ۔ ہندستان کی شاخت اسی ساتھ ساتھ چلنے میں ہے۔ ساتھ چلنے کا مراتب ہی ہے جب میں بہت بیچھے ہے۔ یہاں نفر سے وعداوت کا بازارگرم ہے۔ یہاں پڑوتی کوہی شک میں بہت بیچھے ہے۔ یہاں نفر سے وعداوت کا بازارگرم ہے۔ یہاں پڑوتی کوہی شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آفس میں ، گھروں میں ، پبلک مقامات پر ہرجگہ مسلمانوں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آفس میں ، گھروں میں ، پبلک مقامات پر ہرجگہ مسلمانوں کو عجیب وغریب مخلوق سمجھا جانے لگا ہے۔ ذوقی نے اس ناول کے ذریعہ جتا دیا ہے کہ حقیقت فسانے سے زیادہ دلچسپ اور تائخ ہو سکتی ہے۔

معاشرے میں آج عجیب وغریب صورت حال ہے۔ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے

کے باوجودہمیں مظلوموں ومحکوموں کی طرح زندگی گزار نی پڑ رہی ہے۔ملک کی ستر فیصد سے زیادہ آبادی سیاست دانوں اور کارپوریٹ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ان معصوم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ، ان کا استحصال کرتے ہیں۔ان افراد میں سے ہی مشرف عالم ذوقی جیبیا حیاس شخص پیدا ہوا ہے جس نے ظلم و جبر کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور اپنے ناولوں ، افسانوں میں حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ حقائق کی ترجمانی کرنے میں انہیں ملکہ حاصل ہے، ان کی تحریریں موجودہ اردوادب میں انسیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ان کی تحریریں نہصرف بیر کہ قاری کومعاشرے کا،ساج کا غليظ چېره دکھاتی ہیں بلکہ قاری کی دبنی وجذباتی نشو ونما بھی کرتی ہیں۔اس ناول میں پیلمہ پاؤس ا نکاؤنٹراوراس کے بعد کے حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول کا آغاز بٹلہ ہاؤس کے دلکشاانکلیو میں رہائش پذیرارشد یاشا کے خاندان سے ہوتا ہے۔ارشد یا شاار دو کے صحافی ہیں اور تھر ا ہے دہلی نقل مکانی کر چکے ہیں۔ان کی کل کا ئنات ان کی ہیوی رباب اور بیٹا اسامہ ہیں۔ناول نگار نے بے حد فنکارانہ انداز میں بٹلہ ہائس انکائٹر کی منظرکشی کی ہے، بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے، ہرکسی کے دل ود ماغ میں ایک نامعلوم ساخوف بیٹھا ہوا ہے، اسی دوران بدا نکاؤنٹر ہوتا ہے اور بے گناہ لڑکول کو مار دیا جاتا ہے۔ بیلڑ کے اسامہ کے دوست تھے، اسامہ کے دوست علوی کو بولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ ارشد پاشا کے بیٹے اسامہ کو بھی یولیس تلاش کرتی ہے لیکن وہ اس ڈراورخوف میں جینانہیں جا ہتا،اس نے ایک نئی زندگی کا امتخاب کیااورگھر سے نکل پڑا۔انسانیت کی تلاش میں،اس انسانیت کی جس پرانتہا لینندی کی غلیظ حیا در ڈال دی گئی تھی۔اسامہ کے جانے سے گھر کی فضا کافی سوگوار ہوجاتی ہے۔رباب اینادل بہلانے کے لیےایک این جی اومیں جانے گئی ہے جہاں اسے شمیمہ لی ہے بعد میں وہ اسے گھرلے آتی ہے،جس سے ارشدیا شااور رباب کوتھوڑی خوثی کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیٹے کے بچھڑ جانے کاغم تو بلکا نہیں ہوسکتالیکن کچھ دیر کے لیے ہی سہی وہ لوگ بہل جاتے ہیں۔اسی دوران بابری مسجد شہادت کا فیصلہ آتا ہے جو کہ مسلمانوں کے حق میں

نہیں تھا، اس میں بینوں فریقوں کوخوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، فیصلہ سننے کے بعد علوی کے والد کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوجا تا ہے اور پھر لاش کی سیاست شروع ہوتی ہے، علاقے کے لیڈر میر صاحب کی تجویز پڑمل کرتے ہوئے لاش کو چوک پر رکھ کر مظاہرہ کیاجا تا ہے لیکن سب بے سود ۔ ناول میں ارشد پاشا کا دوست تھا پر ہے جو ہر قدم پر ارشد پاشا کا ساتھ دیتا ہے لیکن جب تھا پر کے چہرے سے نقاب اترتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تھا پر کون ہے اور اس کے گروپ کے کیا مقاصد ہیں۔ ارشد پاشا ایک وکیل سے ملتے ہیں تاکہ ان کے بیٹے کی تلاش میں وہ مدد کر سکے، لیکن وہ بھی ناکام ثابت ہوتا ہے۔ ناول کا خاتمہ بڑا دردناک ہے اور ہم دیر تک سوچ میں ڈو بے رہتے ہیں۔ ارشد پاشا کی تلاش ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نگل آغاز ہوتا ہے۔

ہندستان میں ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والا فرقہ مجبوری، ہے بی اور لا جاری کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ اب اس کے خدا نے بھی اس سے اس کی غلطیوں کی وجہ سے منہ چھیر لیا ہے۔ اس فرقے کی ہزاروں خواہشیں، ارمان، امیدسسک سسک کے دم توٹر ہے ہیں۔ اس فرقے کا کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اس کے ساتھ ملک کی تقسیم کے بعد سے ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اس کے ساتھ ملک کی تقسیم کے بعد سے ہی امنیاز برتا گیا ہے اور اسے حاشے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ آج اس کے صبر و حمل اور برداشت کی طاقت جواب دے گئی ہے۔ یفرقہ آج بھی امن پہند ہے، آج بھی اسے قانون، عدلیہ اور مرمیان میں نہیں آنے دیتا لیکن فریق دوم نے تاریخ کو بہانہ بنا کر ایک جنگ چھیڑر کھی ہے۔ ظلم و جرکا بازارگرم کررکھا ہے جہاں سے انصاف کی امید ہی نہیں کی جاسکتی۔ اگر آج مہذب معاشرے میں ایسی صورت حال ہوتو ہم کہ سکتے ہیں کہ عدل وانصاف اور امن و سکون اکیسویں صدی کی ڈشنری سے نکال دیے گئے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی نے اسی ضورتے کی حالت زار کومحور بنا کریے ناول تحریر کیا ہے، اس ناول کے ہر صفحے پر آپ کوالیسی تلخ فرقے کی حالت زار کومحور بنا کریے ناول تحریر کیا ہے، اس ناول کے ہر صفحے پر آپ کوالیسی تلخ فرقے کی حالت زار کومحور بنا کریے ناول تحریر کیا ہے، اس ناول کے ہر صفحے پر آپ کوالیسی تلخ

حقیقت سے سامنا کرنا پڑے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے مشرف عالم ذوقی پر کولرج کا یہ قول یقیناً صادق آتا ہے:

'تخلیق کارساج میں پیش آئے واقعات کواپنے گہرے مشاہدے کے سبب اس طرح سحر آفرینی، کرشمہ سازی اور شائنگل سے ترتیب دیتا ہے کہ فطرت کے مظاہر ابدی حقائق کی صورت جلوہ گرنظر آنے لگتے ہیں۔'

اچھے لکھنے والے کی یہی پہچان ہے کہ وہ لکھنے سے پہلے ایک قاری کی طرح سویے، مسمجھےاورغور وفکر کرے، تب ہی وہ اپنی بہترین تحریر قاری کے سامنے پیش کر سکے گا۔ ذوقی نے اس ناول میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔اس ناول کومسلمانوں کے ساتھ آزادی کے بعد سے ہور ہے مسلسل ظلم وستم کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ملک تو 1947 میں آزاد ہوگیا تھالیکن کیا ہندستان میں رہ جانے والےمسلمانوں کوآزادی ملی تھی۔اکیسویںصدی جہاں اینے ساتھ نئے نئے انقلانی وسائل لےکرآئی وہیں بتاہی اورظلم و جرکی نئی داستان بھی تاریخ کے صفحات بررقم ہورہے ہیں۔عراق۔امریکہ وار،ورلڈٹریڈ سنشر برحمله،امریکه اور افغانستان کی جنگ، پاکستان میں ڈرون اٹیک، ہندستان کی یارلیمنٹ برحملہ، گجرات کے فسادات، یا کستان میں انتہا پیندی کے واقعات، ممبئی کا دہشت گردانہ حملہ اور پھران سب واقعات وسانحات کے ایک عام انسان پر پڑنے والے اثرات نظاہر ہے کہ ایک عام انسان بھی ان واقعات سے متاثر ہوتا ہے اوراینی روزمرہ کی زندگی میں اسے کن حقائق سے روبرو ہونا بڑتا ہے، پیسب کچھ آپ کو ذوقی کے اس ناول میں مل جائے گا۔ ذوقی نے عام فہم انداز میں ہماری آپ کی داستان ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ناول ذوقی سے منسوب ضرور کیا جائے گالیکن اس کے کردار ہم سب ہیں۔ یہ ہماری کہانی ہے،ایسی کہانی جس ہے آج تک پر دہنیں اٹھایا گیا جس پرکسی نے نہیں لکھا،ایک الیں حقیقت جس سے آئکھ ملانے سے ہرکوئی ڈرتا ہے۔ ذوقی کی خاص بات بہ ہے کہ وہ کر دار کی زندگی کے چھیے ہوئے پہلوؤں اور گمنام گوشوں سے پچھاس طرح پر دہ اٹھاتے ہیں

کہآ ہے قدم قدم پر چونکنے پرمجبور ہوجا ئیں گے۔ناول میں تھا پراہیا ہی ایک کردار ہے اور تھایر سے پہلے ارشد یاشا کے بیٹے اسامہ کا کردار جوشاید ناول کا سب سے کم بیانیہ کردار ہوتے ہوئے بھی سب سے مضبوط کردار کے روپ میں ابھر کرسامنے آتا ہے جس نے منہب اور عقیدے کی بوری بول کھول کر رکھ دی اور بیہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج اکیسویں صدی میں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے اور اسلام ۔ سناتن دھرم ، سکھ ہویا عیسائی سجی نداہب نے انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ کسی نے بینہیں کہا کہ دوسرے نداہب کے افراد کافل کرو۔ اسامہ ایک ایبا کردار ہے جسے طویل عرصے تک یادر کھا جائے گا۔ اس نے کم سنی میں ہی بڑے بڑے سا دھوسنتوں کو بہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اس کا مقصد بہت عظیم ہے، یہ جو کررہا ہے وہ ہم مجھ نہیں سکتے۔ یہ بچداینے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہم سب کواپنا بنا بیٹھا ہے۔ ذوقی نے اس کر دار کے لیے جونام چناوہ بھی ایسا جس کی دہشت سے سیر یاورامر یکہ بھی کانپ رہاتھالیکن ظاہر ہے کہ نام توایک جیسے ہوسکتے ہیں لیکن انسان اینے کام سے پیچانا جاتا ہے۔ ذوقی نے یہاں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ایک . اسامہ ایسا بھی ہوسکتا ہے تھیک اسی طرح ہندستان کے بیس کروڑ مسلمان دہشت گردنہیں ہو سکتے ۔ کچھ مسلمان اگر ایسی کسی کارروائی میں ملوث ہیں بھی تو اس کے لیے تمام مسلمانوں کو مور دالزام گھرانا کہاں درست ہے۔ملک میں کہیں بھی دھا کہ ہوتا ہے جا ہے مندر میں ہویا مسجد میں یا خانقا ہوں میں کیڑامسلمان جاتا ہے۔اس صورت حال میں مسلمانوں نے اپنی جینے کی امید چھوڑ دی ہے اور دوسرے درجے کے شہری بن کررہ گئے ہیں۔ناول کا دوسرااہم کردارتھایر ہے جوراوی ارشد یا شاکا قریبی دوست ہے کیکن ناول کے آخری صفحات براس کردارکی سیائی سامنے آتی ہے۔ ناول نگارنے اس کردار کی مددسے اس سیائی سے بردہ اٹھایا ہےجس برمیڈیابات نہیں کرتااور پی خبر سے ہوکر بھی دبادی جاتی ہے۔اسی آزاد ہندستان میں ، ہزاروں لوگ مکسل تح یک کی جھینٹ جڑھ گئے، کشمیر میں دراندازی کے، جس نے بھی سکڑوں معصوم لوگوں کوموت کی نیندسلا دیا۔ دھرم اور ذات کے نام پرآئے دن ہمیں نئے

چونکا دینے والے واقعات سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔مندروں میں مٹھ کی آٹر میں سیکس کا ر یکٹ چاتا ہے۔چلتی ہوئے بس میں ایک لڑکی کی اجتماعی عصمت دری ہوتی ہے تو دوسری طرف محض یا پنج سال کی بچی کے ساتھ زنا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ محض ایک خبرنہیں بلکہ یہ آئے دن ہور ماہے۔ہم کس ساج میں جی رہے ہیں جہاں انسان انسان کےخون کا پیاسا ہے جہاں عورت کوعورت نہیں سمجھا جاتا۔ کیا ذہب اسی لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ کیا ہم اکیسویں صدی میں ترقی کی دہلیز بر کھڑے نہ ہوکر تباہی کے دہانے بر کھڑے ہیں۔ایسے ہی کچھ سوالات ہیں جوذ وقی کی ہرتحریر میں نظرآتے ہیں اور ہمیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہمییں۔ ذوقی نے زندگی کی تلخ وترش حقیقت کوانتہائی غیر جانب داری سے پیش كرنے كى سعى كى ہے اور ناول ميں زندگى جينے كے دونوں نظريے سے ہم واقف ہو جاتے ہیں ۔ناول کی کر دارنگاری اور منظرنگاری جدت لیے ہوئے ہے۔ چبھتا ہوا تلخ اسلوب ہمیں قدم قدم يرآئينه دكھاتا ہے۔ مشرف عالم ذوقی كيميق مطالع، مشاہدے اور تج بے نے ناول کو ہر قاری کی اپنی کہانی بنا دیا ہے۔ارشد یاشا کی داستان حیات س کرآ تکھیں اشک بار ہوجاتی ہیں۔ناول کا جوموضوع ہے اس کی مناسبت سے انجام خوش آئند تو ہوہی نہیں سکتا تھا کیوں کہ میخض ناول نہیں بلکہ ہمیں خواب سے جگانے کی سعی ہے۔ اقبال کے اشعار سے ناول کی قدرو قیت میں مزیداضافہ ہوگیا ہے۔ ناول ختم ہوتا ہے ایک نے ناول اور روثن مستقبل کی تلاش کے سوال بر،اب بیہم برہے کہ آنے والے کل میں ہماری کیا حیثیت واہمیت ہوگی اور کیا ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار ملے گایا پھرکوئی انکاؤئٹر ،کوئی دہشت گردانہ حملہ ہماری شناخت پرانگل اٹھائےگا۔

ناول میں جا بجاایسے شہ پارے بکھرے پڑے ہیں جنہیں یہاں پیش کیا جائے تو الگ سے ایک مضمون تیار ہوجائے گا۔ ذوقی کی تحریروں میں ایک مقناطیسی کشش ہے، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو تحریرخود بخو دآپ کو پڑھوائے گی۔ کہیں کہیں پڑھتے ہوئے آپ پڑھنا شروع کریں گے اور گھم کراس سطر کو دوبارہ پڑھیں گے، تیسری بار پڑھیں گے… بار

بار پڑھیں گے... ذوقی کو کہانی کہنے کا بے مثال فن آتا ہے۔اسامہ جیسے نوعمر کردار سے معاشرے میں امن و شانتی کا راگ الاپنے والوں کے منہ پر ایک زبردست طمانچہ جڑا ہے۔ مجھے یہاں کھنے دیجئے کہ اس ناول کو ہندستان میں صرف اور صرف ذوقی ہی لکھ سکتا ہے۔الی تحریبیش کرنے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ اور چٹانوں جیسا جگر چاہیے۔ناول میں دہشت گردی، فرقہ واریت، فرہی تشدد، گروہی تصادم، میڈیا کی جانب داری، مسلمانوں کی حقیقی صورت حال، فرہی انتہا پیندی اور کہیں کہیں اردو صحافت کی موجودہ صورت حال کو بے حدکا میانی سے پیش کیا گیا ہے۔

ذوقی کے اس ناول کو پڑھتے ہوئے ججھے ہیر یہ نے اسٹوے کے انکل ٹامس کیبان اور محسن حامد کے بنیاد پرست کی یاد آگئ استان اور محسن حامد کے بنیاد پرست کی یاد آگئ Uncle Tom's Cabin کے 1852 میں جب خابت ہوگا۔ ناول میں غلامی کی لعنت پر بے حدمتا ترکن انداز میں موفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ناول میں غلامی کی لعنت پر بے حدمتا ترکن انداز میں روشی ڈالی گئ تھی۔ ٹام اور الیز انامی دوانسانوں کو فروخت کردیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹام ہی دوانسانوں کو فروخت کردیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹام ہی دردناک پیرا ہے میں بیان کیا گیا ہے۔ بینا ول امریکہ میں برسوں سے چلی آرہی غلامی ہی دردناک پیرا ہے میں بیان کیا گیا ہے۔ بینا ول امریکہ میں خانہ جنگی کی صورت حال پیدا کردی اور امریکہ میں خانہ جنگی کی صورت حال پیدا کردی دریا ستوں میں غلامی کے خلاف احتجاج شروع ہوگئے اور دس برسوں تک بین خانہ جنگی جاری رہی ۔ ابراہم نکن نے صدر بننے کے بعد اس ناول کی مصنفہ کو ملنے کی دعوت بھی دی تھی اور رہی ۔ ابراہم نکن نے صدر بننے کے بعد اس ناول کی مصنفہ کو ملنے کی دعوت بھی دی تھی اور بیدا کردی۔ واضح ہو کہ ابراہم نکن نے صدر بننے کے بعد اس ناول کی مصنفہ کو ملنے کی دعوت بھی دی تھی ۔ اس انھوں نے کہا کہ تو تم ہو وہ خاتون ہو، جس کے خلاف امریکہ میں آواز بلندگی تھی۔ اس ناول کے بعد دنیا کے مختلف مما لک میں احتجاجی تی خلاف امریکہ میں آواز بلندگی تھی۔ اس ناول کے بعد دنیا کے مختلف مما لک میں احتجاجی تی تر ہی شد و مد سے کسی جانے گئی تھیں۔ ناول کے بعد دنیا کے مختلف مما لک میں احتجاجی تی تر ہی شد و مد سے کسی جانے گئی تھیں۔ ناول کے بعد دنیا کے مختلف مما لک میں احتجاجی تی تر ہی شد و مد سے کسی جانے گئی تھیں۔ ناول کے بعد دنیا کے مختلف مما لک میں احتجاجی تی تر ہی شور ہے۔

کونابھی ضروری جھتا ہوں، انہوں نے اپنے ناول میں 19/1 کے جملوں کوم کز میں رکھتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نیو یارک میں مسلم نو جوانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ناول کا اہم کردار چنگیز ہے جواری کیا ہے کہ نیو یارک میں مسلم نو جوانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ناول کا اہم کردار چنگیز ہے جواری کیا ہے ایک ناکام مجت کے بعد خود کوادھورامحسوس کر رہا تھا لیکن اسی دوران نیو یارک کے ورلڈٹر پڑسنٹر پرجملہ ہوتا ہے اور پھر ہندستان کی پارلیمنٹ پرجملہ، ان دونوں دہشت گردانہ واقعات کے بعد دوسر نے فرقوں میں مسلمانوں کی شبیہ تبدیل ہوجاتی ہے اور چنگیز کوبھی امریکہ چھوڑ کر پاکستان آنا پڑتا ہے۔ وہ ذبنی طور پر بے صدیر پیشان رہتا ہے اور اپنی طلاف کھتا ہے اور پرزوراحتجاج کرتا ہے۔ فرق نے بھی اس ناول میں ارشد پاشا کی مدوسے یہ خلاف کھتا ہے اور پرزوراحتجاج کرتا ہے، ذوتی نے بھی اس ناول میں ارشد پاشا کی مدوسے یہ بتایا ہے کہ مسلمان کوئی جنگل میں بسر کرنے والی قبائلی قوم نہیں بلکہ ترتی یا فتہ ہندستان کا اٹوٹ مصد ہیں، ملک کی آزادی کے بعد سے بھی ان پڑتا ہے کہ مسلمان کوئی جنگل میں بسر کرنے والی قبائلی قوم نہیں بلکہ ترتی یا وروہ سہتے آرہے ہیں، کین آخر کہ بتک، کب تک وہ ایسے بی اور لا چاری کی زندگی جیتے رہیں گے، کب کے اور انہیں بیہ خوف نہیں رہے گا کہ پولیس بے جا الزام میں آخراداور باعزت شہری تصور کریں گے اور انہیں بیہ خوف نہیں رہے گا کہ پولیس بے جا الزام میں آخیں بھی بھی گرفار کرسکتی گے۔ ذوتی نے اس ناول کے ذریعیا کہ آوازا ٹھائی ہے۔ ذوتی نے اس ناول کے ذریعیا کہ آوازا ٹھائی ہے۔

ناول میں کہیں کہیں جھول نظر آتا ہے، حصہ دوم کو کم صفحات میں بھی سمیٹا جاسکتا تھا،
لیکن شاید 2010 کے بعد کی صور تحال کو بیجھنے کے لیے 1986 سے 1992 تک کے حالات
کا جاننا ضروری ہے تب ہی آتش رفتہ کا سراغ لگانے میں آسانی ہوگی۔ناول میں مختلف مقامات پر بات چیت میں درس و تدریس یا نصیحت کا انداز در آتا ہے اور یہ انداز ذوتی کی تخریروں کا خاصہ بھی ہے، کیوں کہ جب وہ لکھتے ہیں تو دل کھول کر لکھتے ہیں جیسا سوچتے ہیں وہی لکھتے ہیں بنالاگ لیسٹ کے بغیر۔ناول کا انجام بھی اچا تک ہوجاتا ہے اور شاید قاری ابھی اس کے لیے تیان ہیں رہتا۔ایک قاری جب کوئی تحریر پڑھنے کا آغاز کرتا ہے تو وہ غیر

شعوری طور پر کہانی کا انجام بھی سوچ لیتا ہے۔ خیر وشرکی شکش میں قاری یہ چاہتا ہے کہ کہانی کے آخر میں شرکوشکست ہوگی اور خیر سرخر و ہوگالیکن اس ناول کا انجام خوش آئند نہ ہوکر قاری کی امید کے بر خلاف ہوتا ہے جس سے قاری کے ذہن میں گئی سوال سراٹھاتے ہیں۔ ایک احجی اور مکمل تحریروہی ہوتی ہے جس میں تمام واقعات کا احاطہ کرتے ہوئے بھی کو مطقی انجام تک پہنچایا جائے لیکن اس ناول میں ایسانہیں ہوتا، ہندوا نتہا لیندی، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بد عنوانی، تھا پر کی سازش، اسامہ کی گمشدگی، میرصاحب کی ادھوری سیاست ...ا یسے مزید نکتے ہیں جن کو ایک سمت دی جاسمتی تھی۔ لیکن ذوقی کے پاس ایسا نہ کرنے کا بھی جواز ہوگا۔ تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ ذوقی کے ناول وافسانے محض فکشن نہیں ہوتے بلکہ ان میں موقعت کی تیز بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ذوقی کو نئے تجربے کرنے کا بہت شوق ہے اور یہی خقیقت کی تیز بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ذوقی کو نئے تجربے کرنے کا بہت شوق ہے اور یہی ایک کامیاب ناول کے ذمرے میں رکھا جائے گا۔

# تاریخ برگهرے زخم سهیل انجم

بابری مسجد انہدام اور بلہ ہاوس انکاوٹر آزاد ہندستان میں مسلم امدی تاریخ کے دو ایسے گہرے زخم ہیں جن سے مسلسل لہوئیک رہا ہے اور ٹیس اٹھ رہی ہے اور بید دوایسے کاری وار ہیں جو مسلمانوں کے جسم پرنہیں ان کی روح پر گلے ہیں۔ یوں تو آزادی کے بعد لا تعداد مسجد بی شہید کی گئی ہیں اور ہزاروں فسادات میں لا کھوں مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا ہے لیکن مخرورہ دونوں واقعات اپنی سکینی اور اپنے دور رس اثر ات کے لحاظ سے انتہائی کر بناک اور خونچکاں ہیں۔ اول الذکر واقعہ جہاں مسلمانوں کی دینی شناخت کو ملیا میٹ کر دینے اور ان کے لئے فی کی اینٹ سے اینٹ بجادینے کی کوشش سے عبارت ہے، وہیں ثانی الذکر واقعہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی سعی نامسعود ہے کہ دیکھوسراٹھا کر چلنے کی کوشش مت کر وور نہ ایسے ہی واقعات پیش آئیں گیا وارتھاری آنے والی نسلیس ذبنی طور پر گوئی، بہری اور ایسے ہی واقعات کی بیش آئیں گروز میں گئی کے دانشوری کی سطح پر ان دونوں واقعات کا تجزیہ کیا جا تا اور ان کی وقوع پذیری کے پس منظر میں کار فرمائیوں کو بے نقاب کیا جا تا اس کے ساتھ ہی مسلم امہ کوالیسا پیغام دیا جا تا جواسے حوصلہ شکنی کی اندھی سرنگ سے نکال کر جرائت مندی اور آگی و کوالیسا پیغام دیا جا تا جواسے حوصلہ شکنی کی اندھی سرنگ سے نکال کر جرائت مندی اور آگی و کوالیسا پیغام دیا جا تا جواسے حوصلہ شکنی کی اندھی سرنگ سے نکال کر جرائت مندی اور آگی و اس گھٹا ٹو یہ تار کی میں مشعل ایمان و کوالیسا پیغام دیا جا تا جواسے حوصلہ شکنی کی اندھی سرنگ سے نکال کر جرائت مندی اور آگی و اس گھٹا ٹو یہ تار کی میں مشعل ایمان و کوالیسا پیغام دیا جا تا جواسے حوصلہ شکن کی اندھی سرنگ سے نکال کر جرائت مندی اور آگی و سے تکال کر جرائت مندی اور آگی و اس گھٹا ٹو یہ تار کی میں مشعل ایمان و

ایقان لے کرآ گے بڑھا ہے اور نبیان اور آتش رفتہ کا سراغ 'نامی تیشے ہے مردنی ، پژمردگی ، شکست خوردگی اور حوصله شکنی کا پہاڑ کا شنے نکلا ہے۔ جی ہاں میں مشرف عالم ذوقی کے ان دو ناولوں کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں اور اس کا برملا اعلان اور اظہار کرنے میں مجھے کوئی باک اور جھچک نہیں ہے۔

720 صفحات برمشمل ناول آتش رفته كاسراغ ايك اييا آئينه بهندنما بعجس میں سادہ لوح اور سید ھے سیے مسلمانوں کے شب وروز دکھائی دیتے ہیں تو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ چھل کیٹ، عیاری، مکاری اور فریب دہی میں طاق نام نہادمسلم رہنماؤں کی کرتب بازیاں بھی نظر آتی ہیں۔ایک اصول پیست،ایمانداراور قدروں کے لیے جان تک دینے کا جذبہ رکھنے والا مگرعسرت وتنگ دستی کی زندگی گز ارنے والا اردوصحافی بھی موجود ہےاور چیخی چنگھاڑتی اورخون میں لت بت سرخیوں کے بل بوتے پر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے والے اوراپیغ مفادات کی پھیل میں ماہرایسے اردو صحافی بھی ہیں جو صحافت کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ ہر چیز کوخبر بنا کر پیچنے اور انسانیت کورسوا کرنے والےمیڈیا کی کارستانیاں بھی ہیں۔ان سب سے بڑھ کر حکومت وانتظامیہ میں منظم اور خفیہ طریقے سے درانداز ہوجانے اور تمام کلیدی پوزیشنوں پر فائز ہوجانے والے سنگھ پر یوار کے لیڈر، کیڈر اور عہدے دار بھی دکھائی دیتے ہیں جو دریر دہ طور پرمسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے ہیں اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ اتنے مکار اور حیالاک ہیں کہ ان کے نمائندےمسلمانوں میں گھس کرآ رایس ایس کا کام کرتے ہیں لیکن کسی بھی کہتے میں بیہ احساس نہیں ہونے دیتے کہان کے چیروں پر ماسک لگے ہوئے ہیں۔اس کےعلاوہ اس ناول میں ایک ایبا کردار بھی ہے جومنظر پر بس چند مکالموں کے لیے آتا ہے لیکن اس کی ذات پورے ناول پر جھائی ہوئی ہے۔ ناول نگار دراصل اس کیرکٹر کے سہارے مسلمانوں کا ایک مثالی اور حقیقی کردار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پوری دنیا کویہ پیغام دینا چاہتا ہے کەدىكھوچىقى مسلمان ايسا ہوتا ہے اوراسے ايسا ہی ہونا چاہيے۔اس كاذكرا كے آئے گا۔

ناول کا آغاز بٹلہ ہاوس انکاونٹر سے چندروزقبل کے واقعات سے ہوتا ہے۔ پھر ا بک معمولی واقعہ کو بہانہ بنا کر دولڑ کوں کا انکاونٹر کیا جاتا ہے۔ بٹلہ ہاوس جامعہ گر کے ساتھ ساتھ پوری دہلی اور پھر پورے ملک کے مسلمان ایک عجیب وغریب کیفیت میں مبتلا ہو حاتے ہیں۔ناول کا مرکزی کردار وارانسی کا ایک سیدھا سادہ اورا بما ندارار دوصحافی ارشد یا شاہے جو قاری کو آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے خوں چکاں واقعات کی سیر کرا تا ہے اور بالخصوص رام مندرتح یک کے نام پر پورے ملک کونفرت وکشیدگی اور فسادات کےجہنم میں جھونک دینے کی مہم کا گواہ بنیا ہے اور پوری دنیا کو بنا تا بھی ہے۔ارشد یاشا کا ایک غیرمسلم دوست اج سنگھ تھارے جواسے وارانسی سے دہلی آنے کے لیے بہ اصرار تیار کرتا ہے تا کہ یہاں اسے بہتر مواقع حاصل ہوں اور ارشدیا شاپہلے کسی اور علاقے میں کچھ دن رہائش اختیار کرنے کے بعد بٹلہ ہاوس میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تھا پر اس کا قدم قدم پرساتھ دیتا ہے، اس کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعصاب کو جکڑ دینے والے لمحات میں اس کی ڈھارس بندھا تا ہے۔ دونوں میں گھریلورشتہ قائم ہوتا ہےاور تھاپرارشد کے لیےاوراس کی بیوی ارشد کی بیوی کے لیے ڈھال بنے رہتے ہیں۔ جب ارشداس کی شکایت کرتا ہے کہ آزادی کے بعد ہندستانی مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں اورغیر ملکیوں جبیبا سلوک ہوتا ہے اور بیر کہ ان کی دینی شناخت کومٹانے کی منظم مہم اس ملک میں چل رہی ہےتو تھایراس کی تائید کرتا ہےاورا شاروں کنایوں میں حکومت کے اہلکاروں سنگھ یر پواراورمیڈیا کواس کا ذمہدارگھرا تاہے۔

بلہ ہاوں انکاونٹر سے قبل پولیس والے جوفضا بناتے ہیں اس میں ارشد کے سولہ سالہ بیٹے اسامہ کے ساتھیوں کومہر ابنایا جاتا ہے اور پھرانہی میں سے دولڑکوں کا انکاونٹر کر دیا جاتا ہے۔ جاتا ہے اور بعد میں تیرہ لڑکوں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ اسامہ جو کہ بلوغت کی دہلیز پر ہے اس کے دماغ میں انھل پھل مجی ہوئی ہے۔ اس بات کا ذکر یہاں کر دینا ضروری ہے کہ ارشدروزہ نماز کا یابند نہیں ہے مگر اس کی بیوی اور اس کا بیٹا

نہ ہیں رجی نات رکھتے ہیں۔اس کا مطلب بینہیں کہ ارشد کو اسلام اور فدہب سے کوئی دلچیں نہیں ہے۔ آگے چل کر اور حالات سے مجبور ہوکر وہ بھی نہیں ہے۔ آگے چل کر اور حالات سے مجبور ہوکر وہ بھی نماز کا پابند ہوجا تا ہے۔ انکاونٹر کے دوران جب ان لڑکوں کے ساتھیوں کی تلاش شروع ہوتی ہوتی ہے تو ارشد اوراس کی بیوی اسامہ کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوجاتے ہیں اور اسامہ کے اندر جواتھل پھل مجی ہوئی ہے اس کے اندر غصے کا جولا وا بیک رہا ہے اس پر وہ بہت زیادہ تشویش ذدہ ہوجاتے ہیں کہوہ پہنیں کیا کر بیٹھے۔ کیونکہ وہ بار بار کہتا ہے کہ اس کا اوراس کے ساتھیوں کا کیا قصور ہے، آئیں کیوں نشانہ بنایا جار ہاہے ، کیا کر تا ٹوپی بہننا اور کا اور اس کے ساتھیوں کا کیا قصور ہے ، آئیں ہو کے اپنہ تا ہو کہ اس کے ایسے موقع پر تھا پر ان لوگوں کو سہارا دیتا ہے اور اسامہ کو بیہ کہتے ہوئے اپنے گھر لے جا کہ چھود نوں کے لیے رکھتا ہے کہ وہاں وہ بچھ پر سکون رہے گا اور حالات ٹھیک ہوجانے کے بعد وہ وہ اپس آ جائے گا۔

ناول کئی بارارشد پاشا کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ اس کے والد جو کہ ایک سرکاری ملازم ہیں پاکستان کی تشکیل کو مسلمانوں کے حق میں مضرت رساں تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کی وجہ ہے ہی ہندستانی مسلمانوں پر آفت آئی ہوئی ہے۔ بابری - مسجد رام مندر تحریک کی آڑ میں ملک پر فرقہ وارانہ بلکہ مسلم کش فسادات کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ ملک کا پولیس محکمہ سنگھ پر بوار کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو حکومت کے نہیں سنگھ کی اعلی قیادت کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ایک ہی تھیلے کے چٹے ہیں۔ اچا نگ اسمامہ غائب ہوجا تا ہے۔ انتظار کرنے کے بعداس کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ مگروہ کہیں نہیں ملتا۔ پولیس بھی اس کو ڈھونڈ نے میں ناکام رہتی ہے۔ اس کی مال کی حالت غیر ہوجاتی ہے۔ قیا پر ارشد کو لے کر نگلتا ہے اور تلاش وجبتو میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی مندروں کے اس شہر میں دیکھا گیا تو بھی گیا نہ خدمت کی۔ ہرجگہاس نے اپنانام بدلا مگرا پنی شناخت

چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ سادھووں کے درمیان رہتا۔ ان کی خدمت کرتا، ان کے دل جیتا اوران کے مندروں اورا کھاڑوں میں باضابطہ پنج وقتہ نماز بھی ادا کرتا۔ سادھوسنت اس کے اخلاق کے دیوانے ہوجاتے ہیں اوراس سے جتنا پیار کرنے لگتے ہیں شایدخود سے بھی نہیں کرتے۔ سادھووں اور شنگرا چار یوں کے مطابق اوپر والے نے اسے کسی بڑے کام کے لیے بھیجا ہے اوروہ کیا بڑا کام کرے گایدوقت بتائے گا۔ یہ ساری با تیں ارشد اور تھا پر کو اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب وہ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ لیکن ناول ختم ہوجا تا ہے اوروہ اسے تلاش نہیں کر پاتے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اسامہ خوشگوار جیرت میں بتلا کر دینے والی کوئی کہانی چھوڑ کرآگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کر دار ہے جو پورے ناول پر بی نہیں بیکہ سکھ پر یوار کے دل ود ماغ پر بھی حاوی ہوگیا ہے۔

یوں تو گئی ایسے مقامات آتے ہیں جب قاری کو چونکنا پڑتا ہے۔لیکن ناول کا آخری باب تو قاری کو چرت واستعجاب کے سمندر میں غوطے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دراصل وہ اجسنگھ تھا پر جو وارانسی سے لے کر دہلی تک ارشد پاشا کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے، آڑے وقتوں میں اس کے کام آتا ہے، مشکل گھڑی میں اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، آخر میں آرالیس ایس کا ایک بہت بڑا کارکن ثابت ہوتا ہے جو اپنی شناخت چھپائے ارشد کی زندگی میں اس طرح داخل رہتا ہے جیسے وہ اس کا بھائی ہو۔ تھا پر آخر میں ارشد پاشا کو اپنے دفتر میں اس طرح داخل رہتا ہے جیسے وہ اس کا بھائی ہو۔ تھا پر آخر میں ارشد پاشا کو اپنے دفتر میں ایک بندگاڑی میں منگوا تا ہے اور جب ارشد وہاں اس کی حیثیت دیکھت ہوتا ہے اور کہتا ہے کو اس کے بیروں تلخ زمین تھسک جاتی ہے۔ وہاں تھا پر اس کا دوست نہیں دھمن ثابت ہوتا ہے اور کہتا تا کہ میں مسلمانوں کو سجھسکوں۔ کیونکہ ہمیں جن لوگوں پر حکومت کرنی ہے جب تک ان کو اقت نہیں ہوں گے ان پر کسے حکومت کریا ئیں گے۔ پھر وہ طعنہ زنی کرتا ہے کہ آلوگوں واقت نہیں ہوں گے ان پر کسے حکومت کریا ئیں گے۔ پھر وہ طعنہ زنی کرتا ہے کہ آلوگوں واقت نہیں ہوں گے ان پر کسے حکومت کریا ئیں گے۔ پھر وہ طعنہ زنی کرتا ہے کہ آلوگوں

نے ہندستان پرحملہ کیا، ہم لوگوں کوغلام بنایا اور ہمارے کلچراور ہماری تہذیبوں کو تباہ کیا۔ ہم آریدورت بہت بھولے اور سادہ لوح تھے اور تم مسلمانوں نے ہماری اسی خاصیت کا فائدہ اٹھایا۔ اب ہمارا نمبر آیا ہے اب ہم تم مسلمانوں کوغلام بنا کررکھیں گے اور شمعیں ہمارے اشاروں پر چلنا ہوگا اور ہمارے ہی اشاروں پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔

لیکن پہال تھاپرایک ایسی بات ہتا ہے جوایک بار پھر قاری کو چو تکنے پرمجود کردی ت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اوگ تم مسلمانوں پر فتح پانے کے بالکل قریب تھے کہ تمھارے بیٹے
اسامہ نے ہماراسارا کھیل بگاڑ دیا ، ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ وہ وہ ہی پچھ کرنے لگا
جوہم کررہے تھے۔ البتہ ہم جو پچھ کررہے ہیں اپی شاخت چھپا کر کررہے ہیں مگر وہ اپنی
شاخت کے ساتھ سا دھوسنتوں کی خدمت کر کے ان کے دل جیتنے لگا۔ وہ ہمارے لیے ایک
چیلئے ہے۔ ہم اسے ہجھ نہیں پارہے ہیں کہ وہ کر کیار ہا ہے۔ ہم اسے ہجھنا چاہتے ہیں۔ جب
ارشد پاشا اس سے پوچھتا ہے کہ کیاتم لوگ اسے مار دو گے تو وہ کہتا ہے کہ ہیں۔ ہم اسے مار
ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر مار دیا تو پتہ کسے چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے ، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ ذو قی
ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر مار دیا تو پتہ کیا کا نام اسامہ رکھا ہے۔ انھوں نے بیہ بتانے کی کوشش کی
ہی نہیں اس مہ ہے تو اس کا مطلب بینیں کہ وہ دہشت گر دہے۔ بالکل اسی طرح
جیسے کہ نمیرا نام خان ہے مگر میں دہشت گر دنہیں ۔ اسامہ نامی شخص بھی ایک پکا سچا اور
ہیں کہ السانیت سے پیار کرنے والا اور خلق خدا کی خدمت کرنے والا انسان اور مسلمان ہوسکنا
غلطی پر ہیں اور اضیں این اس غلطی پر نظر ثانی کرنی جا ہے۔ ۔

اس طرح یہ پوراناول آزاد ہندستان کی تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ کھیلے جانے والے خفیہ مگرخطرنا کے کھیل کواس طرح بے نقاب کرتا ہے کہ سب کچھ آئینہ ہوجاتا ہے۔اس میں ذوقی صفد رعلی کے حوالے سے نام نہادار دوصحافیوں کی ، جوجذبات کا کاروبار کرتے ہیں اور بلیک میانگ میں ماہر ہیں، قلعی کھولتے ہیں اور اخباروں کوکس طرح راجیہ سجاکی رکنیت

کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ میر صاحب اور دوسروں کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس کو بھی بے نقاب کرنے ہیں ور کے توسط سے مسلم سیاست کے نام پر اپنا حلوہ مانڈہ سیدھا کرنے والوں کی خبر لیتے ہیں اور بابری مسجد کی اراضی کو تین حصوں میں تقسیم کرنے والے فیصلے کی روشنی میں عدلیہ کے اصولِ انصاف برطنز کرتے ہیں۔

اس وقت دہشت گردی کی آڑیں عالمی سطح پر مسلمانوں کو قربانی کا بکر ابنادیا گیا ہے اور جہاں کہیں کوئی واردات ہوتی ہے فوراً مسلمانوں کو موردالزام گھہرادیا جاتا ہے۔ یہاں کا میڈیا سنگھ پر یوار کے ہاتھ کی گھ تیلی ہے، اس کے گھیل میں دوش بددوش شریک ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ وہ ہی سلوک کر رہا ہے جو سنگھ پر یوار کے لوگ کر رہے ہیں۔ میڈیا نے سنگھ پر یواراور پولیس محکمہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر دہشت گردہ ہونے کا شھیدلگا دیا ہے۔ پوری دنیا میں دہشت گردی خالف کا رروائی کے نام پر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش دیا ہے۔ پوری دنیا میں دہشت گردی خالف کا رروائی کے نام پر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ کوئی اس خوف سے بولنے کو تیار نہیں ہے کہ ہیں اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا الزام نہ لگ جائے۔ منافقت کی الی ہوا چلی ہے کہ بڑے بڑے دانشوراڑے چلے جارہے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی نے یہ ناول لکھ کرجس جرات وحوصلے کا ثبوت دیا ہے وہ چو ہات پر روشی ڈالتے ہوئے جو ابتدائی کھا ہے وہ خودا پنے آپ میں ایک ناولٹ یا ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔

آج عالمی سطح پرمسلمانوں کی جوصورت گری کردی گئی ہے وہ تکلیف دہ بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ ذوقی نے ناول کے شروع میں جو پہلا پیرا گراف لکھا ہے وہ مسلمانوں کی عالمی حیثیت کا ایک ایسا بیانیہ ہے جوخون کے آنسورلا تا ہے۔' قیصر وکسر کی کوفتح کرنے والوں کے نام دہشت گردی کی مہر لگا دی گئی۔سائنسی انقلابات نے ارتقا کے درواز بو کھولیان ڈی این اے اور جینوم سے زیادہ شہرت اے کے 47 اور اسلحوں کوملی۔ ایک کھولیکن ڈی این اے اور جینوم سے زیادہ شہرت اے کے 47 اور اسلحوں کوملی۔ ایک زمانے میں جہاں علوم وفنون کے لیے برٹنڈ رسل جیسے دانشور بھی مسلمان سائنس دانوں کی

مثالیں دیا کرتے تھے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے مغرب نے جیش، شکر، طواہری اور اسامہ بن لا دن کے نام جینے شروع کر دیے۔ انحطاط اور ذلت کی حدید ہے مسلسل مسلمانوں کواپئی وفاداری اور حب الوطنی کی شہادت پیش کرنی پڑرہی ہے'۔ آتش رفتہ کا سراغ محض ایک ناول نہیں ایک عہد کا بیانیہ ہے اور اس عہد میں جینے والے مسلمانوں پر جبر وقہر کی دل دوز اور دل شکن داستان ہے۔ یہ وقت اور حالات کی شم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے:

اک جبر وقت ہے کہ سے جا رہے ہیں ہم اور اس کو زندگی بھی کے جا رہے ہیں ہم

## قوم کی اجتماعی قوت کا آئینه

### طانسيم

گزشتہ چند برسوں میں جتنے ناول اور افسانے میں نے پڑھے ہیں ان میں اگر کسی ناول نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، جس تحریر نے میر ہے جند بات واحساس کو جنجھوڑ ڈالا، جس جرائت مند قلم نے میر ہے ادار یوں اور مباحثوں پر تصدیقی مہر شبت کردی کہ جس کے بعد مجھے اپنے اندیشوں اور مستقبل کے بارے میں صحح اندازہ کرنا آسان ہوگیا، وہ ناول جسہ مشرف عالم ذوقی کا'آتش رفتہ کا سراغ' رواصل بیناول ہندستانی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے کردار آب اور ہم ہیں۔

'آتش رفتہ کا سراغ' میں مشرف نے ہمیں وہ آئینہ دکھایا ہے جس میں ہمارے حال کے ساتھ ساتھ ماضی اور مستقبل بھی نظر آتے ہیں۔ یوں تو بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندستانی مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اس سیاسی جماعت کی دغابازی اور مکاری کا اندازہ ہوا جس کو گاندھی، نہر واور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے خون سے سینچاتھا۔ جسے مسلمان نے ہمیشہ اسی امید میں اقتدار تک پہنچایا تھا کہ سیکولرزم' کی علمبر داریہ جماعت اگران کے جمہوری حقوق کی پاسبانی نہیں کر سکتی، کم از کم اس ملک میں امن وچین سے جینے تو دے گی ۔لیکن مسلمانوں کوان کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ صنعتی علاقوں میں فسادات کراکران کے پیٹ

کی روٹی چھین لی گئی۔اس نے حصول تعلیم کے لیے کتاب اٹھانی چاہی تو اس کے ہاتھ پاؤں تو گر دیل میں ڈال کر فسادی، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ، امن کو پامال کرنے والا داغ ماتھے برلگا کر بے کاری اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔

رہی نام نہاد مسلم قیادت تو وہ مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر کے اسمبلی یا پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے اور نہ جانے وہاں کی سیٹوں میں کیا تا ثیر ہوتی ہے کہ مسلم نمائندے اگلے پانچ سال خودکوا کثریت کے نمائندہ ثابت کرنے میں صرف کردیتے ہیں۔ان کے لیے مسلمان سے زیادہ پارٹی کی وفاداری اہم ہوجاتی ہے۔ان میں اتنی جرائے نہیں ہوتی کہوہ مسلمانوں کے ان حقوق کی بات بھی کرسکیں جن کی ضانت ہمارا آئین دیتا ہے۔

مشرف عالم ذوقی نے گزشتہ ۲۷ برسوں کے دوران ہمارے نام نہاد سیکور حکمرانوں،
سنگھ پر بوار، مسلم قیادت، صحافت اور مذہبی لیڈروں کے کردار کی اتی خوبصورت عکاسی کی ہے
کہا حساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی ناول کو پڑھ رہے ہیں۔ مصنف قاری کواس دنیا میں لے جاتا
ہے جس کے احساسات میں کہیں نہ کہیں دھمک تو سنائی دیتی ہے لیکن شعورا سے پہچان نہیں
سکتا۔ جس وقت اپنے حالات سے بخو بی واقف ایک مسلمان اس ناول کو پڑھتا ہے تو ہے احساس
اور گہرا ہوجا تا ہے کہ وہ روزانہ جن انجانے خطرات، اندیشوں، مستقبل کے بارے میں غیریقینی
کیفیت اور الجھنوں سے دوجار ہے وہ نامہ اعمال کی طرح اس کے سامنے موجود ہیں۔

ناول کی زبان آسان ہے اور مصنف نے جا بجا اشعار اور دانشوروں کے اقوال شامل کر کے اس کی ادبی حیثیت کو بڑھادیا ہے۔

'آتش رفتہ کا سراغ 'وہ جرائت مندانہ کوشش ہے، جو 67 سال سے جاری بے انصافیوں، حق تلفیوں، سیاسی شعبدہ بازیوں، اپنوں کی بے وفائیوں کی حقیقی تصویر ہے۔ ایک ایساناول جوآپ کے شعور کو جلا بخشا ہے، جسے پڑھنے کے بعد مصنف کے حوصلے اور احتجاجی قوت کا پیتہ چاتا ہے کہ بیمسلمان کس ماحول میں زندگی بسر کررہے ہیں۔

فَكُشْ نَقيدٍ ، كَنْيِكِ بْفَهِيمِ 291 \_\_\_\_\_ مرتب: ڈاکٹر منور حسن کمال

نالهُ شب گير

فَكُشْنَ تَقَيدٍ، كَنْنِكِ تَفْهِيمِ 292 مرتب: وْاكْرْمنور حسن كمال

### مردمخالف تانيثى آواز

### ڈاکٹرسراج احمدانصاری

اردوادب کی دنیامیں مشرف عالم ذوقی کانام حتاج تعارف نہیں ہے۔وہ عرصہ دراز سے اردوادب کی دنیامیں مشرف عالم ذوقی کانام حتاج تعارف نہیں ہے۔وہ عرصہ دراز سے اردوناول نگاری کے افتی پرروشن ستاروں کی مانند ہنوز جیکئے نظر آرہے ہیں۔ان کے ناولوں کی خاص بات میہ کہ ان میں شامل بیشتر نسائی کردار کمزوراور مجہول ہونے کے بجائے مردوں کے ثنانہ بہ ثنانہ اور قدم سے قدم ملاکر چلنا جانتے ہیں۔

مرد خالف تا نیش رویے کا جہاں تک سوال ہے تو یہ نظریہ ہمیں تانیث کی شاخ Redical Feminism کے ایک گروپ میں ملتا ہے۔ یہ گروپ صرف خوا تین ارکان پر مشتمل ہے۔ مردوں کواس گروپ میں شہولیت کی اجازت نہیں ہے۔ اس گروپ کی خوا تین اپنی دنیا میں مرد کی دخل اندازی پیند نہیں کر تیں۔ ان کے مطابق وہ دنیا کا ہر کام مردوں کی مداخلت اوران کے سہارے کے بنا بھی کرسکتی ہیں۔ اردوناول کی بات کی جائے تو عصر حاضر میں کئی ناول نگاروں کے یہاں مردخالف تا نیش رویہ ملتا ہے۔ ان ناول نگاروں میں ساجدہ زیدی اور شائستہ فاخری کے ساتھ ساتھ متاز فکشن نگار مشرف عالم ذوقی کا نام بھی ہڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے ناولوں میں ہمیں عورت پر پدرانہ معاشرے کا اتھاہ استحصال دیکھنے کو ماتا ہوں کے ساتھ متاز فلان کے دیا تھا۔

ہے اوراس استحصال کے بعدوہ صرف احتجاج ہی نہیں بلکہ صاف طور پراس بات سے انکار کرتی ہوئی بھی دیکھی جاسکتی ہے کہ اسے مرد کے سہارے کی ضرورت ہے،جس کی ایک بہترین مثال ذوقی کا ناول'نالۂ شب گیڑہے۔

'نالہُ شب گیر مشرف عالم ذوقی کا ایک منفر دناول ہے۔ جوانہوں نے چھ ماہ میں شکیل تک پہنچایا اور اس ناول کو تحریر کرنے کے لیے ذوقی نے کھنو کی سرز مین کا انتخاب کیا ہے۔ فہ کورہ ناول اردوناول کے قاری کو اس وقت چونکا دیتا ہے جب وہ معاشر کے استحصال کے بعد ایک عورت کی طرف سے پہلی بارانتہائی درجے کا احتجاج دیکھتا ہے۔ 'نالۂ شب گیر میں وہی عورت دیکھی جاسمتی ہے جواپنی شرطوں کے مطابق زندگی جیتی ہے۔ بقول مشرف عالم ذوقی ان کی کہانیوں کی عورت کافی مضبوط اور اپنی شناخت کو قائم کرتی نظر بقول مشرف عالم ذوقی ان کی کہانیوں کی عورت سے سابقد پڑتا ہے۔

ناول ناله شب گیز میں تخلیق کارنے دوعورتوں صوفیہ مشاق اور ناہید ناز کے ذریعے ساج میں موجودان دونوں کر داروں سے مناسبت رکھنے والی عورتوں کا خاکہ پیش کیا ہے۔ صوفیہ ہندستان کی وہی صدیوں پرانی عورت ہے جس پر خاندان والے ظلم ڈھاتے ہیں اور وہ صرف آنسو بہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صوفیہ اور اس کے خاندان کا تعارف تخلیق کارنے یوں پیش کیا ہے:

'وبلی جمنا پاررہائتی علاقے میں ایک چھوٹی میں مُدل کلاس فیملی میں ہڑی بہن ژیا مشتاق عمر 35 سال ، ثریا کے شوہراشرف علی عمر 40 سال ، نادر مشتاق احمر ثریا کا بھائی عمر 30 سال اور ہماری اس کہانی کی ہیروئن معاف کیجئے گا بڑھتی عمر کے احساس کے ساتھ ایک ڈری سہمی لڑکی ہماری کہانی کی ہیروئن کیسے ہو عمق ہے۔ صوفیہ مشتاق عمر 25 سال ۔'(مشرف عالم ذوقی ، نالہُ شب گیر، سنہ اشاعت : 2015 ذوقی ببلی کیشنز دبلی ، س 17)

صوفیہ مشاق جےمصنف نے ایک ڈری سہی لڑکی کا خطاب دیا ہے، ماں باپ کے

انقال کے بعداینے بھائی کے سنگ بہن ثریا کے سسرال دہلی رہنے آتی ہے۔ جہاں اسے ہر وقت دوسروں پرخود کے بوجھ ہونے کا احساس چبھتار ہتا ہے۔خودصو فیہ ہی نہیں،اس کی بہن ثریااور بھائی نادر بھی اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔نا درامریکہ جانا جا ہتا ہے لیکن بہن کے لیےرشتہ بیں مل رہاہے۔اس لیےاس کی خواہشات یوری نہیں ہوتیں۔صوفہ جس کوابھی تک کئی لڑ کے دیکھنے آئے ہیں کسی کوقد کچھ کم لگتا ہے تو کسی کو عمرزیادہ، بوں اس کی شادی اکثرٹل جاتی ہے۔ بڑی مشکل ہے ایک دن کسی رئیس زادے کا رشتہ آتا ہے، جو بیہ شرط رکھتا ہے کہان دونوں کوایک دوسرے کو سجھنے کے لیے ایک رات ساتھ گزار نی ہوگی۔ اسے بھائی اور بہن پر بوجھ بنی صوفیہ اس شرط کو قبول کرتی ہے۔ یہاں صوفیہ کے شرط قبول كرنے يرتعب ہوتا ہے كہ اتنى يارسالڑكى جس نے بھى كسى لڑكے كو دوست تك نہيں بنايا، جس نے بھی کسی سے چیٹ کرنے کاارادہ تک نہیں کیا،وہ اچا نک اس شرط کو قبول کیسے کرسکتی ہے؟ دراصل صوفیہ جس کرب سے گزررہی ہوتی ہے،اسے گھر کے افراد نے بھی سمجھنے کی کانشش نہیں کی تھی۔جس لڑکی کواب تک تجیس لڑ کے ناپسند کر کے جا چکے ہوں،جس کے بھائی بہن کے لیے وہ محض ایک بوجھ ہوں ،اس حساس لڑکی کی تکلیفوں کا اندازہ لگا نامشکل ہے۔ تاہم ان پریشانیوں کے باوجود بھی اس نے آج تک اپنی صورت حال سے تنگ آکر کوئی غیرشا سُتہ قدم نہیں اٹھایا اور آج وہ ایک انجان شخص کے ساتھ رات گزارنے کوراضی ہوتی ہے۔ بیاور بات ہے کہ اس کی رضامندی کے پیچھے کی وجہ بعد میں قاری کی سمجھ میں آتی ہے۔صوفیہاینے بھائی بہن سےلڑ کے کی شرطان کر ہامی تو بھر لیتی ہے کیکن اندر سے وہ ششدر ہوتی ہے کہ س طرح ایک شریف، مہذب اور تعلیم یافتالز کی ساج کے استحصال کا شکار ہوتی ہے اور بعد میں اس کے کمرے میں آئے اجنبی پروہ جس طرح برس پڑتی ہے، وہ یورے پدرانہ معاشرے کے خلاف اُس کی طرف سے احتجاج اور طنز کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچەوە طنز بەلىجەاختيار كرتى موئى اجنبى سے كہتى ہے:

' نظر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھنے پڑٹیس نہیں ہے اورتم تو کسی بازار میں نہیں،

ا چھے گھر میں آئے ہو... تمہارے لیے یہی بہت ہے کہتم مرد ہو۔ اس لیے تمہارے اندر کاغرور بڑھا جارہا ہے۔ پہلے تم نے جہنر کا سہارالیا۔ رقم بڑھائی، رقم دوگئی سگنی کی اور پھر .... میرے گھر والوں نے سوچا تھا کہ بیموم کی مورت تو برامال جائے گی مگر میں نے ہی آگے بڑھ کر کہا۔ بہت ہو گیا۔ آخری تماشا بھی کر ڈالو۔ (مشرف عالم ذوتی ، نالیُ شب گیر، سنداشاعت: 2015 ذوتی پہلی کیشنز دبلی ، ص 13)

درج بالا اقتباس میں تخلیق کارنے ایک ڈری سہی بھی بھی نہ بولنے والی لڑکی کا ساخ
میں بل رہی برعتوں کے خلاف بے باک طریقے سے رڈمل پیش کیا ہے کہ س طرح ایک
مہذب اور باشعور لڑکی کو بجیب وغریب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر بے رحم وقت کے
ہاتھوں مجبور ہوکران شریف زادیوں کواپئی خاموثی کوتو ٹرکراپنے اندرا یک الیم لڑکی کوجنم دینا
پڑتا ہے، جواخلاقی سطح سے پنچا ترکر ساج کی طرف سے ورت کے ساتھ ہور ہی نا انصافیوں
کودیکھ کرا حتجاج پراتر آتی ہے۔ صوفیہ کے کردار میں آئی اس تبدیلی کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ
ہونئ تہذیب کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اپنی روایات کی پاسداری کرنے والی
پارسالڑکی نازیباحرکات کرنے برمجبور کردی جاتی ہے۔

صوفیہ مشاق جس کی کہانی ناول کے شروعاتی صفحات میں ایک بیچاری لڑکی کی صورت میں پیش کی گئی ہے، جس کے والدین کے انقال کے بعد بہن کے گھر میں رہ کراس نے بھی چیسے ماحول کومسوس نہیں کیا، رفتہ رفتہ بیڈری سہی لڑکی سب کی آنکھوں میں جب کا نے کی طرح چینے لگی تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی تو قع صوفیہ جیسی باشعور لڑکی سے قطعی بھی نہیں کی جاسکتی تھی ۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ صوفیہ کے اندراس تبدیلی کا ذمہ دار آخرکون ہے؟

صوفیہ کے کردار کے ذریعے خلیق کارنے عورت پر ہورہے استحصال کی اس نوعیت کو پیش کیا ہے جہاں شریف گھرانے کی لڑکیوں کے شادی نہ ہونے کے سبب وہ زہنی پریشانیوں میں مبتلا ہوجاتی ہیں اور اسی سبب سے ان کے دل و د ماغ پر جو کچھ گزرتی ہے،

اس کا خلاصہ ناول نگار نے صوفیہ کی نفسیات میں اثر کرسامنے پیش کیا ہے۔ جوآ خرکار شادی ہونے کے بعد بھی وہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ ناول نگار کا کہنا ہے کہ صوفیہ جیسی لڑکیاں بہ ظاہر کسی کے سامنے اپنے غموں اور پریشانیوں کا اظہار نہیں کرتیں لیکن وہ اپنے اندر جس تلاظم کو محسوں کرتی ہیں، اس کوکوئی سمجھ نہیں پاتا اور اسی تلاظم کو ناول کے مطابعے کے دوران قاری صوفیہ کے کردار کے اندر محسوں کرتا ہے۔ دوسری طرف ناول کی ہیروئن ناہید ناز کا کردار ہے جس سے ہمار اسابقہ ناول کے دوسرے باب آتش گل میں پڑتا ہے۔ اس کی شروعاتی گفتگو سے ہی اس کے مضبوط اور بے باک ہونے کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ جب راوی اس کے شوہر کمال یوسف سے اس کا تعارف کراتے ہوئے تھوڑ اپیؤنگا ہے کہ بینا ہید ناز ہے تو ناہیدراوی کے چو نکنے پر کہتی ہے:

'ناہید یوسف کہتی یاناہید کمال تبھی آپ تنلیم کرتے کہ ہم میں کوئی رشتہ بھی ہے ... میری اپنی شاخت ہے ... اس دنیا میں ایک لڑکی اپنی شاخت اور آزادی کے ساتھ کیوں نہیں جی سی عتی؟

کمال سے شادی کرنے کا مطلب بیتو نہیں ہے کہ میری شاخت کمال کی مختاج ہے۔
میری اپنی آئیڈنی ہے ، کمال کی اپنی آئیڈنی ۔ ایک گھر میں دولوگوں کو اپنی اپنی ائیڈنی اور اپنی اپنی سی کے ساتھ زندگی گزارنے کاحق ہونا چاہیے۔' (مشرف عالم ذوقی ،نالہ شب گیر، سندا شاعت: 2015 ذوقی بیلی کیشنز دبلی میں 40)

ناہیدگی ابتدائی بحث ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ صوفیہ سے قدر ہے ختلف کردار ہے۔ وہ عورت کے اپنی شاخت برقرارر کھنے کے حق میں بحثیں کرتی ہے۔ شادی کے بعدا کثر اوقات لڑکی اپنے نام کے ساتھا پنے شوہر کانام جوڑتی ہے، جس پر ناہید جیسی لڑکی کوسخت اعتراض ہے اور وہ اس اعتراض کا اظہار ہرموقع پر جرائت مندی سے کرتی ہے۔ وہ مرداور عورت دونوں کی الگ الگ شاخت کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار بڑک ہے باکی سے کرتی میں اپنے خیالات کا اظہار بڑک ہے باکی سے کرتی ہے کہ وہ اپنی عادتیں نہیں بدلے گی۔ وہ بدستور صبح اسی وقت ہیں اس کے آگے یہی شرطر کھتی ہے کہ وہ اپنی عادتیں نہیں بدلے گی۔ وہ بدستور صبح اسی وقت

ا ٹھے گی جس وقت وہ شادی سے پہلے اٹھا کرتی تھی ، وہ شادی کے بعد بھی دولوگ ہوں گے ، جن کی اینی ایک الگ دنیااور پیچان ہوگی ۔غرض ناہید نئے زمانے کی اُس جدید خیالات کی ما لک اڑک کا کردار ہے، جوشادی کے بعد شوہر کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش نہیں کرتی ، شوہر جس حال میں رکھے گاعورت کواف بھی نہیں کرنی جا ہیے کیوں کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے وغیرہ جیسی باتوں پر ناہیدا بمان نہیں رکھتی۔وہ جا ہتی ہے کہ ساج میں اب تبدیلی لائی جائے اور مرد کو احساس دلایا جائے اور سمجھایا جائے کہ اس کی خوشی ہماری ذات میں پوشیدہ ہے۔ناہید کے کردار میں جس آگ کوہم روثن دیکھتے ہیں وہی آگ صوفیہ کے بیہاں بالکل سردیٹ چکی دکھائی دیتی ہے۔ ناہیدخواتین کے تحفظ اوران کے حقوق کے لیے اکثر اوقات بحثوں میں شرکت بھی کرتی رہتی ہے۔وہ اپنے جیر ماہ کے بیخ باشا' کے نیتی تال سےاپنے ہمراہ دہلی انڈیا گیٹ' جویتی گینگ ریپ' کے احتجاج میں شامل ہوتی ہے اور کئی دن اور راتیں اس احتجاج میں گزارتی ہے۔راوی جو بار بارنا ہید کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی زندگی کے اندرجھانکنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، بار بار ناہید کے جوابات سن کر جیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔جویتی گینگ ریپ کے احتجاج میں اُس کے اندر کی نفرت اورغصہ بھی بھی گالیوں اور قدرے غیرشائستہ الفاظ کی صورت میں باہر آتا دکھائی دیتا ہے اوراس کے غصے کو د کیھتے ہوئے جبراوی اس سے یو چھتا ہے کہ کیااس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تووہ بے باکی سے جواباً کہتی ہے:

> 'کیاد نیا میں کوئی لڑکی ان حادثوں سے محفوظ بھی ہے؟ کسی لڑکی کا نام بتادیجیے۔ وہ بنس رہی تھی۔ 'جب سے دنیا بنی ہے۔ ایسی کوئی لڑکی بنی بہی نہیں۔ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی شہد کی طرح ایک جسم لے کر آ جاتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں میٹھے جسم پر چھتی اور ڈسی ہوئی آ تکھوں سے خوفز دہ ہو جاتی ہیں۔ جوعورت اس سے سے انکار کرتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے ۔۔۔ مردا پنی فطرت بدل ہی نہیں سکتا ۔۔۔ آپ نے ابھی سوال کیا کیا ایسا حادثہ بھی میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہاں ہوا ہے۔ نہ ہوا ہوتا تب بھی میں

اس احتجاج میں ضرور شامل ہوتی۔' (مشرف عالم ذوقی، نالۂ شب گیر، سندا شاعت :2015 ذوقی پیلی کیشنز دہلی ہے 42)

ورج بالا اقتباس میں ناہید ناز ہراس عورت کی نمائندہ بن کرا بھرتی ہے، جو کسی نہ

کسی طرح ساج میں استحصال کا شکار ضرور ہوتی ہے۔ ناہید کا کہنا ہے کہ کیا کوئی لڑکی ان

حادثات سے محفوظ ہے، قابل توجہ ہے اور دوسری غور طلب بات بیہ ہے کہ سب سے پہلے

ایخ بی گھر میں اس کے جسم پر نظریں گاڑی جاتی ہیں۔ گرچہ ناہید کے منھ سے نکلی ہوئی یہ

باتیں وہ ہرلڑکی کے ساتھ پیش آ رہے حادثات میں گنواتی ہے۔ تاہم اس کی باتوں سے پچھ

حدتک اس کے اپنے ماضی کے نکی تجربات بھی شامل معلوم ہوتے ہیں۔ وہ آفس میں اپنے

ساتھ پیش آئے حادثے کا ذکر تو کرتی ہے لیکن اپنے بی گھر میں اس پر جو قیامت ٹوٹ پڑی

ماتی ماس کا اظہاروہ بہت بعد میں کرتی ہے اور مرد ذات سے اس کی شدید نفر سے اور ناراضی

کی وجہ اسی وقت قاری کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔

ناول میں ناہید کی شخصیت میں جو باغیانہ تیورجنم لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے،اس کے اندرمردوں سے شدید شم کی جونفرت پیدا ہوتی ہے،اس کے پیچے وہی ظلم کارفر ما ہے،جس کے بارے میں سننے کے بعد قاری بھی سکتے میں آ جا تا ہے۔دراصل ناہید جونا گڑھ سے تعلق رکھتی ہے۔والد پرہیزگار، پانچ وقت کے نمازی، پرانی اقدار کے پاسدار اور پردے کے سخت پابند تھے۔عورتوں کے کہیں آ نے جانے پر پابندی ضرور تھی لیکن ناہید کے دادانے گھر پرشتہ داروں کا ایک ہجوم پال رکھا ہوتا ہے۔ جیسے اجو مامول، گرودادا، چینو چاچا،سان بھائی، شختے والے عمران چاچا،ابوچاچا،امتیاز بھائی وغیرہ۔ناہیداوراس کی متیوں ہمیں اس حویلی نما گھر کے مردوں کی ہوس کا شکار، پیدا ہونے کے وقت ہی سے بنتی آ رہی ہیں۔ بچپن میں سے ناہیدکا گھر کا ہرفر دہنسی استحصال کرتا ہے۔وہ کسن ہے،لہذا جو پچھاس کے ساتھ کیا رہا ہے،اس کا اسے علم نہیں۔البتہ اس استحصال سے گزرنے کے دوران اسے جس درد کا درد کا ذکر کر تی ہے اور جب

اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی مردوں کے ڈرکے مارے خاموثی اختیار کرلیتی ہے۔ ناہید کی دو بہنیں ان ہی مردول کی درندگی کا شکار ہونے کے بعد اپنے والد کی عمر والے مردول اور بہت غریب جگہ بیاہ دی جاتی ہوئی ہوت واقع ہوتی ہے۔ جول جول ناہید کی عمر بڑھتی گئی، اس کی سمجھ میں سب چیزیں آن گیس ۔ اب وہ اپنے ساتھ ہوئی الی ہرایک حرکت کا مخھ توڑ جواب دیے گئی ہے۔ ایک دفعہ امتیاز بھائی کو لات مار کر اور دوسری دفعہ گر آئے قر آن پڑھانے والے مولوی پر برس کر لیکن جب ایک دن کاہت یعنی ناہید کی چی زاد بہن ان ہی مردول کی ہوس کا نشانہ بننے کے بعد حاملہ ہوجاتی ہے تو اس کو زہر دے کر مار دیا جا تا ہے، جس کے بعد ناہید میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وہ کاہت کے لیے جس بے باکی سے احتجاج کرتی ہے، اسی کود کھے کہ ناہید کی مال کے اندر کی سوئی ہوئی مضبوط عورت بھی باہر آتی ہے اور ان بھی دور در از کے رشتہ داروں کو اپنے گھر سے فوراً نگلنے کا حکم دیتی ہے۔ ناہید کاہت کے پراسرار قتل کے بعد پہلی بارحویلی کے مردول کے سامنے محتوج جرے کہ چینے پرابوچا چا اس کو بے غیرت کہتے ہیں۔ تو وہ جواباً کہتی ہے: مارا؟ اور جب اس کے چیختے پرابوچا چا اس کو بے غیرت کہتے ہیں۔ تو وہ جواباً کہتی ہے:

'بے غیرت۔ آج کسی نے پھے کہاتو میں تو کہدرہی ہوں اتنا براہوگا کہ بھی نہیں ہوگا۔

بھی کیا ہے؟ کس غیرت کی با تیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ارے اس گھر کی لڑکیاں تو بیدا

ہوتے ہی ان مردول کے سائز تک سے واقف ہو جاتی ہیں ... یہ ابو چا چا، گہرودادا۔

یہاں مردا پنے گھر میں شکار کرتے ہیں۔ مرغیاں، بکریاں اور میمنے تک ان شریف

مردول کے سائز سے واقف ہیں ... تکہت بے غیرت نہیں ہے۔ آپ لوگ لڑکیوں کو

پیدا ہونے سے پہلے ہی جوان کردیتے اور ماردیتے ہیں۔ اسے بڑھے کہاں دیتے

ہو ... آپ کی شرافت ان بوسیدہ دیواروں کے ذرے ذرے میں چھی ہوئی ہے۔ ' (مشرف عالم ذوقی، نالۂ شب گیر، سنداشاعت: 2015 ذوقی پہلی کیشنز، دبلی ، ص 70)

درج بالا اقتباس ناول میں ناہید عرف ندو کی طرف سے پہلے با ضابطہ احتجاج کا درجہ رکھتا ہے۔ اس ساج اور ان اپنوں سے، جواسے پردے کی پابندی میں رہنے کی تلقین کرتے رہے اور اسی پردے میں نہ صرف ناہید یا تکہت کو بے پردہ کیا گیا بلکہ بقول ناہید کی ماں کے اس خاندان کی ہرلڑ کی اور عورت ان کی ورندگی کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اس طرح ناہت کی موت نہ صرف ناہید کو جرائت بخشی ہے بلکہ بھی اپنے لب نہ کھو لنے والی اس کی ماں مہر سلطانہ بھی ایک نئی عورت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ یہ احساس آنہیں شدت سے رنجیدہ کرتا ہے کہ کا ش ناہید کی بوجاتی ہوجاتی ہے۔ یہ اس طرح نہیں مرتی ۔ اس حادثے کے بعد ناہید کی بعناوت اور دلیری کا بی عالم تھا کہ جن اندھیرے کمروں میں اسے بچپن میں دبوجا جا ناہید کی بعناوت اور دلیری کا بی عالم تھا کہ جن اندھیرے کمروں میں اسے بچپن میں دبوجا جا جہ تو وہ ایک ڈیڈ اہا تھ میں لے کر عظیم پر اس طرح حملہ کرتی ہے کہ وہ خون میں لت بت ہو کہ تو ہو ایک ڈیڈ اہا تھ میں لے کر عظیم پر اس طرح حملہ کرتی ہے کہ وہ خون میں لت بت ہو کر جب اس پر جملہ ہوتا کر جب اس پر جملہ ہوتا کہ جن وہ وہ ایک ڈیڈ اہا تھ میں لے کر عظیم پر اس طرح حملہ کرتی ہے کہ وہ خون میں لت بت ہو کہ جو اس جو جو ان ہے اور یہی حادثہ ناہید کو گھر چھوڑ نے پر مجبور کر دیتا ہے۔

ظاہری بات ہے کہ جس لڑی نے پیدا ہونے سے جوانی تک ایسے دہشت جرے ماحول اور درندوں کی اذبیتی برداشت کی ہوں، اپنے خاندان کی کئی لڑکیوں کوخود کئی کرتے ماچرز بردسی ان کو مارڈ التے دیکھا ہو۔ اس کے لاشعور میں پدرانہ ساج کے تیکن کہیں نہ کہیں اپنجانفرت ضرور چھی ہوگی اور جب وہ نفرت اپناا ظہار چاہتی ہے، تو سامنے کمال یوسف ہوتا ہے۔ ناہید ساج میں عورت کے ساتھ ہورہ استحصال کا بدلدا کیلے کمال سے لید گئی ہے۔ وہ بھی کبھار ایسی عجیب وغریب حرکتیں کرتی رہتی ہے، جن کو دیکھتے ہوئے کئی مقامات پر اس کے دماغی مریضہ ہوجا تا ہے۔ لیکن الے بھی کی وجہ سے بھی واتف ہوتا ہے۔ واقف ہوتا ہے۔

ناہید کے کردار میں ہمیں مغرب کی شدت پسند تانیثیت اور خاص کر مرد مخالف تانیثیت کے نقوش دکھائی دیتے ہیں۔ناہیداردوناول کا غالبًا پہلا ایسا کردار ہے ، جومردکووہ بس کرتے ہوئے دیکھنے کی خواہاں ہے۔ جوساجی دستور کے مطابق عورت کا شیوہ ہے۔وہ

بڑی آسانی سے اپنے شوہر کمال سے کہتی ہے کہتم نوکری سے استعفیٰ دو،گھر کوسنجالو۔اس کے ذہن میں یہی بات گردش کررہی ہوتی ہے کہ اکثر میاں بیوی جودونوں ملازمت کررہے ہوتے ہیں تو ملازمت چھوڑنی پڑھتی ہوتے ہیں تو ملازمت چھوڑنی پڑھتی ہے۔مرد کے اسی تسلط کونا ہیڈتم کرنا جا ہتی ہے۔وہ کہتی ہے کہ کھانا عورت ہی کیوں بنائے، بیچی کہ کھے بھال عورت ہی کیوں کرے،گھری صاف صفائی وغیرہ عورت ہی کیوں کرے۔اس کے مطابق زمانہ اب بدل رہا ہے اور اب مرد کو وہ بھی کام کرنے پڑیں گے، جواس نے عورت سے منسوب کردیے ہیں۔ناہید کے خیالات ذیل کے اقتباس کے ذریعے ملاحظہ کے بھے:

'میں باہر سے آؤں اور تم گھر سنجالو... دونوں خدا کی مخلوق ۔ ایک مرداور ایک عورت۔
لیکن تم لوگوں نے کیا بنادیا عورت کو ، تمہاری حکومت کے دن ختم ہونے کو آگئے ہیں اور
اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کہوں نوکری سے استعفاٰ دے دو... میں چاہتی ہوں
تم گھر سنجالو، گھر کی چا دریں ٹھیک کرو، باشا کو دیکھو۔' (مشرف عالم ذوقی ، نالیشب
گیر، سندا شاعت : 2015 ذوقی بیلی کیشنز دبلی مص 58)

ناہید کا ماننا ہے کہ اب اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا ہے تو اسے باپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے اوراس کا شوہر کھانا بھی اس سے قدر لندیز پکا سکتا ہے۔ جبھی تو بڑے برڑے ہوٹلوں کے شیف مرد ہوتے ہیں۔ وہ کمل طور پر کمال سے وہی سب کروانے کی خواہش مند ہے، جو کام سماج میں عورت کے ذریعے تھیل پاتے ہیں اور مردوں کی طرح جب بھی وہ بہت خوش ہوگئ تو کمال کو شاپیگ لے جانا چاہتی ہے۔ اسے اپنے یعنی ناہید کے بھروسے پر اور اس کی ہی رہنمائی میں جینے کو کہتی ہے۔ فلم دکھانے لے جانا، شادی بیاہ کے موقعوں پر کمال کو نئے نئے کپڑے دلانا، اپنے عزیز واقارب اور دوستوں سے متعارف کرانا وغیرہ۔ کمال کو نئے نئے کپڑے دلانا، اپنے عزیز واقارب اور دوستوں سے متعارف کرانا وغیرہ۔ غرض وہ تمام چیزیں جومرد کرتا ہے ناہید وہ خود کرنا چاہتی ہے اور اپنے ذریعے تھیل پارہے غرض وہ تمام چیزیں جومرد کرتا ہے ناہید وہ خود کرنا چاہتی ہے اور اپنے ذریعے کی مادر سری ساح بنانا جاہتی ہے، جہاں صرف اور صرف ورت کا تسلط ہو۔

ناول میں ناہیداتی جارحانہ دکھائی دیت ہے کہ عورتوں جیسے کپڑے مردوں کواور مردوں جیسے کپڑے ورتوں کوزیب تن کرانے کی کوشش میں اپنی لال ساڑھی اور بلا وُزشو ہرکو پہننے کے لیے دیت ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مردوں کوعورتوں کے روپ میں دیکھنے کی تسلی کرنی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ناہید نے انتقام کے لیے اپنے ہی شو ہر کے وجود کا سہارالیا اوراپنی از دواجی زندگی کوجہنم بنادیا۔ ناہید کی ان حرکتوں سے کمال بھی بڑی اذیت سے گزرتا رہتا ہے۔ گئی باراس کے اندر سے اپناہی ضمیرا سے کوستار ہتا ہے کہ برداشت کے تمام مراحل پارکرنے کے بعدوہ اندر سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کی مردائی کہیں دم تو ٹر رہی ہے۔ وہ ایک پار کرنے کے بعدوہ اندر سے خونا ہید کی مرضی کے حساب سے حرکت کرتا ہے۔ اس کو بار بارضمیرا پنے اندر سے کوستار ہتا ہے کہ اپنی زندگی کوشچے سمت دو ۔ لیکن کمال ہر طوفان کو خاموشی بارضمیر اپنے اندر سے کوستار ہتا ہے کہ کہا ہے کہ عورت کے ساتھ صدیوں سے کیے گئے نارواسلوک بارضمیرا ہے ان کے بدلے آج کی عورت نے انتقام کا ذریعہ اسے بنایا ہے تو کیا غلط کیا ہے۔ عبال چہوہ کہتا ہے۔

'…اور میں کس بات سے انکار کروں، ناہید ناز کاعمل غلط ہوسکتا ہے، مگراس کی باتوں میں دم ہے۔ یہاں صدیوں کی قیدعورت ہے۔ جس کا مردوں نے ہرسطی پراستحصال کیا ہے اور آج صدیوں کے ظلم سہنے کے بعدوہ عورت ناہید ناز کے روپ میں سانس لے رہی ہے تو وہ مجرم کیسے ہے؟ غلط یہ ہے کہ مردوں کا بیانتقام اسلیم مجھ سے لیا جارہا ہے۔ یعنی ایک ایسے مرد سے جولڑنا مجول چکا ہے۔ (مشرف عالم ذوتی، نالیشب کے مسئوا علی کیشنر دبلی ہی 27)

کمال کے ذریعے تخلیق کارنے عورت پر ہور ہے صدیوں کے طم کا اعتراف تو کیا ہے۔ کیکن وہ ناہید کی بغاوت سے جب اپنی مردانگی کوٹٹیس پہنچا محسوں کرتا ہے تو ناہید سے رشتہ ختم کرنے کا ارادہ بھی کرلیتا ہے۔ یہاں کمال کے اس فیصلے سے قاری کو مایوی ہوتی ہے کیونکہ وہ ناہید کی بغاوت کی وجوہات سے کسی حد تک واقف تھا اوراگروہ ناہید کی رہنمائی

کرتا تو ضروراس کی یہ جرائت، طاقت، ذہانت اور بے باکی ایک تعمیری موڑ لے سکتی تھی۔
' نالۂ شب گیز میں ناہید کی شدت پسندی کا ایک واقعہ یہاں اس وقت کا درج کیا جارہا ہے جب اس کی شادی کے لیے رشتہ آتا ہے اور گھر آئی لڑکے کی ماں جب اس کے تعلیمی سفر کا ذکر سنتی ہے تو مزید پڑھنے کے بجائے اس کے لیے گھر داری، چواہما چو کا وغیرہ کے کاموں کا سیکھنالازمی قراردیتی ہے تو ہناا پنے بڑوں کا لحاظ کے ناہید کہتی ہے:

"تب تو آپ نے اپنے بیٹے کو پیسب سکھایا ہوگا'...

....<sup>'</sup>کیا'....

'ی<sub>ک</sub>ی امورِخانه داری ،سلائی ،کڑھائی'

, کیوں؟'

'کیونکہ میں بیسب نہیں جانتی۔اللہ کا دیا ہوا یہاں بھی سب کچھ ہے۔آپ کا بیٹا آرام سے رہےگا۔ماشاءاللہ اتنا پڑھ گیا ہے تواسے کسی کام کی کیاضرورت ہے۔ میں ہوں نا۔' (مشرف عالم ذوقی، نالہ شب گیر، سنداشاعت: 2015 ذوقی پہلی کیشنز دہلی ہے 58)

غرض ناول میں جگہ دکھایا جاسکتا ہے کہ ناہیدوہ بھی چیزیں مردوں سے منسلک کرنا چاہتی ہے جوعورتوں سے جوڑی گئی ہیں۔اس کے مطابق عورت کو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے مردوں کے بنائے ہوئے ساج نے دبار کھا ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ عورت کہیں ان سے بازی نہ لے جائے۔مردوزن میں بھی کام برابر بانٹ دینے سے ان کا پدرانہ دبد باور تسلط خطرے میں پڑسکتا ہے۔لہذا یہ ہر جگہ عورت ہی سے قربانیاں چاہتے ہیں۔ ناہید ناز کے مطابق زمانہ بدل رہا ہے اوراب عورت پر پدرانہ تسلط قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ ناہید ناز کے مطابق زمانہ بدل رہا ہے اوراب عورت پر پدرانہ تسلط قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ ناہید شاہروہ دکھاتی تاہید شاہروہ دکھاتی کا بہیدشادی کے بعدا پنے شوہر کی ہر حرکت سے واقف ہوتی ہے۔ بہ ظاہروہ دکھاتی تو نہیں ہے۔لیکن لاجو (کام کرنے والی) کے ساتھ وقتی تعلقات بڑھانا اور پھر صوفیہ کے بعدوہ لیے بھی نرم گوشہ رکھنا وغیرہ جیسی کمال کی گئی حرکات کی خبر ناہید کو ہوتی ہے،جس کے بعدوہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد بھی کسی ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتا۔اس طرح اس کے اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد بھی کسی ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتا۔اس طرح اس کے اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد بھی کسی ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتا۔اس طرح اس کے اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد بھی کسی ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتا۔اس طرح اس کے بعدوہ

احتجاج میں مزید بعناوت آ جاتی ہے اور آخر کاروہ کمال یوسف کوچھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کمال کے ایک دوست نے ناہید کو جولات مرتب کرنے کا پروجیک دیا تھا، جس میں اس نے وہ سبھی نازیباالفاظ جوعور توں سے منسوب تھے، مردوں سے منسوب کرڈالے۔ جیسے طوائف کے معنی ناچنے والا مرد، فاحشہ کے معنی بدکار مرد کائنی بدذات مردوغیرہ اوراسی ڈسنری کی اشاعت کے سلسلے میں وہ غیر ملکی لٹریں ایجنٹ سے رابطہ کرتی رہی اور آخر کارلندن کے رائل پبلشگ ہاؤس سے اس لغت پر مزید کام کرنے کی ہدایت ملتی ہے۔ تین مہینوں تک مسلسل اس لغت پر کام کرنے کے بعد اسے رائل پبلشگ ہاؤس کی طرف سے دو کروڈ کا چیک اور رہنے کے لیے ایک شاندار بنگلہ دیا جاتا ہے۔ واضح رہے جس ادارے کے ساتھ ناہید ناز برجہ جس ایک ہی جوہ اندن کی ان خوا تین کا ادارہ ہے، جس میں مردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ناہید بھی ایک ایسی ہی دنیا ہیا گئی ہے جس میں مرد کا خل وہ قبول نہیں کرتی ۔ وہ اردوناول کی بہتی ایک ہی خاتون کر دار ہے جس کے مرد مخالف تا نیش رویے کو تخلیق کا ر نے با قاعدہ طور پیش آئے حادثات کسی طور صحیح نہیں تھے۔ لیکن وہ آخر میں جس سوچ اور نظر یے کو لے کر آتی بیش آئے حادثات کسی طور صحیح نہیں تھے۔ لیکن وہ آخر میں جس سوچ اور نظر یے کو لے کر آتی ہے، وہ کہاں تک صحیح ہے۔ اس کا فیصلہ کریا ناہنوز دشوار معلوم ہوتا ہے۔

ندگورہ ناول کے تانیشی مطالع کے بعدہم وثوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اردو
ناول کی دنیا میں جب بھی بھی مغرب کے مرد خالف تانیشی ملت کا ذکر چھیڑا جائے گا۔
مشرف عالم ذوقی اس کے بنیادگر ارتصور کیے جائیں گے۔انہوں نے نالۂ شب گیر میں جو
مرد خالف تانیشی رویہ ساج کے سامنے پیش کیا ہے وہ مشرق کے لیے نئی بات ضرور ہے لیکن
مغرب میں اس کی شروعات بہت پہلے ہو چک ہے اور جدید اردو ناول میں ممتاز فکشن نگار
مشرف عالم ذوقی نے تانیشیت کے اس ملت کے اثرات قبول کرتی ہوئی ایک مشرقی عورت
مشرف عالم ذوقی نے تانیشیت کے اس ملت کے اثرات قبول کرتی ہوئی ایک مشرقی عورت
ناہید ناؤ کی کے کردار میں پیش کیا جس کی آنے والے وقتوں میں تمنا کی جارہی ہے۔اس

کہانی کامحور دراصل ایک بغاوت ہے۔ جوصد یوں سے عورت کے خمیر کو کچوٹی رہی ہے۔
عورت کا مقام اس کی حیثیت جس بدلاؤ کی متمنی تھی ذوتی نے نالۂ شب گیڑ کے ذریعے اس کا
بہترین خاکہ پیش کیا ہے اور ناہید ناز کوا کیا ایسے معاشر ہے کا حکمر ال بنایا ہے جس میں کمزور
عورتوں اور مردوں کا دخل نہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی حاکم عورت ہے۔ جہاں کے
قوانین عورتوں نے ہی بنائے ، جن کے الفاظ ، جن کے لغت پر بھی عورتوں کی حکمر انی ہے۔
ناہید نازکی اس تحریک کا پس منظر جونا گڑھ کی حویلی ہے جس نے اسے یہاں تک آنے پر
مجبور کیا ، جہاں پہنچنے کے بعد اب وہ خوش ہے۔

# أيك الهم تقيدى جائزه

# ڈاکٹر پرویز شہریار

مشرف عالم ذوقی کے بیشتر ناولوں کی طرح اُن کے ناول 'نالۂ شب گیر' کا موضوع بھی انتہائی شعلہ بار اور اچھوتا ہے۔ نئی صدی کے آغاز سے ہی مشرف نے کے بعد دیگر سے کئی اہم ناول دے کر اردوفکشن کی دُنیا میں گراں قدر اضافہ کیا ہے اور اپنی تحریوں سے اردو زبان وادب کے اثاثے کو مزید ثروت مند بنایا ہے۔ بلا شبہ اُنھوں نے اپنے صحافیا نہ ادر اک اور سیاسی بصیرت کو بروئے کار لاکر نئے نئے معاشرتی مسائل کو اپنے ضبطِ قلم میں لاکر ادبی قافلہ سیاسی بصیرت کو بروئے کار لاکر نئے نئے معاشرتی مسائل کو اپنے ضبطِ قلم میں لاکر ادبی قافلہ سیاسی بصیرت کو برائے نہوں کا ناول کھے کر سیمی کو چونکا دیا ہے۔ 'نالہ مشب گیر' خالصتاً خواتین کو با اختیار بنانے کے اراد سے سے لکھا گیا ناول ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ساری دنیا میں عورتوں کے استحصال کے خلاف آوازیں بلند ہور ہی ہیں اور احتجاج میں مظاہر سے بھی جارہے ہیں۔ ہم سبھی لوگوں کو بہت اچھے سے یا دہوگا کہ حالیہ چند برسوں میں دہلی کے انڈیا گیٹ پر بھی نر بھیا اجتماعی عصمت دری کے معاطے میں بہت بڑے پیانے پر بھی نر بھیا اجتماعی عصمت دری کے معاطے میں بہت بڑے پیانے پر بھی بڑھے جن میں دہلی کے قرب و جوار سے خواتین کے ساتھ ساتھ احتجاجی مظاہر سے ہوئے تھے جن میں دہلی کے قرب و جوار سے خواتین کے ساتھ ساتھ و روثن خیال مردوں نے بھی بڑھ جڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ اتنی بڑی تبد ملی سوشل میڈیا اور آئی ٹی

سیٹر میں آئے انقلاب کی وجہ ہے ہی ممکن ہو پائی تھی۔ بیسب سائبر اسپیس اور الیکٹر انک نبیٹ ورکنگ کا ہی کر شمہ ہے کہ بہت قلیل مدت میں ہندستان اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سے ایک نئی ساجی بیداری کی طرف گامزن ہو پایا ہے۔ 'نالہ سُٹ گیڑ کے ذریعے مشرف عالم ذوقی ہندستان کی مسلم عور توں میں بھی اس تبدیلی کے ثمرات دیکھنا جا ہتے ہیں۔

کیونکہ ہندستانی ساج کے متوسط طبقے میں آج بھی عورت اپنے منھ میں زبان نہیں رکھتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر والدین اپنی مرضی کی جمایت میں جرا اُلڑ کی سے نہاں کرواتے ہیں۔ اُس پراپی مرضی تھو پنے کی کوشش کرتے ہیں اورلڑ کی کی سعادت مندی اسی میں تھی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی لاج رکھ لے۔ اگرلڑ کی خدانخواستہ نال 'کہہ دی تو میں تھرکے ہزرگ اپنی پگڑی اُتار کر اس کے پیروں میں رکھ دیتے ہیں اور اس دقیا نوسی طرز خیال کے زیرا ٹر ان میں اور بے جوڑ شادیاں آج بھی ہوجاتی ہیں۔ اس کے بعد لڑکیاں خیال کے زیرا ٹر ان میں جاتی رہتی ہیں۔ لیکن اپنے خاندان کی عزت پر کوئی حرف آنے نہیں منام عمر نرک کی آگ میں جاتی رہتی ہیں۔ لیکن اپنے خاندان کی عزت و ناموس کی کھلے عام دھیاں اُڑ اتے ہندستانی ساج میں صدیوں سے چلے آرہے، اسی دو غلے پن کے خلاف یہ نالہ شب میرستانی ساج میں صدیوں سے چلے آرہے، اسی دو غلے پن کے خلاف یہ نالہ شب خلاف نعر کی وجہ سے اپنے معنی کھونے لگے ہیں۔ دنیا خلاف نعر کی وجہ سے اپنے معنی کھونے لگے ہیں۔ دنیا کہ ہیں۔ دنیا کہ ساتھ کہی گئی ہے۔ آج الفاظ آپ سیاتی کے تغیر کی وجہ سے اپنے معنی کھونے لگے ہیں۔ دنیا ہوگا۔ یہی اس ناول کا مقصد ہے۔ ساتھ کہی گئی ہے۔ آج الفاظ آپ سیاتی کے تغیر کی وجہ سے اپنے معنی کھونے لگے ہیں۔ دنیا ہوگا۔ یہی اس ناول کا مقصد ہے۔ سے بیات کو تھی بیات میں اور کے گئی ہیں۔ دنیا ہوگا۔ یہی اس ناول کا مقصد ہے۔ بیات بڑے ورت کو بھی بالقصد بدلنا ہوگا۔ یہی اس ناول کا مقصد ہے۔ بیات بڑے ورت کو بھی بالقصد بدلنا ہوگا۔ یہی اس ناول کا مقصد ہے۔

اس ناول نے دونین بہتا ہم سوالات کھڑے کیے ہیں، مثلاً ...

1- جونا گڑھ کی مسلم آبادی کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ کیا وہ جونا گڑھ کے ہجڑے تھے؟ جنسی کھیل جن کامحبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ سب کے سب تیزی سے بدتی ہوئی باہری دُنیا سے بے نیازا پنی حویلی کے اندرخاندان کی نابالغ بچیوں کے ساتھ راس لیلا

میں مست رہنے گئے تھے، جہاں عورتوں کے اذہان کا کوئی استعال نہیں تھا۔انھیں تو محض نرم گرم گوشت کا بدن بھر وجودتصور کیا جاتا تھااوران کی مرضی کی پروا کیے بغیر انھیں روز مرہ کے جنسی کھیل میں زبردیتی کھییٹ لیاجاتا تھا۔

سوال بیہ ہے کہ جونا گڑھ کی مسلم آبادی کو جنسی فعل کی وجہ سے زوال سے دو چار ہونا پڑایا زوال آمادہ کمیوٹی نے جنسی فعل میں راو فرار ڈھونڈ لی تھی ؟

۔ دہلی جیسے بڑے شہر میں بھی عورت محفوظ نہیں کہی جاسکتی ہے۔ وہ کسی سے آزادانہ محبت نہیں کرسکتی ہے۔ دہلی ہندستان کی راجد هانی ہونے کے باوجود جب بھی عورت کی عصمت وعفت کی بات آتی ہے تو غنڈ ہ عناصر کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ چیوتی اجتماعی عصمت دری کا معاملہ صدیوں سے دبی کچلی ہوئی عورت کے اندرفکری ہیں۔ چیوتی اجتماعی عصمت دری کا معاملہ صدیوں سے دبی کچلی ہوئی عورت کے اندرفکری مظلوم قوم کی نمائندہ بن کرا بھرتی ہے۔

سوال بیہے کہ آخرعورت کہاں محفوظ ہے؟

3- عورت نے بہت ظلم سہاہے، استحصال کی چکی میں پسی ہے، اب وہ پلٹ وار کرنا چاہتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ اور گھوڑے کے چوبے اب صنف نازک ہرغالب آ کر انھیں مزید خوف زدہ نہیں کر سکتے۔

عورت ابغراتی بلی بن کران بزدل چوہوں کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ سوال بیہ ہے کہ کیاعورت اور مرد کے فطری تقاضے کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے؟ مشرف عالم زوقی نے عورتوں کے تحفظ اور بقا کو لے کر مذکورہ تین اہم سوال کھڑے کیے ہیں جن کا مرداساس ساج کوجواب دینا پڑے گا۔

شالی ہندستان کے جارشہر جونا گڑھ، بلندشہر، دبلی اور نینی تال کے جغرافیائی حدود میں عورت اپنی تمامتر جلوہ سامانیوں کے ساتھ کہیں خوف زدہ تو کہیں دلیر، کہیں محبت کی مورتی تو کہیں نفرت اورانتقام کی دیوی بن کر قصے میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ فن کار معاشرے کا نبض شناس ہوتا ہے۔مشرف عالم ذوتی نے اس ناول میں بحثیت ایک کردار کے عورت کی تیزی سے تغیر پذیر ہوتی ہوئی دُنیا کی چشم دید گواہی پیش کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی من وعن عکاسی بھی کر دی ہے۔اس ناول میں ایک اچھی بات سے کہ مصنف نے بحثیت ایک کردار کے اپنی طرف سے کوئی تبھر ہنیں کیا ہے۔تبھرے کا پورا پورا حق انھوں نے مرداساس معاشرے پر چھوڑ دیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ نئ صدی کے ابتدائی دس بارہ برسوں میں ہندستان کی سیاست میں کافی اتھل پھل د کھنے کو ملا۔ ہمارامعاشرہ ان تبدیلیوں کے ساتھ خود بھی تبدیل ہوا ہے۔
عصمت دری کے سلسل کئی واقعات نے دہلی کو ہندستان کاریپ کیپٹل بنادیا اوراس کا نقطہ منتہا نر بھیاریپ کا نڈتھا جس نے نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور لاکھوں انسان اپنی روز مرہ کی مصروفیات کو بچ کر سڑکوں پر اُتر آئے اور نئی دہلی کے انڈیا گیٹ پر جمح ہوکر احتجاج کے نعر بی بلند کر نے گے اور پوری پوری رات جاگ کر حکومت کے خلاف تقریریں کرتے رہے۔ اس وقت دنیا ہڑی تیزی سے بدل رہی تھی۔ دنیا کے اور بھی گئی مما لک میں بالخصوص ایشیائی مما لک میں عوام حکومت کے خلاف سر کر پر اتر آئے تھے۔ ایسے میں اس ناول کا کردار ایک بیدار ذہن مصنف مشرف عالم ذوقی بھی احتجاجوں کے درمیان اپنی کہانیوں کے جسس اور تلاش میں شامل ہوجوجا تا ہے۔ اس کا بولڈ وژن ہے کہ اب دنیا کو آنے والے انقلاب سے کوئی نہیں بچاسکتا ہوجا تا ہے۔ اس کا بولڈ وژن ہے کہ اب دنیا کو آنے والے انقلاب سے کوئی نہیں بچاسکتا ہوجوجا تا ہے۔ اس کا بولڑ اس تاریخی انقلاب کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اس کی جیرانی اور جسس کی اُس وقت کوئی انتہا نہیں رہتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہاں نو بیا ہتا جوڑے کے تارہ تو تھیں سے اور عقیدے سے وہ بھی مسلمان ہیں۔
تعلق اسلام سے ہے اور عقیدے سے وہ بھی مسلمان ہیں۔

اس ناول میں مصنف یا رائٹر کا بحثیت ایک کر دار کے بہت اہم رول ہے۔وہ اپنے اردگر دموجود افرادِ قصہ کوکرید تارہتا ہے۔اُس کے اندرایک بھی نہ ختم ہونے والانجس ہے جواسے سوال اُٹھانے پر ہردم آ مادہ رکھتا ہے۔ فن کی روسے کسی ناول میں مصنف کا بار بار خودار ہوکر قصے کو آ گے بڑھانا معیوب سمجھا جا تا ہے۔ لیکن فاضل ناول نگار نے یہاں اس کا نا قابل تر دید جواز پیدا کیا ہے اور ما جرے کی ہر کڑی مصنف کے ذریعے ایک دوسری سے اتی چا بک دسی سے مربوط اور پیوست ہوگئ ہے کہ اس کی وجہ سے ناول نگار نے متوقع جھول کی کہیں گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ایک بلاشبہ قابل تعریف ہنرہے جس کی وجہ سے ناول میں رونما ہونے والے واقعات کی روانی میں کوئی رخنہ پیدانہیں ہوتا اور قاری کی دلچیسی برقر اررہتی ہے۔

اس ناول میں ایک اہم بات بیجی سامنے آئی کہ ناول نگار یا مصنف نے خود کو کہیں راوی تو کہیں کر دار کے طور پر واحد متعلم حاضر کی حثیت سے پیش کیا ہے۔ جو گندر پال نے کہا تھا کہ جس طرح خدا اپنی تخلیق کر دہ کا ئنات میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن کہیں دکھائی نہیں دینا ، ٹھیک اسی طرح فدا اپنی تخلیق میں موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دینا عہیں اس کلیے کے برخلاف مشرف عالم ذوقی نے اس ناول میں بڑے زور شور سے جا ہے۔ لیکن اس کلیے کے برخلاف مشرف عالم ذوقی نے اس ناول میں بڑے زور شور سے مصنف کی موجودگی درج کرائی ہے اور ناول میں پیش کر دہ حالات کے نقاضے کے مطابق مصنف کوالیک مشخرے (Joker) کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ جو کر جو بظاہر لوگوں کو اپنی اُٹی مسیدھی حرکتوں سے بنسا تار ہتا ہے لیکن اس کے باطن میں ایک ایسا حساس دل انسان موجود ہوتا ہے جو ساج کے بدسے بدتر ہوتے ہوئے حالات کو دیکھ کے اندر سے کڑھتا اور رنجیدہ رہتا ہے۔ ٹھیک بہی کیفیت اس ملک میں عور توں کی ہے در پے جنسی ، جذباتی اور نفسیاتی استحصال کے سبب پیدا ہوئی حالت ِ زار کو لے کر'نالہ شب گیر' کے ناول کے مصنف کی بھی ہو استحصال کے سبب پیدا ہوئی حالت ِ زار کو لے کر'نالہ شب گیر' کے ناول کے مصنف کی بھی ہو

مشرف کے ناولوں میں روایتی انداز کے ناولوں کے برخلاف ناول کا ہیرویا ولن فروِ واحد نہیں ہوتا بلکہ کممل معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ پورے معاشرہ کوکٹہرا پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہان کے ناولوں میں اُٹھائے گئے سوالوں کا جواب وہ پورے معاشرے سے مانگتے

ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات کا ذمے دار کون ہے؟ اس ملک میں مسلمانوں کی پستی کے اسباب کیا ہیں؟ عورتوں کی خاکلی زندگی کے بدسے بدر ہوتے ہوئے حالات کے ذمے دار کون ہیں؟ عورتوں کو اپنے حالات خود سدھارنے کے لیے ان کے دماغ میں ہیجان پیدا کرنے کی ذمے داری کس کی ہے؟ ایسے کئی سوال ہیں جواس ناول کے تقبی جھے سے اجرتے ہیں۔ ہیں۔

موضوعات نے ہیں تو اسلوب بھی نیا ہونا چاہیے تھا۔ الہذا، کردار نگاری میں مصوری کے جدیداصول کے سہارے برش کے محض آڑے ترجھے اسٹراک سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن رنگوں کی اشتعال انگیزی جا بجا اپنے پورے شاب پر ہے۔ ایسے ایسے چونکادیے والے کرداروں سے مشرف عالم ذوقی کا صنم خانہ آباد ہے کہ قاری خودکو rollercoaster پر سوار محسوس کرتا ہے لیعنی اپنی اکھڑتی ہوئی سانس کو درست بھی نہیں کر پاتا ہے کہ دوسرا کرارا جھڑکا لگتا ہے اور واقعات کا سیل روال جذبات واحساسات کے کسی جہان دگر میں بہا لیا جا جہ اور واقعات کا سیل روال جذبات واحساسات کے کسی جہان دگر میں بہا اپنی حرکات وسکنات سے اپنی سیرت اور نفسیاتی کو اکف کی نشاندہی کرتے ہیں، مثلاً تن سے کیڑا اُتار بھینکا کسی بھی عورت یا مرد کی جنسی نفسیات کو اجا گر کر جاتا ہے۔ باقی ماندہ کام اچھے کر سیاق کر جاتا ہے۔ باقی ماندہ کام اچھے برے سیاق کر جاتا ہے۔ باقی ماندہ کام اچھے برے سیاق کر جاتا ہے۔ باقی ماندہ کی مول کو برے سیاق کر جاتا ہے۔ باقی ماندہ کی اگر اُتار کی ماحول کو برجھا ئیں اور اندھیروں سے نمایاں کیا گیا ہے۔

کتے ہیں کہ عورت نے ہی مرد کو محبت کرنا سکھایا ہے۔ لیکن تاریخ عمرانیات میں عورت سے کہاں چوک ہوگئی کہ مرداُس پر حاوی ہو گیااوراس کی وحشت نے اسے اپناغلام ہنالیا۔وہ ظالم ہو گیااور عورت جواس کی جننی ہے وہ مظلوم ہو گئی۔اُس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی اس کی ٹھوکروں پر پلنے پر مجبور ہو گئی۔ناول نگار چاہتا ہے کہ عورت کو اپنا احتساب کرنا ہوگا تا کہ اپنی جنت گم گشتہ وہ دوبارہ حاصل کر سکے۔اس ناول میں مصنف کی تمامتر ہمدردی

عورت کے ساتھ میں ہے،اس کی حریت کی حمایت میں ہے۔

فنکارمعاشرے کا نبض شناس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مرض کو پیچانتا ہے اوراس کا دائی علاج کرنا چاہتا ہے۔ اس ناول کا فنکار بھی اپنے سجیکٹ کو بہت آگے تک دیکھتا ہے۔ نر بھیا اجتماعی زنابالجبر معاطم میں ناول نگار نے اس کی تہدتک پہنچنے کی کامیاب سعی کی ہے اور اسے سمجھ میں آگیا ہے کہ اس معاشرہ میں جنسی توازن لانے کے لیےصوفیہ مشاق احمہ جیسی کمزور عورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شیر دل عورت ناہید ناز کی قربانیاں درکار ہیں، جو نفرت کے انتہائی بلندسُر کے ساتھ مردوں کی صلابت کو چیلنج کرنے کی جرات کرے۔ جب ناہید ناز جیسی عورت جونا گڑھ کے استحصالی معاشر سے سے نکل کے ایک آزاد غراتی ہوئی بٹی بن ناہید ناز جیسی عورت جونا گڑھ کے استحصالی معاشر سے میانشرے کے بردل چوہوں کا شکار کرتی ہے تو فنکار کو اس عمل میں معاشرے کا کھارس نظر آتا ہے۔ وہ اپنے نسوانی کردار سے ایسا دانستہ طور پر کرواتا ہے تا کہ صدیوں سے چلے آرہے معاشرتی نظام کے زنگ آلود آلات کو میقل کیا جا سکے اور اس کے فرسودہ آلہ کارکی تطبیر کا سامان بھم پہنچایا جا س کے۔ اس ناول میں ناول نگار کا اپنا نظر یہ ہے کہ جر کو جبر سے بی متوازن کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سو چئے ایک ایسالغت جس میں رنڈی اور فاحشہ کے معنی برکردارم دیکھے گئے ہوں، مردا ساس معاشر ہے پراس سے زیادہ کاری ضرب کیا ہو سکتی ہے۔ بہرکردارم دیکھے گئے ہوں، مردا ساس معاشر ہے پراس سے زیادہ کاری ضرب کیا ہو سکتی ہے۔

ا پنی انتہائی وحشت کو پہنچے ہوئے زنا بالجبر کے واقعات نے زودحس مصنف اور ناول نگارکواس حد تک رنجیدہ کر دیا ہے کہ وہ'نالہُ شب گیر' میں اپنے جیسے حساس افراد کو جھنجھوڑ کر جگانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے:

کوئی تو نالۂ شب گیر پر باہر نکلے کوئی تو جاگ رہا ہوگا دیوانے کے سوا نعمان شوق

دُنیا میں مردوں کے جبر اور استحصال کے خلاف بغاوت کی زیریں لہر تیزی سے چل رہی ہے۔مغرب ہوکہ مشرق عورتیں بیدار ہورہی ہیں۔وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کےمطابق جینا چاہتی ہیں۔ایک ایسی زندگی جس میں مردوں کا بے جاد خل نہ ہو۔اس کے لیے وہ رات دن کام کر رہی ہیں۔سوشل میڈیا اور انفار میشن ٹیکنالوجی کی برکات نے اس کام میں بڑی آسانی فراہم کر دی ہے۔الیہا لگتا ہے کہ مردوں کے ظلم وستم کے چراغ ابٹمٹمانے لگے ہیں۔اس کے شبوت کے طور پر مشرف عالم ذوقی نے ناہید ناز کو پیش کر دیا ہے اور وہ دنیا کی ایسی اکیلی عورت نہیں ہے جواس مہم میں تن من دھن سے جڑگئی ہے۔ بلکہ کئی اور بھی مما لک سے لڑکیاں اور عور تیں اس مشن پر مستعدی سے سرگرم عمل ہو چکی ہیں۔

ناہید ناز کے خود کثی کر لینے کی خبر کے چھے مہینے بعدا چانک ایک دن بڑے ڈرامائی انداز سے مصنف کی ملاقات ناہید ناز ہوتی ہے۔ جب وہ کسی نئی کہانی کی تلاش کے دوران نئی دہلی کے ایک پاش علاقے ساؤتھ ایکسٹینش میں اسے دیکھتا ہے تو وہ ایک دم بھونچکارہ جا تاہے۔ اس نے ایک نیاجہان بسالیا تھا جس میں مردوں کا گزر بالکل بھی ممکن نہیں تھا، وہ ایک بنگلہ میں رہی تھی اور لندن کے رائل پباشنگ ہاؤس کی میڈم رونا ٹیلر نے دو کروڑ روپ میں اس کا وہ لغت خرید لیا تھا، جسے زمل اساس نے دوکوڑی کا بتا کر بھی دیوار پردے مارا تھا:

ایک بار پھرز ہر بھری کڑواہٹ کے ساتھ مسکرائی ..... '(صفحہ 391)

مشرف عالم ذوتی نے اپنے گزشتہ ناولوں کی طرح اس ناول کے ذریعے بھی ایک غیر معمولی اور زبردست کردار سے اردو فکشن کے اٹاشے میں اضافہ کیا ہے۔ ایک جاندار کرداروہ ہوتا ہے جس میں وقت کے گزر نے کے ساتھ ساتھ نامیاتی بالید گی ہوتی رہتی ہے اورا بچھ بر ے حالات کے تحت ادرا کی سطح پرفکری تغیر بھی نمو پذیر ہوتار ہتا ہے۔ اگر ایسانہ ہو تو فسانۂ آزاد کے کلاسک کردارخوجی کی طرح وہ کردار بھی اسٹیر یوٹائپ کردار اسلیم کیا جائے گا۔ مشرف نے ناہید ناز کے روپ میں جس کردار سے ہمارا تعارف کرایا ہے، وہ ایک گا۔ مشرف نے ناہید ناز کے روپ میں جس کردار سے ہمارا تعارف کرایا ہے، وہ ایک کے کردار کی طرح پیر کردار اربھی باغی اور ضد کی ہے۔ جونا گڑھ کے بڑے ابوء ظیم ماموں، تایا، چا چا خلیر می میرے ہوائیوں کی ہوسنا ک پیش رفت کے گھیرے کوتو ڑنے والی وہ پہلی کا دیاں ہوں کا شکار بنا کرموت کے گھائے اتار دی جاتی تھیں۔ ناہید ناز کہلی بہادر لڑکی تھی کرف نے خاندان کے نام وناموں کی پروا کیے بغیر اپنوں کے جنسی استحصال کے خلاف نہ میرف بے کہا ہو ناموں کی پروا کیے بغیر اپنوں کے جنسی استحصال کے خلاف نہ صرف بے کہا ہواوہ ہی بیادر کیا بلکہ اپنی میں مہر سلطانہ کی سیرت میں کایا کلپ تبدیلی آئی ماحول کو بدلنے کے لیے کھل کر سامنے آئے۔ مہر سلطانہ کی سیرت میں کایا کلپ تبدیلی آئی ماحول کو بیا کی ذھے داری اینے ہے تھوں میں لے لیتی ہے۔

کسی بھی کردار میں بڑی تبدیلی تب آتی ہے جب وہ نئے ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ پریم چند کے ناول گؤ دان کا کردار گوبر بھاگ کر جب کھنؤ جاتا ہے اور شہر کی زندگی سے روشناس ہوتا ہے تواس میں بھی اتنی جرائت آ جاتی ہے کہ ہولی کے دن شراب کے نشے میں گاؤں کے ٹھا کر کا یہ کہہ کر مذاق اڑا تا ہے کہ یہ ایک روپیہ بڑی ٹھکرائن کا اور یہ ایک روپیہ چھوٹی ٹھکرائن کا اس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناہید ناز نے بھی گھر چھوڑ دیا تھا اور اس کا معیم ویوپیٹن شہر میں صدی کے ایک انتہائی درد ناک ریپ کے دیوپی کے ایک انتہائی درد ناک ریپ کے دیوپی جسے میٹروپولیٹن شہر میں صدی کے ایک انتہائی درد ناک ریپ کے

واقعی سے ہوتا ہے جہاں لاکھوں لاکھ انسانوں نے تخت سے تخت الفاظ میں نربھیا کے اجتماعی زنا بالجبر کی مذمت کی تھی اور نیتج کے طور پر حکومت کو جھکنا پڑا تھا۔ کیونکہ پبلک کی ما تک میں صدافت تھی۔ ناہید ناز کی زندگی بھی اسی طرح کے واقعات سے نبر دآ زما ہوتی آئی ما تک میں صدافت تھی۔ ناہید ناز کی زندگی بھی اسی طرح پک رہا تھا اور کمال یوسف کی سردم ہری نے اسے دن بدن اُبل کر چھٹنے کے لیے ہوا دے دی تھی۔ ڈسٹری کے پروجیکٹ نے اس کے خوابیدہ احساس کو چنگاری دیکھا دی، بس پھر کیا تھا زمل اساس کے بیہودہ برتاؤ نے اس کے خوابیدہ احساس کو چنگاری دیکھا دی، بس پھر کیا تھا زمل اساس کے بیہودہ برتاؤ نے اس کے اس اس کے بیہودہ برتاؤ تھا۔ قسمت نے یا دری کی ورنہ ناہید نے اس کی دوم تک جوالہ تھا۔ قسمت نے یا دری کی ورنہ ناہید نے اس کی از دواجی زندگی میں قیامت صغریٰ بن کرٹو ٹا۔ کمال جانتا تھا کہ وہ صددر جسندی ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے سی بھی صدتک جاسمتی ہے اور بالآخر، وہی ایک بڑاروں فٹ گہری کھا ئیوں والی گھپ اندھیری سڑک نے نہ جانے کب ناہین تال کی بزاروں فٹ گہری کھا ئیوں والی گھپ اندھیری سڑک نے نہ جانے کب ناہین تال کی بڑاروں فٹ گہری کھا ئیوں والی گھپ اندھیری سڑک نے نہ جانے کب ناہین ختم ہوجاتی ہے۔ ایک کہانی ختم ہوجاتی ہے۔

لیکن اجا تک چیر مہینے بعدئی دہلی کے ایک پوش ایریا میں کسی بنگلہ کی مالکن کے روپ میں مصنف سے ککر اجاتی ہے:

'قیدکوتو ڑ دےاورآ زادہوجا۔'

میں ایساراز ہوں جسے پانے میں صدیالگتی ہیں۔

مصنف اس کے شاندار بنگلہ کے حسین ڈرائنگ روم کو جیرت سے دیکھا ہے تواسے یعتین نہیں آتا کہ بیروہ می ناہید ناز ہے جسے اس نے انڈیا گیٹ پر یا پھر کمال یوسف کے گھر میں دیکھا تھا کیونکہ وہ ایک نئی ناہید تھی۔ اس ناہید میں کسی ملکہ جیسی خصوصیات کے ساتھ زبر دست خوداعتادی بھی شامل ہوگئ تھی اوراس وقت اس کے چیرے پرایک ایسی مغرور ملکہ کی چیک تھی، جواپنی سلطنت میں کسی کا دخل نہیں برداشت کرتی ۔مصنف کی جیرانی دور

كرنے كے ليے ناہيدز رياب مسكرا بث كے ساتھ كہتى ہے:

اس گھر میں مرزنہیں آتے۔ ماریا کواس لیے جیرت ہور بی ہے۔ آپ مصنف ہیں اس لیے جمھے کوئی پریشانی نہیں....'

' مجھے وہ تصویریل گئی تھی .... 'میں (مصنف) نے آہت ہے کہا...

ناہید چونک گئی۔میری طرف دیکھا.... 'وہ ملّی چوہے والی.....؟ 'وہ شک سے میری طرف دیکھر ہی تھی....

ہاں۔اس لیے قیاس لگانا مشکل تھا کہ چوہے کو کھانے کے بعد بٹی آزاد ہے۔اور بلیاں خودکشی کاراستہ نہیں اختیار کرتیں....'

د گڈوہ شادی بھی نہیں کرتیں۔۔۔۔ 'اس کے ہونٹ پر زہر بھری مسکراہٹ تھی ۔ 'چوہے کیلئے کے لیے ہوتے ہیں.... 'اننا کہ کروہ ایک بار پھر خاموش ہوگئ تھی۔ (صفحہ 390)

راقم الحروف نے مشرف عالم ذوقی کا بیناول بہت ہی شوق اور جاذبیت کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس سے پہلے بھی مشرف کے ناول 'آتش رفتہ کا سراغ 'اور' لے سانس بھی آہستہ' استے ہی انہاک اور دلچیبی سے پڑھ چکا ہوں اور اس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ مشرف عالم ذوقی کے ناولوں کا ولن پورا معاشرہ ہوتا ہے اور بالخصوص وہ حالات جوانسان کو جانور سے برتر زندگی گزار نے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ حالات خواہ سیاسی ہوں، ساجی ہوں یا نام نہاد مذہبی ہوں ...اس کی کمزور یوں کے خلاف وہ ہردم آمادہ کر پیار نظر آتے ہیں اور مسلسل اپنی تخریروں سے ایک نے انقلاب کا خواب بنتے رہتے ہیں...خواب ضروری ہیں زندگی کے لیے کیونکہ مردہ دل بھی خواب نہیں دیکھا کرتے ...ان کے اندرا یک تڑپ ہے، ایک آگ ہے جواضیں ایک ایسے معاشر کے اخواب دیکھنے پر مجبور کرتی ہے جہاں مساوات ہو، جہاں برابری ہو، جہاں طبقاتی کھکش سے پر سے ایک ایسا ساج ہوجس پر انسانیت کا راج ہو۔ وہ این محاصرین میں کسی بھی انقلاب کی آہ ہے کو سب سے پہلے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا انھوں نے اپنی تخلیفات کے ذریعے بار ہا جوت بھی پیش کیا ہے۔ وہ رکھتے ہیں۔ اس کا انھوں نے اپنی تخلیفات کے ذریعے بار ہا جوت بھی پیش کیا ہے۔ وہ رکھتے ہیں۔ اس کا انھوں نے اپنی تخلیفات کے ذریعے بار ہا جوت بھی پیش کیا ہے۔ وہ

ظالموں کولاکارنے میں بھی سب سے آگے رہتے ہیں۔ان کے اندرایک بے خوف اور جیالے صحافی کی روح موجود ہے۔وہ معاشرے پر طاری جمود کے بت کواپنی تحریروں کی متواتر ضربے کلیمی سے توڑنا چاہتے ہیں۔

مشرف عالم ذوتی کے ناولوں کے مطالع سے ایک بات بڑے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ وہ بحثیت مجموعی عورت کی آزادی کے قائل ہیں۔ وہ انھیں سماج میں زیر استحصال نہیں بلکہ برسرا قتد ارد کھنا چاہتے ہیں۔ نالہ سُٹ گیز میں مشرف نے پہلی بار بڑے پُرز ورطریقے سے اپنے اس موقف کی حمایت کی ہے۔ میری نظر میں ان کی بیپیش رفت اور پیش کش دونوں ہی انتہائی قابل صرتحسین ہیں۔

#### ، آتشی موضوع کی سلکتی ہوئی تحریب

#### سثمع خان

'نالہُ شب گیر' مشرف عالم ذوقی کابہت اہم ناول ہے۔ بینا ول 2015ء میں منظرِ عام پر آیا اور مقبولیت کے وہ گل اس کے حصے میں آئے ما نورا توں رات کوئی انقلاب ہر پا ہو۔ ہو بھی کیوں نہ جو اچھوتا موضوع مشرف عالم ذوقی نے اٹھایا، وہ اب سے پہلے کے ناولوں میں نہیں ہے۔خودوہ اس ناول کی تخلیق کے متعلق ناول کے پیش لفظ میں یوں رقم طراز ہیں:
میں نہیں ہے۔خودوہ اس ناول کی تخلیق کے متعلق ناول کے پیش لفظ میں یوں رقم طراز ہیں:
میں نہیں ہے۔کہ دوہ اس ناول کی تخلیق کے متعلق ناول کے کی ضرورت کیوں محموں ہوئی اقبال
نے کہا تھا:

'وجودزن سے ہے تصویر کا ئنات میں رنگ'

لیکن کیا تی جی ایسا تھا؟ صدیوں سے تصویر کا ئنات سے مردوں نے تلیوں جیسے اس کے رنگ کو کھر جی کر حرف استعال اور استحصال کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے شروع سے یہ بات پیندنہیں آئی کہ مرد آزادی اور بڑے بڑے فلسفوں پر گفتگو کرنے کے باوجود عورت پر پابندیاں لگا تا ہے۔ گھرکی عورت پہروں، بندشوں اور گھٹن کا شکار کیوں رہتی

ہے...

... سیکروں، ہزاروں برسوں کی تاریخ کا مطالعہ سیجینو عورت کا لبن ایک ہی چیرہ باربارسا منے آتا ہے۔ حقارت ، نفرت اور جسمانی استحصال کے ساتھ مرد بھی بھی اسے برابری کا درجہ نہیں دے پایا۔ عورت ایک ایبا' جانو ر'تھی جس کا کام مرد کی جسمانی بھوک کوشانت کرنا تھا اور ہزاروں برسوں کی تاریخ میں یہ دیوداسیاں' سہی ہوئی اپنا استحصال دیکھتے ہوئے خاموش تھیں ، بھی نہ بھی اس بغاوت کی چنگاری کوتو پیدا ہوناہی تھا...

ہم جس معاشرے میں ہیں، وہاں آج بھی عورت کی آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔۔اس لیے نالۂ شب گیر صدیوں کی وہ در دبھری موسیقی ہے، جوشب کے بخطلمات کا سینہ چیر کر بیدا ہور ہی ہے...گریہاں کون ہے جس کے پاس درد کی ان صداؤں کو سننے کے لیے وقت ہے۔ یہاں کی ہر عورت 'سیمون د بوار' ہے، جسے در د بھری آواز میں آخر کاریمی کہنا ہوتا ہے، عورت پیدا کہاں ہوتی ہے ...وہ تو بس بنائی جاتی ہے...

میں برابری اور آزادی کا قائل ہوں۔اس لیے برسوں سے ایک ایسی کہانی کی تلاش میں تھا، جہاں اپنے تصور کی عورت کوکر دار بناسکوں ۔'

('نالهُ شب گیراز شرف عالم ذوقی ہیں-7 تا20 ذوقی پیلی کیشنز، دبلی، 2015) اپنی خواہش کی تکمیل میں ذوقی ناول کے انتساب میں لکھتے ہیں:

### 'ھر اس لڑ کی کے نام جو باغی ھے اور اپنی شرطوں پر زندہ

#### ر منا چامتی مے '

ناول سات ابواب پرمشمل ہے۔ جس میں دواہم کردار موجود ہیں: پہلی صوفیہ مشاق اور دوسری ناہید ناز۔ ان کے ساتھ کہانی میں کمال یوسف اور خود مصنف موجود ہیں جو ناول کا ایک اہم جز ہیں۔ مصنف اس ناول کے ایک ایک جھے کو ایک فلم کی طرح قارئین کی نظروں میں گھما تا ہے اور ناول کے ہر پہلو پر دوشنی ڈالتا ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے رسوا کا خیال ذہن میں خود بخود چلا آیا جہاں رسوا امراؤ جان آدا کی نفسیات کا جائزہ لیتے

ہوئے عورت کی عزت وآبرو کے لیے فکر مند ہیں۔اسے معاشر نے ہیں اس کاحق دلانے کو بات ہیں۔ ایسے ہی ذوتی عورت کی جمایت میں ناہید کے ذریعے بغاوت کاعلم بلند کرتے ہیں۔ بیسو چنے کا پہلو ہے کہ رسوا کی زندہ جاویر تر برے بعد بھی صورت حال کم وہیش وہی ہے اور ایک اور مصنف پھر سے اس جانب قارئین کے ذہمن کولو ٹار ہا ہے۔ آج بھی معاشر نے میں وہ تمام برائیاں 'شر سا' سامنے کھو لے کھڑی ایک حساس انسان کواذیت کا معاشر نے میں وہ تمام برائیاں 'شر سا' سامنے کھو لے کھڑی ایک حساس انسان کواذیت کا نظی کے طور پر یا فہ بی عقائد کے مطابق کہیں عورت دیوی ہے تو کہیں اس کے پیروں کے نیج جنت ہے مگر کہی عورت کو حقیقا اس کا حق ملا؟ مرد اساس معاشر نے میں جہاں بھی عورت نے اپنے حقوق کو لے کر سراٹھایا مرد کی ہے جس نے کہیں اسے جو تیوں کی ٹھوکریں ماریں، کہیں گھرسے بے گھر کرڈالا اور اسے پر بھی جب دل نہ بھرا تو ہر رشتے کا فہاق بنا کر ماریک آبروکور وند ڈالا۔ ایک عورت کا باغی ہوجانالاز می ہی تھا،صدیوں سے گھٹن اور بندشیں اس کی آبروکور وند ڈالا۔ ایک عورت کا فہات تاریک میں صرف اور صرف عورت بیدا کر دی جو اپنی دنیا مین ہے۔ اس کی آبروکورت ہی ہے اور اس کی اس دنیا میں صرف اور صرف عورت ہی ہے، اب مرد دنیا اپنے لیخ ید لیتی ہے اور اس کی اس دنیا میں صرف اور صرف عورت ہی ہے، اب مرد اس کا محافظ نہیں ہے، بلکہ وہ مردکوان تمام ہے جو کئی کے ناموں کے ساتھ مسلک کرتی ہے جو اس کے ٹھیکیداروں نے محض عورت کیا ہوں کے خصوس کرد ہے تھے۔

ذوتی نے ایک مربوط پلاٹ کے ذریعے کہانی پیش کی ہے۔ کہانی میں فلیش بیک ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی۔ ناول نگار کے ہاتھ میں ایک میلا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پرایک بلی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک چوہا ہے۔ پوشیدہ مفاہیم ناول کے آئندہ صفحات پر بکھر ہے بڑے ہیں، کہانی کا پہلا کر دارصوفیہ مشتاق جوا پی بہن، کھائی اور ججو کے ساتھ رہتی ہے۔ کم عمر میں والدین کا انتقال ہوگیا تھا۔ بہت خوبصورت اور خوب سیرت بھی۔ اسے اپنے کمرے میں آسیب گھیرے رہتا ہے ایک کیڑا اور اکولاً۔ مصنف کو بیاس کا وہم محسوس ہوتا ہے مگرصوفیہ یقین سے ہتی ہے کہ وہ ایک کیڑا ہے جورات

کے اندھیرے میں دیوار پررینگنااس کے بستر پراتر آتا ہے اور اس کے کاشنے کے نشان صوفیہ کی گردن برموجود ہیں۔وہ کہتی ہے:

'یقیناً .....وه کیرا ہی تھا۔نو کیلے دانتوں والا ایک خوفناک کیرا ......اور آپ سے زیاده بہتر کون جانے گا اس صدی میں انسان سے زیادہ خوفناک کیرا .....دوسرا کون ہوسکتا ہے ..... ہے ..... ہے ..... ہے .... ہمضنف بھیکی ہنمی میننے پر مجبور تھا.....' یہ سب تو دانشوری، دانشمندی کی ہاتیں ہیں ہے .... ہے .....

مصنف کے الفاظ کھو گئے تھے .....کین وہم و گمان کی ایک بے نام سی کہانی یہ بھی تھی کہ مصنف نے وہ داغ دیکھے .....

('الهُ شب گيرُازمشرف عالم ذوقي م -34 ، ذوقي پبلي کيشنز ، دبلي ، 2015 ء )

یہاں در پردہ ایک حقیقت چپی ہوئی ہے کہ صوفیہ مشاق جیسی معصوم کم عمراڑ کیاں گھروں میں بھی محفوظ کہاں ہیں؟ جب باڑ ہی گھیت کو کھانے لگ جائے تواس سے برتر حالات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جنسی تلذذ کے لیے مرد بے حیائی کا لباس اوڑھ کراپنی بر ہنہ کردار کی نمائش کرنے سے نہیں چو کتا۔ سب سے بڑی تکلیف میہ ہے کہ گھر کی ہر عورت اس کے کردار سے واقف ہے مگر وہ اپنی زبان پر مرد کی دی ہوئی چپی کے تالے لگا کر ہیٹی ہے۔ صوفیہ کواس کا بھائی اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے مگر جلد سے جلداس کی شادی کر کے اس سے چھٹکارا پالینا چاہتا ہے۔ یہاں بھی معاشر نے کی گئی برائیاں بے نقاب کی جاتی مرد کے حوالے کر کے از دواجی زندگی کے اندھے کئویں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں اس کے استحصال کا ایک نیا پاکھنڈ اس کا انتظار کرتا ہے۔ مگر اس سے پہلے معاشر نے کا مردا پنی گری ہوئی خواہشات کے تذکر رے کرتا ہے۔ کسی کو جہیز چا ہے تو کسی کواڑ کی کے جسم کے ہر کری ہوئی خواہشات کے تذکر رے کرتا ہے۔ کسی کو جہیز چا ہے تو کسی کواڑ کی کے جسم کے ہر کے ماموائند کر کے طرک نا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کا نال بھی ہے یانہیں۔ صوفیہ جو کہا معائند کر کے طرک نا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کا بال بھی ہے یانہیں۔ صوفیہ جو کہان حالات سے پوری طرح ٹوٹ چپی ہے اس کے لیے اب جسم کا کوئی مطلب رہ ہی

نہیں جاتا۔ وہ پہلی باراپنے خوف سے آنکھیں جارکر کے ایک مرد کی اسے برہنہ دیکھنے کی خواہش کو قبول کر لیتی ہے،اس مرد کی جسے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ملاحظہ ہو:

'وہ ایک بار پھرمسکرایا۔' مجھے جانے کی جلدی ہے۔ دراصل میں سوچ رہاتھا۔ نہیں ، جانے دیجے کے سی بھی چیز کو تاڑی طرح کھینچنے میں میری دلچین نہیں ہے۔ بھا گئ دوڑتی دنیا میں الجبراکے فارمولے کی طرح میں نے زندگی گزاری ہے۔ دوپلس دو برابر چار ہجھ گئے نا۔ میرا پر و پوزل ہوسکتا ہے، آپ کو پسند نہیں آئے۔ مگر سوچئے گا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں پیند آئے تو آپ جاسکتے ہیں کوئی جہیز لیتا ہے۔ کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کسی کی کوئی دیمانڈ ہوتی ہے۔ کسی کی کوئی دیمانڈ ہوتی ہے۔ کسی کی کوئی دیمانڈ ہوتی ہے۔ دود سے حاصل کیا ہوا۔ اس لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ ایک لمجھے کھی نشانہ سادھ کرایں نے گولی داغ دی ...

'ایک دوسر کواچھی طرح سجھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک رات ساتھ گزاریں...'

('نالهُ شب گيرُازمشرف عالم ذوقي م ص-15، ذوقي پبلي کيشنز، دېلي ، 2015ء)

صوفیہ کا صبراب ٹوٹ چکا ہے اور وہ مردکواس کی ہر بدکاری کا جواب دینا چاہتی ہے،

ہر ہندتن وہ اس لڑکے سے مخاطب ہے اور اس کے الفاظ میں اپنے عورت ہونے درد بھی ہے:

'وہ مسکرائی کیسی لگ رہی ہوں میں ....، لڑکا ایک لمحے کوسہم گیا وہ دھیرے ہے بنی ... نظر
جھکانے کی ضرورت نہیں ہے ..... دیکھنے پڑئیس نہیں ہے۔ اور تم تو ..... کی بازار میں نہیں،

ایچھے گھر میں آئے ہو ..... یقین مانو۔ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اسی لیے تہماری شرط کے

بارے میں من کر مجھے تعجب نہیں ہوا۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم مرد ہو۔ مرد ہو، اس
لیے تہمارے اندر کا غرور بڑھا جارہا تھا۔ پہلے تم نے جہیز کا سہارا لیا۔ پھر قم بڑھائی، رقم دگی

سرگنی کی اور پھر .... یقین مانو کہ میرے گھر والوں نے سوچا تھا کہ یہ موم کی مورت برا مان
حائے گی۔ گرمیں نے آگے بڑھ کر کہا .... ہیت ہوگیا ۔... تری تماش بھی کرڈالو....،

('نالهُ شب گيرُازمشرف عالم ذوقي م ا-6-60 ذوقي پبلي کيشنز ، دبلي ،2015 )

عالب كاايك مصرع يادآ كيا:

دردكا حدي كزرنا بدوا موجانا

یہ واقعہ اسے مضبوط کر گیا۔ صوفیہ مشاق اس حادثے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیت ہے، اس حساس لڑکی سے اب اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بننا سہانہیں جاتا۔ پر کیاعورت واقعی بوجھ ہوتی ہے یا اسے رہ رہ کر بوجھ ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔

اب مصنف کی ملاقات ناہید ناز سے ہوتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ناہید ناز برجھیاد ہلی ریپ کیس کے ظالموں کو سزادلانے احتجاج کا حصہ بنی ہوئی تھی۔اس کے ساتھ اس کا شوہر (بقول ناہید:اس کی بیوی) کمال یوسف اوراس کا چھ ماہ کا بچہ باشا بھی ہے۔اس واقع پر پوری ہندستانی برادری ایک ساتھ لبیک کہتی ہے۔ جگہ جگہ احتجاج کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ رام لیلا میدان میں اکھٹا ہو کرظلم و جبر کے خلاف نعرے بلند کرتے ہیں۔ عورتیں گلیوں اورسڑکوں پراتر آتی ہیں۔

ناہید کے خیال باغیانہ ہیں۔مرد ذات کے وجود سے اسے گھٹن محسوں ہوتی ہے۔ مرد کی لگائی تمام پابندیاں اسے نامنظور ہیں۔اس کی باتوں میں عورت کی مظلومیت کا درد ہے۔وہ تلخ الفاظ میں کہتی ہے:

'لڑکوں کوآزادی دیے ہوئے آپ کی دنیالڑکی کی آزادی کے پرکاٹ لیتی ہے۔ بھی اسے چزی دی جاتی ہے۔ بھی اسے چزی دی جاتی ہے۔ بھی اسے اپنول سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لڑکوں کے لیے کوئی شرطنہیں رکھی جاتی لڑکنہیں ہوئی کوئی عذاب ہوگئی۔اور آپ بنی کے ساج نے اسے برحم نام دے رکھے ہیں۔ فاحشہ، طوائف، رنڈی، داسی کلکنی میسارے نام مرد کو کیوں نہیں دیتے ؟ سب سے بڑا دلال اور بھڑوا تو مرد ہے۔ فاحشہ، طوائف، رنڈی، داسی کلکنی میسارے نام مرد پرفٹ بیٹے ہیں۔ ('نالۂ شب گیر'ازمشرف عالم رفتی، داتی، شام مرد پرفٹ بیٹے ہیں۔ ('نالۂ شب گیر'ازمشرف عالم دوتی، میلی کیشنز، دبلی، 2015ء)

ناہیداور کمال نینی تال سے احتجاج کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں اور مسلسل اس

میں شریک بھی رہتے ہیں۔ مگر کمال بچے کی طبیعت کو لے کر پریثان ہوتا ہے اور ناہید سے گھر واپس چلے جانے کی التجا کرتا ہے لیکن ناہیداس طرح احتجاج میں ڈونی ہے کہ اسے اپنے خود کے بچے کا بھی خیال نہیں رہتا۔ وہ چاہتی ہے کہ مظلومہ کو انصاف ملے۔ اسے ہرقدم پر مرد ایک ظالم اور عورت مظلوم نظر آتی ہے۔ اسے مظلومہ کے آگے مرد ذات سے نفرت ہی نفرت ہے خواہ وہ اس کا پچھ بھی ہو۔ خود اپنے بچے کی صحت کو لے کر اس کی فکر پچھ بھی نہیں اسے عور توں کی جمایت اور مرد سے بغاوت کرنا ہے۔ ملاحظہ ہو:

'کئی روز ہوگئے۔ہماری وجہ سے بچہ بیار ہوسکتا ہے،

ایک پوری نسل بیاری ہو چکی ہے۔ ناہیدنے تورسے کہا۔

'لیکن بیہمارا بچہہے۔'

'وه بھی کسی کی بچی تھی۔'

میں نے بیتو نہیں کہا۔'

'تم نے یہی کہاتم مردول میں ہمارے معالمے میں ذرابھی صبر نہیں ۔۔۔ وہ غصہ میں تھے۔۔ 'پہلی بارایک بڑی آواز ہماری حمایت میں اٹھی ہے تو تم اپنے قدم پیچھے تھنچ رہے ہو۔'

('الهُ شب گيرُازمشرف عالم ذو تي من-90 ، ذو تي پېلې کيشنز ، دېلي ، 2015 ۽ )

ناہید کا غصہ دن بہدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مردوں کی خاطر شدید نفرت ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی شرطوں پر جینے لگتی ہے۔ جو پچھاسے اچھا لگتا ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی شوہر سے عورتوں کی طرح کیڑے پہننے اور عورتوں جیسی از دواجی زندگی اختیار کرنے کی ضد کرتی ہے۔ وہ کمال کو اپنا شوہر نہ مان کراسے اپنی بیوی کا درجہ دیتی ہے۔ یہی ناول نگار کا اصل مقصد بھی ہے۔ وہ عورت کی فلاح و بہوے باغی ہونے میں تصور کرتا ہے۔ ناہید ٹھیک یہی کرتی اور کہتی ہے:

'وہ شو ہر نہیں ہے۔خدا کے لیے انہیں شوہر نہ کہیے ...وہ میری بیوی ہیں...' ناہید نے کھلکھلا کرجواب دیا۔اور اب میری حراست میں ہیں۔' ('نالهُ شب گیرُ از مشرف عالم ذوقی،

ص-82، ذوقی پبلی کیشنز، دہلی، 2015ء)

یدایک تلخ حقیقت ہے کہ مرد نے صدیوں سے فدہب کے نام پراور بھی عورت کو صنف نازک کہہ کراسے گھر میں قید کے سوا پچھ نہ دیا، مگر ناہید کا باغی ذہن ان سب رسوم و رواج کوتوڑ دینا چاہتا ہے۔ دہ کی ریپ کیس کے بعد سے ناہید کا باغی ذہن اور بھی خطر ناک حد تک سوچنے لگا ہے۔ وہ موقع ہموقع ہموقع مرداور فدہب کے خلاف زہر یلے الفاظ اگل رہی ہماور یہ لازم بھی ہے آخر کب تک عورت برداشت کرے گی، جوشو ہرایام شباب میں اس کی بولڈ نیس کے گن گاتے ہیں وہ ہی شو ہر بن کراس کی ساری بولڈ نیس کو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا ناپند کرنے گئے ہیں۔ شو ہر اکثر یہ مانتا ہے کہ ایسی عورت سے نباہ ناممکن ہے۔ مگر کیسی عورت ؟ یہی بولڈ نیس خودوہ دکھا تا ہے تو جائز ہے اور عورت دکھا دی تو ناجائز۔ ذو تی بولڈ نیس کے ساتھ ساتھ محبت کی بھی پرزور جمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ناہید کی زبانی کہتے ہیں:

'بحیائی؟ ...محت کرنے کوآپ بے حیائی سیحتے ہیں؟ ......

میرے خیال میں محبت کو کسی بھی طرح کی ساجی ، قانونی ، مذہبی بندش سے بعناوت کردینی چاہیے...' ('نالۂ شب گیزازمشرف عالم ذوقی ہیں۔94 ، ذوقی پبلی کیشنز ، دہلی ، 2015ء)

ناہید مذہب کے متعلق بھی اپنے بے باکانہ خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ عورت کا سب سے زیادہ استحصال مذہب کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ ناہید کے الفاظ یہاں لائقِ مطالعہ ہیں:

'آپ بھی جونا گڑھ کے ہجڑے نکلے'.....

'وہ پوری شدت سے چیخی تھی مذہب آپ کے گندے انڈرویئر میں ہوتا ہے۔ اور مرد جب تب عورت کے استحصال کے لیے مذہب کوائی میلے انڈرویئر میں کال لیتے ہیں۔ اور جھے معاشرہ، ندہب، آزادی کا خوف ندد کھائے ۔ آپ جیسے جونا گڑھ کے بجڑوں نے مذہب کو، عورت کو، ساج کو صرف اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے۔' ('نالہُ شب گیرُ از مشرف عالم ذوقی ہیں۔ 2015، ذوقی جبلی کیشنز، دبلی، 2015ء)

'جوناگڑھ کے ہجڑے'ایک ہسس قائم کرتا ہے، جوناہید کے باغی ذہن کی اصل اور
پوشیدہ وجہ ہے اور اس ناول کا مرکزی باب بھی۔عورت کے استحصال کی در دبھری داستان
جوناگڑھ کی اس بڑی ہی ویران حویلی میں سسکیوں میں گونچ رہی ہے۔ ذوقی نے زندگی کے
مختلف پہلووں پرروشیٰ ڈالی ہے۔ ناول کا بید حصال کی بے باک کہانی کہتا
ہے اور الفاظ بھی نئلے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک مہذب خاندان، جہاں لوگ نمازی،
معاشر ہے میں عزت، گھر میں پردہ اور پر ہیزگاری کی شہرت ہے۔ وہاں لڑکیوں کی تعلیم اور
گھرسے باہر قدم نکالنے پر پابندی ہوتی ہے۔ خاندان والوں کو بیڈر ہوتا ہے کہ گھر کی عزت
نیلام نہ ہوجائے اور ہزرگوں کی ناک نہ کٹ جائے۔ لیکن گھر اور پردے کے اندر کس طرح
گھناونی صورت حال ہے اس کو دنیانہیں جانتی۔ اور بھی جانے ہوئے بھی ایسی باتوں کو چھیا
کررکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ناہید کے اندر کا جوالا کھی کس طرح پنپ رہا تھا۔ ملاحظہ کریں:

'جونا گڑھ کا ایک بڑاسا حویلی نمام کان…ایک ابوشے۔انتہائی سخت، نمازی ، پر بیز گار فصہ آتا تھا تو صرف امال پر۔اورامال پر آئے غصے کے لیے انہیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آتا تھا تو صرف امال پر دے کارواج تھا۔ باہر جانے پر پابندی تھی ۔لیکن رشتے داروں کی فوج تھی ، آئے گھر میں پردے کارواج تھا۔ باہر جانے پر پابندی تھی ۔لیکن رشتے داروں کی فوج تھی ، آئے دن جن کا حملہ ہوتا رہتا تھا… ('نالہُ شب گیر'از مشرف عالم ذوتی ،ص-160-159 ، ذوتی پہلی کیشنز ، دبلی ، 2015 وی ۔

' مجھے مردول سے، اپنے آپ سے شدید نفرت محسوں ہورہی تھی... کیول کرتے ہیں یہ بوڑھے خبیث اس طرح کی حرکتیں...؟ کس لیے کرتے ہیں...؟ کیوں اتنا بے شرم بن حاتے ہیں...؟

میں غصے کی آگ میں جل رہی تھی...(' نالہُ شب گیرُاز مشرف عالم ذوقی ،ص-174-173 ، ذوقی پہلی کیشنز ، دہلی ، 2015ء )

ناہیدنازاس عورت کی علامت ہے جو پوری دنیا کوبدل دینا جا ہتی ہے۔وہ عورتوں کومردوں کے ظلم وزیادتی سے آزاد کرانا جا ہتی ہے۔ بے شک اس کی واہیات خواہشات کی

بناپر کچھ پل کے لیے اسے نفسیاتی مریض سیجھنے کی بھول ہوسکتی ہے مگر وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے۔ بیاس کا باغی ذہن ہے جومرد سے انقام لینے کا خواہش مند ہے۔ وہ ایک نئی دنیا تشکیل کرنا چاہتی ہے جہاں ہر چیز کے معنی بدل جائیں۔ جس جگہ بھی عورتوں کے تعلق سے غلط بائیں تحریر ہیں اس کے معنی ومطالب کومردوں سے منسلک کردینا چاہتی ہے۔ وہ عورت کو حاکم کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اور اس کی زندگی میں اچا نک ایک تبدیلی چلی آتی ہے، جوعورت اب تک مردکی ایک آواز پرلرزا شعتی تھی وہ اچا نک اپنی بہن کا ہت کی موت اور اس پر گائے گئے الزامات سے ایک گھا ایل شیرنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اسے پہلی باراحساس ہوتا ہے کہ اسے محض تھوڑی ہی ہمت در کا رہے مردتو بلاکی ڈرپوک شے ہے۔ وہ بے وجہ اب تک اس سے ڈرکر اس کے ظلم سہتی آئی ہے۔ ایک ذراسی ہمت اور بغاوت مردکی مرداگی کو تک اس سے ڈرکر اس کے ظلم سہتی آئی ہے۔ ایک ذراسی ہمت اور بغاوت مردکی مرداگی کو برہنہ کرنے کے لیے کافی ہے اور وہ یہ کر بھی دیتی ہے۔ کیونکہ اسے مرداساس معاشرے میں اب اپنے وجودکی فکر ہے:

"كس نے ماراميرى كلبت كو...آپسب نے مل كر مارا ہے ميرى كلبت كو...

'اندرچلو'امان زورہے سے پنچ رہی تھیں۔

'بغیرت...'ابوجا جا کی آواز سنائی پڑی...

اوريمي لمحة تفاجب اس لفظ نے ميرے اندر کی غيرت کو جگاديا تھا۔

' ہاتھ چھوڑ واماں ' میں نے زور سے دھادے کراماں سے ہاتھ چھڑ الیا۔

'بغیرت...آج کسی نے پچھ کہاتو میں کہدرہی ہوں اتنابرا ہوگا کہ بھی نہیں ہوا ہوگا...

' کاہت بے غیرت نہیں ہے۔' میں گلہ پھاڑ کر چیخی تھی۔' آپ لوگ لڑ کیوں کو ہیدا ہونے سے

پہلی ہی جوان کردیتے اور ماردیتے ہیں۔اسے بڑھنے کہاں دیتے ہو۔آپ کی شرافت ان

بوسیدہ دیواروں کے ذریے ذرے میں چپی ہوئی ہے...ٔ ('نالهُ شب گیرُ ازمشرف عالم

ذوقى م – 200-198 ، ذوقى پېلى كىشنز ، دېلى ، 2015ء )

یہ کمال مشرف عالم ذوقی کا ہی ہوسکتا ہے کہ اب تک ناول نگاروں نے عورتوں کی

حمایت میں بہت سے مسائل بیان کرتے ہوئے ناول تو کھے گران مسائل کاحل نہ دے پائے۔ ذوقی خودایک مرد ہوتے ہوئے عورت کے لیے ان مسائل سے نبٹنے کی راہ روشن کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اچھی کوشش اور ایک مفکر ادبیب کی بہچان بہی ہے کہ مسکلے کے ساتھ اس کاحل بھی پیش کیا جائے۔ ذوقی نے بیان کرنے کی جرائت بھی کی ہے، وہ عورت کی معاشی، معاشرتی آزادی اور تعلیم کے حامی ہیں اور اس کے زخموں کا مرہم بھی کھوجے ہیں۔ ایک ایسا ساج تشکیل کرنے کی آرز و جہاں مردکی مردائی عورت کی نسوانیت سے بڑی نہیں ہواور ناہیداس کام کو بخو بی انجام دے رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ سی بھی عورت کا نام سن کر کسی مرد کے ذہن میں کوئی بھی ایسا خیال ابھرے جس سے عورتوں کی عزت پر حرف آتا سن کر کسی مرد کے ذہن میں کوئی بھی ایسا خیال ابھرے جس سے عورتوں کی عزت پر حرف آتا ہے۔ جب کمال یوسف اس کا ذہن کسی کام میں الجھانے کے لیے اسے ایک ڈکشنری کا پر وجیکٹ دیتا ہے توا سے تمام الفاط کے معنی ومطالب تبدیل کردیتی ہے:

'طوائف...ناچنے گانے والامرد...

هجر<sup>و</sup>ا.مردول کی اعلی قشم

رنڈی.... بازارومرد

عیاش.... یہ بھی مردوں کی صفت ہے..

کلنکنی .... بدذات مرد

حرافه.... بدكار مرد ـُ ( ` نالهُ شب گيرُ از مشرف عالم ذوقي من –310-309، ذوقي پبلي

کیشنز، دہلی، 2015ء)

گر چھوڑتے وقت ناہید کہتی ہے کہ کچھ باقی رہ گیا ہے۔اب بی عورت ایک باغیانہ ذہن لے کر مرد سے انقام لینے نکلتی ہے، عورت کے لیے ایک دنیا تلاش کرنے نکلتی ہے، اپنا وجو د تر اشتی ہے۔ مرد سے انقام لینے کا یہ سلسلہ کمال یعنی اس کے اپنے شوہر سے شروع ہوتا ہے، وہ اسے شوہر سلیم نہ کر کے اپنی بیوی کہتی ہے۔ حدید ہوتی ہے کہ وہ کمال کے مرد انگی کے احساس کو ہی ختم کردینا چاہتی ہے۔ رات کے سنائے میں ناہید ناز کود کھ کر کمال خوف زدہ

ہوجا تاہے:

'… میں نے صاف دیکھا تھا۔ چیکتا ہوا جاتو کا پھل۔ بیدہ چاقو ہر گزنہیں تھا، جو پجن میں ہوتا ہے، جس سے سبزیاں کا ٹی جاتی ہیں — ذہن میں آندھیاں الجھ رہی تھیں۔اوراس وقت کمال ایک ایسے کرب سے گزرر ہاتھا۔ جسے لفظوں کالباس نہیں پہنایا جاسکتا۔'

('نالهُ شب گيرُازمشرف عالم ذوقي ،ص-330-328 ، ذوقي پېلې کيشنز ، د ، بلي ، 2015 ء )

دراصل وہ مردی شکل میں بس ایک چوہا دیکھتی ہے جسے وہ خود بلی بن کرنگل جانا چاہتی ہے۔ مردذات سے اس کی بے انتہا نفرت آخر کاراسے کمال کو گھر سے نکال دینے پر مجبور کردیتی ہے، ٹھیک ایسے جیسے اب تک مرد عورت کو اس کے گھر سے نکالتا آیا ہے۔ بعد میں وہ خود بھی گھر چھوڑ کرچلی جاتی ہے اور دہلی میں ایک فلیٹ لے کراپنی فرینڈ ماریہ کے ساتھ رہے گئی ہے۔ بیوہ جہاں مردکو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عورت کی دنیا خرید چکی تھی:

'وہ دھکے مارکر گھرسے باہر نکال دےگا۔'

'بالکل صحیح۔' کمال نے میری طرف دیکھا۔' اُس نے یہی کیا۔ کیونکہ وہ ایک شوہر صحی ۔۔۔ است دس بجے بیڈروم کا دروازہ زور سے کھلا۔ جیسے زلز لے کا جھڑکا آیا ہو۔ میں نے دیکھا۔ دروازے پرنا ہیر تھی۔۔ اس کے ہاتھ میں لو ہے کا ایک بڑا ساڈنڈ اٹھا۔ منھ سے خوفناک آواز نکالتی ہوئی وہ حملہ آور موڈ میں میری طرف آرہی تھی ۔۔ نکلو ۔۔ نکلو ۔۔ نکلو ۔۔۔ بہاں سے ۔ میں نے کہا تھانا ۔۔۔ تہمارے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اب حد ہو چکی ہے۔ اب تھر میں نہیں رہ سکتے ۔

'... دیکھے کیا رہے ہو۔۔ نکلو ہاہر... ہاہر نکلو۔۔' (' نالہُ شب گیرُ ازمشرف عالم ذوقی، ص-352-351، ذوقی پبلی کیشنز، دبلی 2016ء 'ایک دن حیران کردینے والی تبدیلیوں کے ساتھ/ یہ دنابدل چکی ہوگی/ کتے گھر وں اور سر کوں پر سہمے ہوئے ہوں گے

اور بلّیاں اپنے تیزنو کیلے پنجوں کے ساتھ عز ارہی ہوں گی/' ( ' نالہُ شب گیزاز مشرف عالم ذوقی ہیں۔363، ذوقی پیلی کیشنز، دہلی،2015ء)

ناول میں دوعورتیں ہیں ایک صوفیہ جس نے اپنے خوف کوہی اپنی محبت بنالیا اور
ایک ناہید جس نے عورت کے لیے ایک دنیا ہی نئی بنالی۔عورتوں کے درد وکرب، ان کی
کمزوری، ان کے استحصال کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے احتجاج اور انتقام کی کہانی کو بہت
انو کھے انداز میں سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قار کمین ادب کی رائے ہے کہ نالہ شب گیڑ کے
بارے میں بہ آسانی کہا جاسکتا ہے کہ ناول موضوع کے اعتبار سے قاری کو متاثر کرتا ہے اور
پڑھتے وقت وہ اپنے آپ کو ناول سے وابستہ کر لیتا ہے کیوں کہ بیٹمام حالات اس کے اپنے
عہد کے ہیں اور ان تمام واقعات سے وہ کہیں نہ کہیں گزرتا بھی ہے۔ ذوقی کا بیناول بلاشبہ
دورحاضر کی تلخ سچائی ہے۔ کم کر داروں اور پر شش لب واہجہ کی بنا پر بیناول دلچسپ ہے۔
ناول کے آخری صفحات ناول کا پورارنگ سمو لیتے ہیں۔ مصنف سے ناہید کی بات
خیت نابت کرتی ہے کہ اب عورت کومر دکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، اس کا
خراضات بر داشت نہیں۔ وہ آزاد ہو چکی ہے:

'زیادہ آزادی خطرناک بھی تو ہوسکتی ہے۔؟'

' آزادی کبھی خطرناک نہیں ہوتی ۔ توازن ، غلامی ، بیسب چوہوں کے استعال شدہ ہتھیار میں جسےوہ آج بھی مہذب دنیامیں استعال کرنا چاہتے ہیں ۔اورانہیں خوف

اس بات کا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی نے ہی اس کمزور چھیارکور بحکث کر دیا ہے۔

' كيا آپ كهه مكتى بين كه آپ خوش بين؟'

' کیوں؟ کی کیا ہے میرے پاس…؟'اس کی آنگھوں میں اس بار جلاد جیسی چک تھی' جے آپ کی کہدرہے ہیں وہ بھی غیر مہذب چو ہے ساج،معاشرے اور فدہب کی دہائیاں دیتے فَكْثُن تَقَيدٍ، تَكْنَيكِ، تَفْهِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

ہوئے لائے ہیں۔'('نالہُ شب گیزاز مشرف عالم ذوقی میں۔384-393 ، ذوقی پبلی کیشنز، دہلی،2015ء)

پچھادھورا قارئین کے نہم پرچھوڑ دیا جاتا ہے۔موضوع پورا ہوتا بھی کیسے؟ اس سنجیدہموضوع کے لیے ابھی قلم کواور وسعتیں تلاش کرنی ہیں۔ناول کے موضوع کوسید ہے سادے انداز میں پیش کرنے میں عریا نہیت سے بچنا دشوارتھا۔ بات کہنے کے لیے لیے جس سلقہ کی ضرورت تھی، ذوقی کے یہال موجود ہے۔ان کا منفر داسلوب اورا نداز بیان کہانی کی معنویت کے ساتھ پوری طرح انصاف کرتا ہے۔سادگی اور سحر نگاری ان کی تخلیقات کا اصل جز ہے۔ جود ہے، کچلے جذبات سادگی سے عیاں کرتا ہے۔ نالۂ شب گیر ادب کے فلک کا وہ درخشاں ستارہ معلوم ہوتا ہے جوآئندہ نسلوں کو نہم کے ایک نے انداز سے روشناس کراتا ہے۔

### ثقافتي ڈسکورس

#### ابرارمجيب

ٹیری ساؤدرن کے ناول کینڈی کے تعلق سے بعض ناقدین نے بیرائے دی ہے کہ امریکہ میں سیکس کا تصور کینڈی کے بعد وہی نہیں رہے گا جوتھا۔ اس بصیرت آ موز تقیدی بیان میں ناول اور کلچر کے بنیادی رشتوں کی وضاحت ہوگئی ہے۔ زمانہ اپنی نظر سے اپنے عہد کود کھتا ہے جواس کے اندر موجود پروٹو ٹائپ کا پروردہ ہوتا ہے۔ ثقافتی سطح پر آنے والی تبدیلیاں سڑک اور بازاروں، گھر اور ریستورانوں، انسان کے خارجی عوامل اور باطنی فکر میں موجود ہوتی ہیں کین اس کی شناخت سے ساج خود عاری ہوتا ہے۔ وہ تبدیلیاں تو محسوس کرتا ہے اور عہد رفتہ کی اچھی باتوں کو یاد کر کے آئیں بھی بھرتا ہے لیکن تبدیلیوں کے اس کی شناخت فکری احساس کا خاموش طوفان کی واضح جسیم اسی وفت ممکن ہو یا تی ہے جب اس کی شناخت فکری احساس کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ کام ہمارے عہد کا فنکار کرتا ہے۔ اس پس منظر میں جب میں ذوقی

ك ناول نالهٔ شب گيز كود كيشا مول تويه كهنا آسان موجا تا هے كداب مندستانی معاشرہ میں عورت كاوه تصور نہیں ره جائے گاجو پہلے تھا:

'دادی کی آنگھیں چھت کود کھر ہی ہوتیں ...'سب مرد ہیں ...دو بلی میں جو بھی شان سے کھڑا ہے۔ وہ مرد ہے۔ عورتیں تو سواری ہوتی ہیں۔ مارو...دھکا دو...جان سے مارد و...گر اُف...بند بان گائے...ایک حرف شکایت زبان پڑمیں آئے گی ...'(ناول: نالہُ شب گیر)

یے عورت کا ماضی ہے۔ وہ ماضی جس میں عورت ایک گھوڑی ہے، اس گھوڑی کی لگام مرد کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس پر سوار ہوتا ہے، چا بک لگا تا ہے اورا پنی مرضی کے راستوں پر چلا تا ہے۔ عورت حویلی کی اندھیری کوٹھری میں محصور ایک ایسا وجود ہے جسے خارج کی علامتوں سے ہم آ ہٹک نہیں کیا جاسکتا۔ عورت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مرداساس ہے یا مرد کی عملداری میں ہے، ساری علامتیں، سارے استعارے، ساری جمالیات، سارا فلسفہ سب کچھ مرد کے قلم و میں ہے، وہ اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہے، پھر بھی تا نیثی نہیں، سب کچھ مرد نما ہے، یا مردوں کی تسکین اور تسلی کا کھلونا لیعن گلامان ہے، پھر بھی تا نیثی نہیں، کی یہ المناک صورت حال اور حویلی میں محصور عورت آج کے ثقافتی ڈسکورس میں کہاں کی یہ المناک صورت حال اور حویلی میں محصور عورت آج کے ثقافتی ڈسکورس میں کہاں ہے۔ ذوقی کا جے؟ کیا اس صدیوں پر انی تصویر میں نئے رنگ انجرے ہیں۔ کیا عورت نے بڑی علامتیں ناول نالہ سب گیر آج کے ان ہی علائم ، استعاروں ، نشانات اور عورت کے بدنی شعور سے بخث کرتا ہے۔ ذوقی اپنے ناول کو ہراس لڑکی کے نام معنون کرتے ہیں جو باغی ہے اور اپنی شرطوں پر زندہ رہنا جا ہی ہے۔

تانیثی ڈسکورس میں بغاوت کے معنی پنہیں ہے کہ عورت مرد کی طرح ہوجائے، بلکہ عورت مرد کے متوازی اپنے وجود کا انسانی اور فطری اثبات چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مرداس کی شناخت، ایک با قارلیکن مختلف وجود کی حیثیت سے کرے۔ آج کی عورت حاکم اور ککوم کے کھیل کا خاتمہ اور اپنی شناخت، انفرادیت، ترجیحات، فکر اور جمالیات کو اپنے حوالوں سے تعلیم کروانے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ ظاہر ہے بیعورت وہ نہیں ہوسکتی جس کا تصور عام طور سے ایک جدیدعورت کی جنسی ترجیحات اور اس بدنی آزادی سے کہو یہ بیا جاتا ہے جو پابندیوں کی قائل نہیں۔ ذوقی 'نالۂ شب گیر میں پابندیوں سے بحث ہی نہیں کرتے، وہ اس ناول کے ثقافتی جغرافیہ میں اس عورت کی تلاش میں سرگرداں میں جوفکری سطح پرآج کی ممل اور خود محتار عورت ہے۔

ندوقی کی اس تلاش میں ثقافتی پٹھار، پہاڑ، صحرا، جنگل، میدان، ویرانے، سمندراور ندیاں آتی ہیں۔ عورت کی صورت گری کے سارے عوامل اوران میں پوشیدہ پدر سری نظام کی ثقافتی بدچلنی کے نتائج ایک کرکے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ذوقی اپنے مخصوص بیانیہ کی کشتی میں سوار عورت کی ساجی حثیت کی صورت حال کواس طرح بھی دیکھتے ہیں:

'عورت آج ایک برانڈ بن چکی ہے۔ ایک ایسا برانڈ ،جس کے نام پرملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے اپنے پروڈ کٹ کوونیا بھر میں پھیلانے کے لیے اس سے مد دلیتی ہیں۔'( کچھ ٹالۂ شب گیر کے ہارے میں :مشرف عالم ذوقی)

ذوقی مارکیٹ اکنامی میں عورت کی حیثیت کی بات کرر ہے ہیں۔ صارفیت کوفروغ دینے میں عورت کے بدن کا استعال کیسے کیا جاتا ہے، باوجوداس کے کہ عورت اپنے بدن کا مکمل شعورر کھتی ہے مرداساس ثقافتی مزاج اس بدن کے شعور کوایک لاشعوری عمل میں بدل دیتا ہے لینی عورت لاشعوری طور پرخود کوصرف اپنے بدنی حوالوں سے شناخت کر کے خوشی بھی ہوتی ہے اورلوگوں کی تسکین کا سبب بھی بنتی ہے۔ شیونگ بلیڈی تیز دھاراور عورت کے گداز بدن کا کیا رشتہ ہے۔ یہ وہی بلیڈ ہے جس سے عورت کی صراحی دارگردن یا اس کے ماتھ کی رگ کو صفائی سے کا ہ دیا جاتا ہے۔ بلیڈ، انہواور بدن، یہ ایک نئی جمالیات کی تشکیل ہے جومرد کے اندرا یک حیوانی جنسی بیجان بر پاکرتا ہے۔ عورت کی صراحی وہ شراب بھی یا انہ بھوگ کی وستو سے کچھ سوا ہے۔ وہ کی گھٹ پر بھی ہے اور بروتھل میں بھی، وہ شراب بھی یا انہ بھوگ کی وستو سے کچھ سوا ہے۔ وہ کی گھٹ پر بھی ہے اور بروتھل میں بھی، وہ شراب بھی

بیچتی ہے اور پوجا کی تھال بھی۔ عورت کا ہر رنگ ایک تجارت ہے۔ اور تجارت عورت ہے۔ اس حقیقت کو ذوقی نے بہت گہرائی سے سمجھا ہے۔ لیکن ذوقی 'نالۂ شب گیر' میں صرف سمجھنے اور سمجھانے تک محدود نہیں رہتے۔ کنڈوم کلچر سے آگے کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سفر ذوقی سے زیادہ آج کی عورت کا سفر ہے اور سفر کرتی ہوئی یہ عورت صارفیت کی محدود دنیا سے چھلانگ لگا کراپنی منفر دشخصیت سے ہمیں آگاہ کرتی نظر آتی ہے۔

جنس انفرادی شناخت کا وسیله ربایه کین بیدذات کی حد تک محدود نفسیات تھی، ہمارے عہد میں جنسی تلذذ کی' پوشیدہ شخصی نفسیات' کا بازاری استحصال ماضی کے اخلاقی ضابطوں سے آزاد ہوکر بازاری صنعت کا ایک حصہ بن چکا ہے اور ہمارے اخلاقی اقدار کی شکست وریخت نے اس بحث کو خارج کردیا ہے جہاں جنسی موضوعات برگفتگو اخلاقی گراوٹ کی مثال منجھی جاتی تھی۔ ہمارےمشتر کہ ساجی شعور میں اب جنسی علامتوں اورشخصی انفرادیت میں اس کے رول کی اہمیت پوشیدہ گفتگو کا حصنہیں بلکہاس کا اظہار مختلف حوالوں سے پوری طرح برہنہ ہے۔اس برہنگی میں صارفیت نے نمایاں کر دارا دا کیا ہے۔انفرادی شناخت بنیادی طور پریدر نیر معاشرے میں مرد کی مردانگی اورعورت کی ہیجانی نزاکت یا اروٹک (Erotic ) پیاس کو بجھانے کی صلاحیت سے گہرارشتہ رکھتی ہے۔شادی ڈاٹ کام اوراس قتم کے دوسرے پورٹل کی مقبولیت کی وجہ پنہیں ہے کہلوگ ساجی زندگی میں شادی کے ادارے کی اہمیت اور اس کے نقدس پریقین رکھتے ہیں، پاساج میں جنس بجائے تلذذ ے عمل تولید کی اہمیت کے پیش نظرا ہم ہے، بلکہ یہ پورٹل عورت مرد کے قانونی رشتوں میں مضم جنسی یا اروٹک (Erotic) پہلو کی انفرادی ترجیجات کومصنوعات میں تبدیل کرکے انہیں فروخت کررہے ہیں۔شادی کے بہ پورٹل غیرمحسوں طریقے سے نو جوان نسل کے اندر اروٹك لذت كے نشہ كوانجك كرتے ہيں۔ آج شادى سے پہلے مناسب يارٹنركى تلاش اس کے علاوہ کچھنہیں کہ سی نتیجہ پر پہنچنے سے پہلے اس بات کا یقین ہوجائے کہ پارٹنراور باتوں کے علاوہ اروٹک لذت کے معاملے میں تلاش دہندہ کے معیار کے مطابق ہے یانہیں۔

پورٹل کا کام بکا و مال کوسلیقے سے پیش کرنا ہے۔ دوسری تفصیلات کی اہمیت اس قدر نہیں جس قدر اہمیت اس بات کی ہے کہ پارٹنر کی جسمانی ساخت، اس کی جنسی کشش اور معاشی پس منظر کیا ہے۔ رشتوں کے روایتی پس منظر میں خاندانی شان اور ذات کا تفاخر کافی اہم ہوا کرتا تھالیکن اب اس کی معنویت ختم ہوگئی ہے۔ ساجی روابط کے اس بدلے ہوئے رویوں کی موجودگی اپنی جگہ کیکن پی گری ڈسکورس کا حصنہ ہیں۔ ذوقی کے ناول 'نالۂ شب گیرئیں اس کی شناخت کیسے ہوتی ہے یا ذوقی بدلے ہوئے معاشرتی رویوں کوایسے پورٹل کے پس پردہ کی شناخت کیسے ہوتی ہے یا ذوقی ساجی رویوں میں آئی اس تبدیلی کا دل خراش منظر نامہ پچھ یوں پیش کرتے ہیں ، ذوقی ساجی رویوں میں آئی اس تبدیلی کا دل خراش منظر نامہ پچھ یوں پیش کرتے ہیں :

'وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ 'مجھے جانے کی جلدی ہے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا۔ نہیں، جانے دیجے۔ کسی بھی چیز کو تاڑی طرح تھینچنے میں میری دلچین نہیں ہے۔ بھاگئ دوٹر اپر دوٹر اپر دنیا میں الجراکے فارمولے کی طرح میں نے زندگی گزاری ہے۔ دوپلس دو برابر چار سمجھ گئے نا۔ میرا پر وپوزل ہوسکتا ہے، آپ کو پہند نہیں آئے۔ مگر سوچئے گا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں پہندآئے تو آپ جاسکتے ہیں۔ کوئی جہنر لیتا ہے۔ کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ نبیس پندآئے تو آپ جاسکتے ہیں۔ کوئی جہنر لیتا ہے۔ کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ نبیس پندآئے کو گھرا اور دوسرے ہی لمجے جیسے نشانہ سادھ کراس نے گوئی داغ دی۔۔

'ایک دوسر کواچھی طرح تیجھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک رات ساتھ ساتھ گزاریں۔' پیش کر دہ اقتباس سے بظاہر معنویت کی بصیرت کا اخراج ہوتا نظر نہیں آتالیکن آپ اس اقتباس کوشا دی ڈاٹ کام کے ذریعہ را بطے میں آئے اور شادی کے مقصد سے کسی ہوٹل میں گفتگو کے لیے یکجا ہوئے ایک خاندان اور اس نوجوان کے پس منظر میں دیکھیں جواپی ہونے والی دلہن کو جانچنے اور پر کھنے کے لیے خود موجود ہے۔ ساجی رویوں میں خاموش تبدیلیوں کواب آ ہے کی طرح نہیں ایک دھا کے کی طرح پیش کرنا ہوگا، ذو تی نے ہمارے

عہد کے مزاج کی نبض کو کچھاس طرح اپنی گرفت میں لیا کہ ہماری چینیں فکل گئیں۔ یہ بدلتے وقت اور حالات کا سفاک اظہار ہے کہ اب نئ نسل اس مطالبے تک آپینچی ہے جہاں پکوان کا ذا نُقه چکھ کرخرید نے کا فیصلہ کیا جائے گا۔عورت کی تذلیل کی اس سے زیادہ اور کیاا نتہا ہوسکتی ہے کہ اس کی شخصیت اب سونگھنے، چکھنے اور چکھ کرمستر دکر دینے والی شئے میں تبدیل ہو پچکی ہے۔ ساجی سطح پراب ایسی صورتحال یا ناول نگار کا پیمشاہداتی انکشاف عجو بہرروز گار نہیں۔ یہاب ہماری عصری زندگی کا قابل قبول رویہ ہے۔ ڈیٹنگ اب ایک عام چلن ہے اور کنواری بیٹیوں کے والدین کواس پر کوئی اعتراض نہیں۔معاملہ بنہیں کہ شادی سے پہلے عورت اورمرد کا آزادانه اختلاط اخلاقی سطح سے گری ہوئی بات ہے۔ یہ ذوقی کا مسلم نہیں ہے۔ ذوقی کا مسکد بیہ ہے کہ آزادانہ اختلاط ایک بات ہے اور عورت کواس طرح کشٹ کرنا جیسے قربانی کے بکرے کوٹٹولٹٹول کرد کیھتے ہیں بالکل دوسری بات۔اسی پس منظر میں ذوقی کنڈ وم کلچرکوایک انہدا می صورت حال کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے سایے مہیب اور محیط ہوتے جارہے۔ عورت کو یہاں صرف ٹولنے کامل نہیں جبیبا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، بلکہ اسے چھونے، اس کالمس محسوں کرنے، اس کے گداز سے لطف اندوز ہونے، اس کی گہرائیوں میں جھا نکنے اور اس کی روح کو کا نٹے دار ہتھیار سے زخمی کرنے کے عوامل بھی شامل ہیں۔بہرحال اگرروایتی معاشرتی رویے کوسامنے رکھیں تو اس مطالبے کوعورت انتہائی بے در دی سے محکرادے گی۔ کیا آج کی عورت یالڑ کی بھی ایسی ہی ہے۔ ذوقی کے اس ناول کے کرداراییانہیں ہے۔وہ اس آفر کو قبول کر لیتی ہے۔ تنہائی میں جب اس مرد کا سامنا اس كردار سے ہوتا ہے تو عورت كى شخصيت كا وقارا سے ايك دہشت ميں مبتلا كر ديتا ہے، وہ ايك كيوے كى طرح كجلجااور بے دست و يا نظرآ تا ہے۔ ايک خوف اورايني بےمعنویت كاشكار بيہ مرداینے تفاخر کا اظہار کیے بغیر وہاں سے بدحواسی کے عالم میں بھاگ جاتا ہے۔

دوقی کے ناولوں اور بیشتر افسانوں میں تواتر سے ایک اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے کنڈوم کلچئ یہاں رک کراس بات کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر ذوقی اس

اصطلاح کے حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں۔ بیاصطلاح کس صورت حال کی عکاسی ہے۔ کنڈوم یا مانع حمل کےغبارے کوایک ثقافتی بیجان دینے کے پس بردہ کون می وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو بیرواضح ہوجانا ضروری ہے کہ کلچر بذات خود تجارتی مزاج کا حامل ہے۔ہماری ثقافتی نمائندگی کا کوئی بھی ایسا پہلونہیں جو بازاری نفع نقصان سے باہر ہو۔ایسی صورت حال میں فنکار کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ مختلف وضاحتوں کی بحائے اپنی فکری اساس کواصطلاحی رنگ کیسے عطا کردے۔عمدہ فنکارجس اصطلاح کوخلق کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ فنی فکر اور عوا می گفتگو کی راہ متعین کرتے ہیں۔کنڈ وم کلچرایک طرف ثقافتی سطح پررائج اس دہنی رویے کی نشاند ہی کرتا ہے جس کا تعلق جنسی تلذ دیسے ہے، اس مانع حمل غیارے کوفروخت کرنے کے اشتہارات اورمختلف پیلج کے ناموں میں جنسی تلذذكي اشتها كو جگانے والے علائم اور تصویري نمائندگي كو بخو بي ديكھا جاسكتا ہے، رنگوں، کپلوں اور پھولوں کی خوشبوؤں اور اروٹک تصویروں سے سجایی کنڈ وم برتھ کنٹرول کی ایک سبیل سے زیادہ جنسی تلذذ کالاز وال ہتھیار بن چکا ہے۔اس کنڈول کا جو کام ہے وہ تو پیۃ ہے۔اس کا استعمال ظاہر ہے قانونی طور پر جائز میاں بیوی کے جنسی عمل کے لیے تھالیکن اب ثقافتی چلن میں بینو جوان نسل کی ایک ضرورت اور خانگی زندگی کی کسی ذ مه داری کے بغیر آ زادانها ختلاط اور تلذذ کے وقفوں کوطویل کرتا ہوا کنڈ وم ثقافتی ڈسکورس میں افا دیت اور تسكين نفس كے عجيب وغريب گھال ميل كى علامت ہے۔ لفظ كنڈ وم بذات خودنو جوان نسل کے اندرایک لذت آمیز تحیر پیدا کردیتا ہے۔ بیوہ بنیادی ثقافتی مزاج کی تبدیلی ہے جے ذوقی ہمارے روبوں میں تلاش لیتے ہیں اور اپنی اصطلاح سازی کی بے پناہ صلاحیت کو بروئے کارلاتے ہوئے ایک ثقافتی ڈسکورس کی اصطلاح بنادیتے ہیں۔ نالہُ شب گیرُ ظاہر ہے ثقافتی مکالمے میں جاری نئی دنیاؤں کی دریافت کاعمل ہے۔ بیاس پروٹو ٹائپ دنیا کو پیش نہیں کرتا جس میں بین کی آوازیں اور مر د کا جا بک ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔استحصال کے اس بدلتے منظرنا مے میں ثقافتی سطح پر جو نئے زاویے رونما ہوئے ہیں' نالہُ شب گیزان کی ایک شاخت اور ساجی روابط میں دوڑتے ہوئے اہوکی طرح اس کے مخصوص رنگ کو پیش کرتا ہے۔ کارپوریٹ کلچر، صارفیت، مارکیٹ اکنا می، عورت اور کنڈوم، بیساری چیزیں مابعد جدید مکا لمے کے بیانیہ میں شامل ہیں اور عورت اپنی آزادی میں بھی محکوم ہے۔ اس پور نیٹ ورک یا جال میں محبوس عورت دراصل آزادی کے مغالطے میں ہے اور ذوقی کے مطابق اس کا نروان اسی میں ہے کہ وہ اس صورت حال کو پہچانے، آزادی جو بذات خود اند کھے تاروں سے تشکیل شدہ غلام بنانے کا ہتھیار ہے عورت کو اس سراب سے باہر نگلنا ہوگا۔ اس سے برآ مدہوکر عورت کی شناخت کیا ہوگی، یاوہ عورت کیسی ہوگی نالۂ شب گیز میں اس کی وضاحت دو حوالوں سے ہوتی ہے۔ ایک صوفیہ مشتاق احمد کا کر دار اور دوسری ناہید منازے دونوں کی الگ الگ دنیا اور اپنا اپنا ماضی ہے اور دونوں نے اپنے لیے اپنا حال اور مستقبل بھی خود فتی کیا۔

'نالہُ شب گیز کا ایک باب ہمارے عہد اور اس میں موجود عورت کے خوف کی علامت ہے۔ اس عورت کو خوابول میں آگ اور خون، چا بک اور جوتے نظر نہیں آتے۔ وہ ایک منظر کے حصار میں ہے۔ مرداساس ساج نے اس کے لیے یہی منظر نامہ ترتیب دیا ہے۔ ایک بے حد پر اسرار اور اتنا ہی بھیا تک، کریہہ اور روح کو کیکیا دینے والا منظر۔ قبریں، اندھیرا، جیگا دڑیں اور ڈرائکولا:

'آدهی رات گزرچکی تھی۔ کمرے میں زیرہ پاور کا بلب جل رہا تھا۔ باہر خوفناک آندھیاں چل رہی تھیں۔ پتے سرسرار ہے تھے۔ باہر کوئی جنگل نہیں تھا۔ پھر بھی چیگا دڑوں، بھیٹروں، الواور طرح طرح کی خوفناک آوازیں رات کے پراسرار سناٹے کواور بھی خوفناک بنارہی تھیں اور یقیناً یہ دستک کی آواز تھی۔ نہیں۔ کوئی تھا، جو دیواروں پر رینگ رہا تھا۔ کیا ویمپا ٹر۔اف خوفناک آوازوں کا ریلاجہم میں دہشت کا طوفان ہر پاکرنے کے لیے کافی تھا۔'(نالۂ شب گیر)

باہر جنگل نہیں ہے۔انسانی ساج ہے، ہماری اور آپ کی دیکھی بھالی دنیا ہے۔لیکن

اس دنیا میں چگادڑیں جیخ رہی ہیں، الو بول رہے ہیں، بھیڑوں کی آوازیں آرہی ہیں، الو بول رہے ہیں، بھیڑوں کی آوازیں آرہی ہیں، تاریکی ہے۔ یہ تاریکی ہے۔ خوفاک مناظر ہیں اور دستک کی آواز ہے جسے صوفیہ مشاق احمسنتی ہے۔ یہ دستک دیوار پررینگنے کی آواز میں بدل جاتی اورا کیٹ ڈرائکولا کا تصورا بھرآتا ہے۔ جوف کی یہ منظر شی اور اس سے برسر پیکارعورت آج کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہر لمحہ خوف ہے۔ ہریل موت ہے۔ ہاج کے مرداساس چرے کا اتناسفاک اور اتنا خوفناک منظر نامہ شاید پہلے نہیں لکھا گیا۔ ذوقی مرداساس ساج کے چرے کوڈرائکولا سے تعبیر کرتے ہیں جو عورت کا لہو چوستا ہے اور جنسی تلذذ کی سرشاری میں مدہوش ہوجا تا ہے۔ لہو کے چوسنے کا یہ عمل کئی سطحوں پر جاری ہے۔ عورت محض ایک شئے ہے۔ جس کا استعال کیا جا سکتا ہے۔ اسے خرید نے اور بیچنے کی روایت تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ اب معاملہ بدن کی تجارت کا نہیں ہے۔ تجارت میں بدن کی تجارت کا نہیں ہے۔ اب معاملہ بدن کی تجارت کا نہیں ہے۔ تب جب تجارت میں بدن کی تجارت کا ستعال کا ہے۔

پوسٹ مارڈن کلچرل میں جہاں تہذیبیں تہذیبوں سے متصادم ہیں اور جہاں اس تصادم کی ایک وجہ سیاسی، معاشی اور ذہبی ہے وہیں دوسری وجہ ماحولیاتی بگاڑ بھی ہے۔ ماحولیاتی توازن کے بگڑتے حالات کس طرح انسانی اذہان میں تشدد کوفروغ دیتے ہیں اس کا بہت گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کیا جارہا ہے۔ ذوتی ماحولیاتی توازن کے بگڑتے حوالوں کو بار بار ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، جنگلوں کی تباہی، گلیشئیر کا پھلنا، سمندروں کی سطح کا بلند ہونا، سامی، زلز لے، طوفان، نت نئی بیاریاں، ایڈس، سارس، ذکا...ان تمام چیزوں کوذوقی کارپوریٹ کچراورمنافع اندوزی کی اندھادھنددوڑ سے مسلک کردیتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے مسلسل استحصال اور کرہ ارض کی تباہی کے حالات کی تشکیل۔دھرتی کی اس آبروریزی کوعلامتی سطح پرورت کے استحصال کے روپ میں دیکھنا ایک گہری فلسفیانہ بصیرت کا اظہار ہے۔ یہاں میں صرف نالۂ شب گیز کے حوالے سے بات نہیں کررہا ہوں بلکہ ذوقی کے ناولوں میں موجود مجموعی فلسفیانہ ابعاد کی ایک نج کی نشان دہی کررہا ہوں۔ نالۂ شب گیز بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے۔ عورت اور فطرت کی ہم آ ہنگی یا

فطرت کی تانیثیت کا زبردست اظهار نا ہید کے کردار میں موجود ہے۔ یہ معصوم اور فطرت سے ہم آ ہنگ لڑکی اڑتے ہوئے پر ندوں کے ساتھ اڑتی ہے اور سرسنر پہاڑوں کے سایے میں زندگی کے رنگ بھیرتی ہے۔ نا ہید کے کردار کی تفصیلات اور اس میں پوشیدہ تخیر قاری کو ناول کے مطالع کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ میں یہاں اس کردار کی تہوں کو کھولنے سے جان بوجھ کر گریز کررہا ہوں کہ ذوقی نے ناول کی پلاٹ سازی میں کلاسیکل قصوں کے تجسس کو برارد کھا ہے، قاری ہرقدم برایک ہی سوال کرتا ہے۔ اچھا! پھر کیا ہوا؟

اس مضمون کا مقصد نالیر شب گرز کا قصہ یااس کی تلخیص بیان کرنانہیں ہے جسیا کہ عام طور سے ہمارے ناقدین کا من بھا تا رویہ ہے۔ میں ذوقی کے اس ناول میں قائم کردہ لقافتی مکا لمے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اوپر میں نے بعض بنیادی مباحث کی طرف اشارے کیے ہیں۔ جہاں اس ناول میں عورت ماضی کے ضم خانے کا بت نظر آرہی ہے۔ تاریخ سکری گلی میں بوسیدہ ہوتی ہوئی حویلیوں کے اندرجنم لینے والی داستان کے پس منظر سے عورت کے بدلتے ہوئے روپ، اس کے استحصال کی مارڈن اور پوسٹ مارڈن صورت حال 'نالیہ شب گیز میں برہنے صورت میں موجود ہے۔ حویلی کی کہانیاں اور حرم کے قصے پدر سری معاشرے میں جنسی جمالیات سے گہراانسلاک رکھتے ہیں۔ یہ قصے صرف زبانی بیانیے کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ان کی دستاویز کی صورت عہد وسطی کی بینیٹنگ، شاعری اور بعد میں داستانوی بیانیے میں ہرصا حب ذوق کی تسکین اور تلذذ کا سامان موجود ہے۔ دوقی نے ماضی کے اس بیانیے میں ہرصا حب ذوق کی تسکین اور تلذذ کا سامان موجود ہے۔ دوقی نے ماضی کے اس بیانیے میں ہرصا حب ذوق کی تسکین اور تلذذ کا سامان موجود ہے۔ دوقی نے ماضی کے اس ماموں اور پچاؤں کے ذریعے جنسی استحصال کی شکار بچیوں اور عورتوں کی گھٹن آلود چیوں کی استون کی ساتھ کچھ یوں پیش کیا ہے کہ قاری خودا کیک جان لیوا گھٹن کا شکار ہوجا تا ہے۔ گھٹن کا رفان کے ساتھ کچھ یوں پیش کیا ہی جو کہ کیاں لیوا گھٹن کا شکار ہوجا تا ہے۔ گھٹن کا سے خوناک فضا سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں صوفیہ شتاق احمالی ہے۔ گھٹن کا رفونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کی خونا کے خونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کے خونا کے خونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کی خونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کی خونا کے خونا کی خونا کے خونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کیاں کیاں کیونا کیاں کونا کیا کھٹن کیاں کے خونا کے خونا کے خونا کے خونا کی خونا کے خونا کیا کونا کی خونا کی خونا کی خونا کی خونا کی خونا کی خونا کے خونا کیاں کیاں کونا کے خونا کی خونا کی خونا کیاں کونا کیاں کونا کیاں کونا کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کونا کیاں کونا کے خونا کیاں کونا کیاں کیاں کونا کیاں کونا کیاں کیاں کونا کیاں کیاں کونا کیاں کونا

صوفیہ مشاق احمد ہمارے عہد کی عورت ہے۔ جبیبا کہ صوفیہ مشاق احمد کے اس کر دار کے تعلق سے بیان کیا جاچکا ہے کہ وہ اس بات سے نہیں گھبراتی کہ کوئی اس کے وجود کا ذا کقہ چھ کر،ایک رات اسے ٹول کراس سے رشتہ از دواج میں بدھنا چاہتا ہے۔ وہ اس مرد کے سامنے خود کو بر ہنہ پیش کرنے سے بھی نہیں گھبراتی۔ بیدایک نئی شناخت ہے۔ صدیوں سے دبی کچلی عورت خس وخاشاک کے ڈھیر سے سرابھارنے لگی ہے۔ وہ صوفیہ مشاق احمد کی جرائت میں شکست کی مشاق احمد کی جرائت میں شکست کی ایک آواز بھی موجود ہے۔ بیم زاحمت کافی نہیں ہے۔ ذوقی کوصوفیہ مشاق احمد سے مختلف عورت کی تلاش ہارے عہد میں موجود کی عورت پر ہی عورت کی تلاش ہارے عہد میں موجود کی عورت پر ہی میکی دو ہے کہ کا کہ ہمارے عہد کی بیعورت کن حوالوں سے ایک علیحدہ شناخت براصرار کرتی ہے۔

قاری نالی شب گیز کے مطالع سے گزرتے ہوئے اچا نک چونک اٹھتا ہے جب
اس کی ملاقات ناہید ناز سے ہوتی ہے۔ ناہید ناز ایک ایسا کردار ہے جوہمیں ماضی کی
حویلیوں سے بھی جوڑتا ہے، جواب کھنڈروں میں بدل رہی ہے اور جن میں آج بھی کچل
ہوئی عورتوں کی چینیں گونچ رہی ہیں اور یہی ناہید ہمیں اس دنیا سے بھی جوڑتی ہے جوشا ید ذوقی
اور نئی نسل کی عورت دونوں کی مشتر کہ دنیا ہے، اس دنیا میں ناہید ناز کی شناخت اپنے شوہر مصطفط
کمال کے نام سے نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے شوہر کا نام سر نیم کے طور پر استعال نہیں کرتی ۔ وہ اپنے کوشوہر کی گود میں دے کر مزاحمت اور احتجاج کے جلوس میں خود پھر چھیکنے سے گزیز نہیں
کرتی ۔ وہ مردکویا تو برابری کی سطح پرد کھنا چاہتی ہے یامردکو سی حد تک محکوم رکھنا چاہتی ہے۔ یہ
ایک رڈیل ہے اور بہت ہی خونیا کے رڈیل ۔ جونا گڑھ کی حویلی میں مردوں کی بالادتی ۔

ناہیدناز کے مکالموں سے اس کر دار کی ذبنی کیفیات اور فکری ترجیحات کا اندازہ الگایا جاسکتا ہے۔ ذوقی نے گو کہ باغی عور توں کے نام 'نالۂ شب گیر' معنون کیا ہے لیکن ناہید ناز کا کر دار صرف بغاوت تک محدود نہیں ہے۔ یہ پوری طرح بدلی ہوئی عورت ہے۔ عورت کا ایک نئی عورت میں میٹا مارفو سس ۔ یہ میٹا مارفو سس کیا ہے اس کا مکمل ادراک تو ناول پڑھ کر ہی ہوسکتا ہے۔ اس ناول کا پلاٹ مجھے اس تہہ بہ تہہ کر دارکی حقیقت کی وضاحت سے

روکتا ہے۔ یہ کردار مزاحت کا استعارہ نہیں بلکہ مرداساس ساجی نظام میں ایک چینی ہے جوموجودہ اقدار کی ہرصورت کورد کرتا ہے۔ عورت کی اصل حقیقت جوڈی ساجی De-construction کے عمل سے گزر کرایک مختلف عورت کے روپ میں Re-construct ہوتی ہے۔

'نالۂ شب گیز کے اس اہم کر دار کے پس منظر میں فیمنسٹ تھیوری کے کچھ بنیادی مباحث میں ایک سب سے اہم بحث پر نظر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ایک مردناول نگاریا مفکر عورت کے جذبات واحساسات، اس کے اپنے بدنی شعور اور جمالیاتی آگہی کواس طرح پیش نہیں کر سکتا جیسا کہ خودایک عورت لکھاری کر سکتی ہے۔

ایسے لوگ جوخصوص تا نیثی تجربات کاحسی ادراک رکھتے ہیں یا نفسیاتی سطی پرتا نیثی جذبوں کی گہرائیوں سے وابشگی محسوس کرتے ہیں ان کے یہاں شخصیت کی شاخت کا مسکلہ بہت حد تک اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن بیرائسس ادبی سطی پرخاصااہم ہے۔ اس کرائسس سے گزرتا ہوا مرداد یب نسوانی فکر اور نفسیاتی دروبست کا بہت حد تک قریبی جائزہ لے سکتا ہے۔ ولمسن کے مطابق مرد بھی شرمندگی محسوس کرسکتا ہے جب اسے بیاحساس ہوکہ اسے ایک حقیقی مرد کے طور پرتسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایسااس مرد کے اندر موجود تا نیثی نفسیات کے غلبہ کی وجہ سے ممکن ہے۔ شرمندگی کا اظہار ادبی حوالوں سے تا نیثی فکریات کے بہت قریب ہوسکتا کی وجہ سے ممکن ہے۔ شرمندگی کا اظہار ادبی حوالوں سے تا نیثی فکریات کے بہت قریب ہوسکتا ہے۔ ہیرحال میں یہاں ذوقی کی تحلیل فسی نہیں کررہا۔ اصل بات بہت کہ سیاجی اور معاشرتی سطح پرعورت کا مقام کہاں ہے، یہ ایک بے حد حساس فنکار کافی گہرائی سے جانتا ہے۔ اس فعر ذرات سے نکل کرآج کی عورت کون ہی دنیا خلق کررہی ہے بیذوقی جیسا فنکار بتا تا ہے جو شعر ذرات سے نکل کرآج کی عورت کون ہی دنیا خلق کررہی ہے بیذوقی جیسا فنکار بتا تا ہے جو شاید عورت کی غلامی کے تجربے کا شعورا سے اختماعی لاشعور سے کھود کرنکال لیتا ہے۔

## ایک قاری کی نگاہ میں

#### احمرجاويد

عورت اوراس کے مسائل اردوفکشن کا مقبول ترین موضوع رہا ہے۔ مرا ۃ العروس سے فردوس بریں اور فسانہ آزاد؛ امراؤ جان اوا اور نرملا سے آگ کا دریا اور خدا کی بہتی؛ علی پور کا ایلی سے کھوٹا سکہ اور ہزار را تیں؛ دوگر زمین، مکان اور پانی سے فائر ایریا، نمبر دار کا نیلا، فرات، کی چاند تھے سرآساں، لے سائس بھی آ ہستہ اور نالہُ شب گیر تک اردوناول نیلا، فرات، کی سطح پر جتنے رنگ بدلے اور جتنی کینچلیاں اتاریں، اردو کے ناولوں کی عورتوں نے بھی اس سے پچھ کم تبدیلیاں نہیں دیکھی ہیں۔ عورتوں کے مسائل کا کون سا پہلو عورتوں نے دادو کے ناول

نگاروں نے عورت کو سمجھنے سمجھانے سے اس کے مسائل کی گھیاں سلجھانے تک اپنے فکروفن کی کون ہی قوت ہے جونہ آزمائی ہوگی۔

مشرف عالم ذوقی اردو کے ان ادیبول میں ہیں جو مسلسل سوچتے ہیں، گہرے خورو فکر سے کام لیتے اور اپنی تخلیقات میں بڑے گہرے کرب سے گزرتے معلوم ہوتے ہیں لکین وہ تکنیک اور اسلوب ہرسطے پر دولوک انداز اختیار کرتے ہیں، کسی الجھاؤ کاشکار نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کی کہانی پر رپورٹ کا گمان گزرتا ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ان کے ناول ادب کا شاہ کار ہیں کہ بیس مگر موضوعات کے لحاظ سے ان کا ہر ناول منفر داور مسائل کی شدت کو نسبتاً زیادہ قوت سے ابھار نے والا ہے۔ ان کا روز مرہ کے واقعات و حادثات کا مشاہدہ جتنا گہرا ہے، وہ ان کو اتنی ہی صدافت بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے ناول ساجی حقیقت نگاری کی توسیع ہیں۔

نیلام گھر، بیان، مسلمان، شہر چپ ہے، پوکے مان کی دنیا، پروفیسرایس کی عجیب داستان، لےسانس بھی آ ہستہ اور آتش رفتہ کا سراغ اپنے اپنے موضوع کی بنا پر قار ئین کے حلقوں میں مشہور ہوئے اور 'نالہ شب گیر' بھی اسی بنا پر بحث میں ہے۔ ذوقی نے اپنے ہر ناول میں ایک نیاموضوع اور نیامسئلہ پیش کیا ہے۔ 'مسلمان' میں ہندستان کےمسلمانوں کی حالت زار پر روشی ڈالی، 'بیان' بابری مسجد کے انہدام کا نوحہ بیان کرتا ہے، 'پوکے مان کی دنیا' نئی نسل اور نئی تہذیب کی افسوسناک تصویر پیش کرتا ہے، 'پروفیسرالیس کی عجیب داستان وایاسونا می موجودہ عہد کی سابھی، نہ بھی، ادبی اور فکری ناانصافیوں کے خلاف احتجاج وایاسونا می موجودہ عہد کی سابھی، نہذیبوں کے تصادم کی کہانی پیش کرتا ہے اور 'آتش رفتہ کا سراغ' مسلمانوں کے خلاف احتجاج مسلمانوں کے خلاف سیاسی سازشوں کی قلعی کھولتا ہے تو 'نالہ شب گیر' کاموضوع اکیسویں صدی کے ہندستان میں عورت اور اس کے مسائل کی شدت ہے۔ برصغیر کے فرسودہ اور زوال آ مادہ مسلم معاشر نے میں عورت اور اس کے مسائل کی شدت ہے۔ برصغیر کے فرسودہ اور زوال آ مادہ مسلم معاشر نے میں عورت کی بے بی اور عدم شخط کی اس کہانی کا پس منظر دہلی کا نہ رہیا گینگ ریپ اور اس کے روگل میں ہونے والے مظاہرے ہیں۔ یہ ہراس لڑکی کی

سرگزشت ہے جواپنے آپ کو گھر میں، سڑکوں پر، بازاروں اور دفتر وں میں غیر محفوظ پاتی ہے۔ مصنف جوخود بھی ناول کا ایک کر دار ہے کسی محقق کی طرح اس احتجاج کے پیچھے کی آگ کوڈھونڈ نے اور کریدنے کی سعی کرتا ہے جونر بھیا گینگ ریپ کے بعد بھڑک اٹھی تھی بلکہ اسے دھونڈ نکالتا ہے۔

'نالیشب گربظاہر منتشر واقعات وحادثات کا ایک سیدها سادہ بیانی (Naration) ہے، جس کومصنف نے موضوع پر اپنے افکار وخیالات کے ثبوت میں بطور استدلال پیش کیا ہے، گویا وہ مصنف نہیں وکیل ہے گرچہ وکیل بھی بنیادی طور پر اپنی بحث کا مصنف ہی ہوتا ہے۔ 398 صفحات میں اولین 20 صفحات اس قتم کی بحث (argument) پر مبنی ہیں کہ عورت کا کنات میں بکھرے ہوئے تمام اسرار سے زیادہ پُر اسرار ہے، خدا کی سب سے حسین تخلیق ہے کین اگر کوئی پہھتا ہے کہ وہ عورت کوجان گیا ہے تو شایداس صدی میں اتنا برط احجودٹا کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔ اور پیر کہ عورت ہو بھی گھریلو یا پالتو ہوا کرتی تھیں، صدیوں برط جھوٹا کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔ اور پیر کہ عورت جسی پُر اسرار مخلوق کو ابھی اور گرید نے کی مخرورت ہے۔ اور پیر بھی کہ ہم نے ابھی بھی مہذب دنیا میں اسے صرف پاک ناموں اور ضرورت ہے۔ اور پیر بھی کہ ہم نے ابھی بھی مہذب دنیا میں اسے صرف پاک ناموں اور ناول کے موضوع کی پیشکش میں حسی لوازم اوران کی شدت کا اندازہ آپ اس کورس (گیت) سے لگاستے ہیں جس سے ناول شروع ہوتا۔ پرزور بیا نیہ اور سنسنی خیز منظر کواس کراس تکنیک نے اسے ناول سے زیادہ ڈرا ما بنا دیا ہے، متحرک تصویریں ہیں واس در ذاک کورس کے ساتھ ایک کرکے نگاہوں کے سامنے آر ہی ہیں ؟

'کیاکہتی ہے مجھ سے میری روٹھی ہوئی تقدیر اے نالہُ شب گیر..... بگانی ہوئی جاتی ہے مجھ سے میری تصویر اے نالہُ شب گیر..... كيوں لكھنے لگا كوئی ميرے در د كی تفسير اے نالۂ شب گير .....'

ہمارے بہت سے ناولوں پر فلمیں بنی ہیں، سیریلز بنائے گئے ہیں کیکن' نالہ شب گیرُ کوئی کثیرالا بواب ڈراما ہے جس کو ناول کی شکل دی گئی معلوم ہوتی ہے اور بیا یک بہت ہی تیزر فارفلم ہے۔

اب آپ متن پرایک نگاہ ڈالیں، کتاب کا انتساب ہے:' ہراس لڑ کی کے نام جو باغی ہےاوراینی شرطوں پر جینا جا ہتی ہے'۔ پھرتقریباً 20صفحات پربنی مقدمہ (میچھ نالہ ہشب گیر کے بارے میں اورمصنف کے نوٹس) کے بعداس کے ابواب کی سرخیاں دیکھیں جس سے اندازہ ہوگا کہ مصنف مسائل کی شدت میں کتناز ورپیدا کرنا جا ہتا ہے۔ دشت خوف، آتش گل، ریگ جنوں، بح ظلمات، وادی اسرار، بارش سنگ اور سفر آخرشب بیهلاباب (دشت خوف) صوفیہ اور اس کی تنہائی کا ایک انتہائی سنسنی خیز بیان ہے اور اس سوال کواس کی پوری شدت کے ساتھ اٹھا تا ہے کہ سلم معاشرے میں بھی بیٹیاں کیوں بوجھ بن گئیں؟ نر بھیا گینگ ریپ کے بعدانڈیا گیٹ پرمسلسل کی را توں تک احتجاجی مظاہر ہے کو' آتش گل' کاعنوان دیا گیا ہے۔ یہیں ناول کے مرکزی کردار ناہید ناز اوراس کے شوہر کمال پیسف سے مصنف کی ملاقات ہوتی ہے۔ ناہیداس احتجاج کی علامت ہے اور وہ آتش گل نہیں، سرایا نگارہ ہے۔اگلاباب(ریگ جنوں) سیمون د بوار کے اس قول کا اثبات ہے کہ عورت پیدانہیں ہوتی ، وہ تو بس بنائی جاتی ہے۔جبکہ بحظلمات ایک روایتی مشتر کہ سلم خاندان ،اس کی حویلی اور اس کے ماحول کا نفرت انگیز ووحشت خیز بیان ہے جس میں ناول کا مرکزی کردار ناہید بیدا ہوئی، یلی بڑھی جہاں ہراڑ کی گھر کے مردوں کے لیے صرف گوشت تھی اور جہاں کی ذہنی وجسمانی اذبیوں ؛ ہر دیوار سے جھولتے ہاتھی کے سونڈ، ہر کونے کھدر بے میں رینگتے سانپ، بچھو، چھپکلی اور چوہوں نے اسے ایک متوازن عورت رہنے ہیں دیا، باغی اورانقام کی نفسیات میں مبتلا' ناجنس' بنادیا۔اگر چه مصنف کاادعاہے کہ نہ وہ نفسیاتی مریضہ

ہے نہ یا گل مگر وہ صدیوں کے کرب اور غلامی سے آزاد ہونا جا ہتی ہے۔ وادی اسرار نینی تال اور و ہاں صوفیہ اور ناہید کی نئی زندگی اوران کی اندرونی کشکش کاعنوان ہے۔ آپ یہاں نئی اور برانی قدروں کا ایک اورٹکرا و بھی دیکھتے ہیں اوراس میں بھی وہی شدت ہے جس کا نظارہ آپ ناہیداورصوفیہ کی کہانیوں میں کررہے ہیں۔ ناگارجن، اس کی اہلیہ اور بیٹے کی كهاني تضادات كاايك الك مفت خوال كهولتي بيلين بغورد يكهين توبيجي اسي عدم تحفظ كا ایک اور پہلو ہے جواس ناول کاموضوع ہے۔جبکہ بارش سنگ ناہید کی نفسیاتی کشکش اور انتقام کی اس نفسیات کابیان جس نے عورت کے وجود کومننح کر دیا اور مرد ( کمال پیسف) سے ناہید کے انقام کی کہانی ہے اور سفر آخرشب ناہید کی براسرار مُشدگی کی برچ وتاب سرگزشت جس کی کو کھ سے شیر نی کی طرح چنگھاڑتی عورت اور چوہے کی طرح اپنے وجود کو بچانے کی فکرمیں پریثان ایک آ دمی برآ مدہوتا ہے۔وہ بھی تبدیلی کے اس استعارے کے ساتھ کہ لغات اور محاوروں کو بدلنے کے جس کام کے لیے ایک پبلشرنے نا ہید کومطعون کیا اوراس کا غیظ وغضب جاگ اٹھا،اس کام کے لیے ایک لیسبین آرگنائزیشن نے اسے دہلی کے برآ سائش علاقے میں ایک وسیع وعریض کوٹھی اور دوکروڑ رویے کامعاوضہ پیش کیا تھا۔ 'نالهُشب گیرُب شک ایک سیدهاساده بیانیه بے لیکن ذوقی کے اس ناول کو بڑھتے ہوئے ، مجھے میکسم گور کی کا' مال' ،سعید نفیسی کا' ھا' ، بریم چند کا' نرملا' ، رضیہ بٹ کا' فاصلے اور یہاں تک کہ خدیجہ مستور، واجدہ تبسم اور شوکت حیات کی کہانیاں یاد آئیں کیونکہ اس کی زیریں لہریں بہت ہی تیز اورنفساتی <sup>کشک</sup>ش بہت ہی شدید ہیں۔ایک عام قاری کے لیے تکنیکی اعتبار سے ان ناولوں اور کہانیوں سے بہت کمزوریہ ناول فکری سطح پر بہت ہی برزور (Forceful)اور بلندآ ہنگ ہے، بحث کے کئی نکات کوزیادہ شدت کے ساتھ ابھارتا اور عورت کے مسائل برایک کہیں زیادہ تلخ اور تندو تیز بحث کوآ گے بڑھا تا ہے۔اس کے بعض جھے آپ کوخواتخوا ہ تسکیمہ نسرین کے لجا کی فضامیں لے جاتے ہیں لیکن مصنف اس کے لیے فنی و تکنیکی صنعتوں (ٹولس ) کو کام میں کم لایا، الفاظ سے زیادہ کام لیا ہے۔شاعرانہ

اقوال پیش کیے ہیں، ظمیں نقل کی ہیں اور دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ خیال کے بغیر کہ مسائل یا اس سے کشید کی جانے والی آج کی دانش کوا گرشعر یا کہانی بنا دیا جائے تو وہ دریتک زندہ رہتی ہے اور الفاظ کی مختاج نہیں رہ جاتی ۔ تب داستان گوکسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اب جو کہانی سنانے جارہ ہے وہ زیادہ ہوشر باہے۔ نالہ شب گیر کا مصنف بار بارخود کو کہانی کا جو کر باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کیکن اس کے کر دار میں واقعتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سخرے یا بے فکرے کے بجائے مفکر اور دانشور نظر آتا ہے، نفسیاتی سے ایسا کی حرار اور ناول کی بنت میں قصہ یا ماجرا کے بجائے خطابت حاوی ہے۔

کو جو بنہیں کہ نالۂ شب گیر کے مطالعہ کے دوران آپ کا ذہن رضیہ بٹ کے نواصلے کی بجیب وغریب اور کی نادیہ کی طرف چلاجائے جو بیک وقت، بے خوف، بہادراور باغی بھی ہے اور کم حوصلہ، بزدل، شکی اور خوف زدہ بھی۔ یہاں وہ آپ کو دو الگ الگ کرداروں (ناہیداورصوفیہ) میں نظر آتی ہے لیکن ماجرا، ماحول اور کردارسب یہاں مختلف ہے۔ یہارے آج کے معاشر نے کی سرگزشت ہے، بالکل آج کے معاشر نے کی مصنف ناہید ناز کے کردار میں ان مردوں کے خلاف شدیداحتی پیش کیا ہے جو عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ شہوٹی چھوٹی تھوٹی نظموں کا استحصال کرتے ہیں۔ شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے بچھوٹی جھوٹی تھوٹی نظموں کا کانام دے سکتے ہیں چاہیں تو اس کو اردوناول میں ایک نئی جہت (Dimention New) کانام دے سکتے ہیں چاہیں تو اس کو اردوناول میں ایک نئی جہت اسلوب اور طرز فکر کی وجہ سے اس موضوع پر کھی جانے والی تحریوں میں زیادہ ورددار ہے۔ ناول کے مارے افراد وواقعات گھوں اور حقیقی نظر آتے ہیں، اس کی زبان اور پیرائی بیان بھی گھوں، مارے افراد وواقعات گھوں اور حقیقی نظر آتے ہیں، اس کی زبان اور پیرائی بیان بھی گھوں، کھر درااور غیر جذباتی ہے۔ اس میں وہ واطافت نہیں جو تخلیقی نثر کا خاصہ ہے لیکن خشک اور برنگ الفاظ کے پس پشت ہڑی گہری سوچ اور مضبوط عصری حسیت جھائتی ہے۔ مصنف کی شدت کا ادراک واحیاس کرا تا ہے۔ چینیں ہیں چینیں جو قاری کو ایکی گرفت میں لے لیتی کی شدت کا دراک واحیاس کرا تا ہے۔ چینیں ہیں چینیں جو قاری کو ایکی گرفت میں لے لیتی کی شدت کا دراک واحیاس کرا تا ہے۔ چینیں ہیں چینیں جو قاری کو ایکی گرفت میں لے لیتی کی شدت کا دراک واحیاس کرا تا ہے۔ چینیں ہیں چینیں جو قاری کو ایکی گرفت میں لے لیتی

ہیں اور دیر تک اس کے اعصاب پر سوار رہتی ہیں۔

ایک ہے آرٹ اور ایک کرافٹ۔ 'نالہُ شب گیرُ میں آرٹ تو ہے لیکن جا بجااور بھرا بکھرسا۔ آج کی عورت کے مسائل کوآج کی دانش کی روشنی میں جس شدت کے ساتھ اور جتنا ابھار کر ذوقی نے پیش کیا ہے بیان ہی کا حصہ ہے اور الگ الگ واقعات و حکایات کی کڑیاں جوڑ کرناول بنانے کا انداز (Craftmanship) بھی برانہیں کیکن نہ یہ شیخ سعدی اورٹالسٹائے کی حکایات کی طرح حکایات ہیں اور نہ مان یا'ھا' کی طرح کا ناول جس کوآپ ایک فنی شہ یارہ کہ سکیں ۔اب تمیں سال ہونے کوآئے ، یادآ تاہے کہ بی اے کاایک طالب علم ُ مان جبيها ضحيم ناول دونشتوں ميں پڙھ گيا تھا، رضيہ بٹ کا' فاصلے' خود کوايک نشست میں پڑھ جانے پر مجبوریا تا ہوں ،'ھا' کو پڑھنا شروع کر کے کوئی شخص بھے میں چھوڑ نا پیند نہیں کرے گاحتی کہ زملاجیسی سیدھی سادی کہانی بھی بہقوت رکھتی ہے کہ قاری کوآخر تک باندھےر کھےلیکن' نالۂ شب گیز کی ہر واردات ایک الگ فسانہ ہے۔ کئی جگہ تو طبیعت پر ا کتابٹ طاری ہونے گئی ہے کہ رہنے بھی دیجیے لیکن اس کے باوجوداس ناول کےمطالعے کے دوران آپ بار ہاشدت جذبات سے مغلوب ہوجاتے ہیں، تاریکیاں اپنی یوری قوت کے ساتھ ماحول برحملہ آورنظر آتی ہیں اور آپ اپنے اندراس اذبت کواس کی بوری شدت ہے محسوں کرتے ہیں جس میں کہانی کے کردار مبتلا ہیں۔ پہلخت لخت کہانی گرچہ آپ کو آخر تک باندھے نہیں رکھتی ، کہیں پر بیرخیال نہیں آتا کہ کاش یہاں پر ایسانہ ہوا ہوتا یا بیر کہ کہانی نے اس موڑیریہ رخ کیوں لے لیا؟ مصنف مختلف مناظر کامنھ سے منھ ملانے کی کوشش بھی کرتا جا تا ہے اور قاری سے بیجھی کہتا رہتا ہے کہ کہانی کی جان جس طوطے میں ہے وہ ابھی مداری کے تھلے سے باہرنہیں آیااورمصنف نے تھلے سے جو کچھ نکالا وہ ہےنئ عورت کی مرد بننے کی خواہش اور مردوں سے اس کا انتقام کین ایک ایسے کارتوس کی صورت جو دھا کے کا نہیں،آگ کی طرح آپ کے درون ذات کوسلگانے کا کام کرتا ہے، میٹروپولیٹن سٹی کی ا یک سب سے برآ سائش کالونی کی ایک وسیع وعریض کوٹھی میں شاہی ٹھاٹھ باٹ سے رہنے والی دولیسبین خواتین جن سے مصنف سوال کرر ہاہے: کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ اب آپ خوش ہیں؟ اور اس کے جواب میں انگارے کی صورت دوآ ٹکھیں اور ایک چیخ 'گیٹ لاسٹ ۔ بیٹھے کیوں ہواب تک … اب بھی کچھ ہاقی رہ گیاہے…'

'نالهُ شب گيز کابيا قتباس:

' كيا آپ كهه كتى بين كه آپ خوش بين؟'

' کیوں؟ کی کیا ہے میرے پاس ...؟'اس کی آنکھوں میں اس بار جلاد جیسی چک تھی جے آپ کی کہدرہے ہیں وہ بھی غیر مہذب چو ہے ساج، معاشر سے اور مذہب کی دہائیاں دیتے ہوئے لائے ہیں۔'

' فطرت؟ فطری اصول… جسم کی ما نگ… ؟ میں نے غور سے ناہید کی طرف دیکھا… آپ انسان میں تو یہ مانگیں لازمی میں۔ مرد ہو یا عورت ان مانگوں سے انکار نہیں کیا جاسکتا… آپ ابھی جوان میں تو کیا کوئی الی ما نگ آپ محسوس نہیں کرتیں؟'

میں خور سے ناہید کا چہرہ پڑھ رہاتھا۔اس کے چہرے کے رنگ تیزی سے تبدیل ہور ہے تھے۔ اس باروہ تھے۔ بھے یقین تھا، دھا کہ ہوگا... اور میر بے خطرناک لفظ اپنا کام کر گئے تھے۔اس باروہ زور سے چینی تھی... 'گیٹ لاسٹ۔ بیٹھے کیوں ہواب تک... اب بھی کچھ باتی رہ گیا ہے... '(ص395)

# آج كى عورت كااحتجاج

### راشره حيات

ناول نگاراورایک حساس صحافی مشرف عالم ذوقی کانام محتاج تعارف نہیں ہے۔ انھوں نے ناول نگاراورایک حساس صحافی مشرف عالم ذوقی کانام محتاج تعارف نہیں ہے۔ انھوں نے اکیسویں صدی کے ملکی اور غیرملکی حالات اور واقعات جس کوساج اور معاشرہ آسانی سے قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، انھیں گونا گوں واقعات کو ذوقی نے اپنے دلچسپ اور منفر دانداز میں پیش کیا ہے۔ مگر وقت کی شم ظریفی کا عالم ہے ہے کہ جن باتوں اور واقعات کو ہم سننا اور دیکھنا پیند نہیں کرتے ہیں وہی ایک مضبوط حقیقت بن کرا کثر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ذوقی نے سیاسی بصیرت اور مسائل اقلیت کو دور جدید کے ہندوستانی

ساج اور ہندوستانی مسلمان کے منظراور پس منظر سے دیکھنے کی بھر پورکوشش کی ہے۔ان کا ناول ' پو کے مان کی دنیا' ہویا ' لے سانس بھی آ ہت' جن میں سیاسی اور ساجی ستم ظریفیاں جس طرح ڈرانے گئی ہیں اس طرح نالہ شب گیر کی ناہید ناز معاشر ہے کی بےرحم حقیقوں کو سامنے لا کے سرایا احتجاج بن جاتی ہے اور آنے والے وقت سے باخبر کرتی ہے۔اس ناول میں ناہید ناز کے ذریعہ اٹھائے گئے ممنوع سوالات پرسوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ گرفر د میں ناہید ناز کے ذریعہ اٹھائے گئے ممنوع سوالات پرسوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ گرفر د اور معاشر ہے کی کشاکش، سفاک حقیقت کے ٹکراؤنے جس طرح سے ایک نئی دنیا کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس سے بہت دریتک پیچھا چھڑ انا ناممکن نظر آتا ہے۔قاری کوان کے ناول پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت جس تیزی سے بدل رہا ہے کا ئنات کے ناول پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت جس تیزی سے بدل رہا ہے کا ئنات کے ناول پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت جس تیزی سے بدل رہا ہے کا ئنات کے ناول ہر جسے ناہید ناز کہتی ہے:

' میں سائنس سے صرف ایک تقاضہ چاہتی ہول نیچ مرد پیدا کریں اور عورت نیچے پیدا ۔

كرنے كے عذاب سے آزاد ہوجائے۔'

### اس ناول كوصفح وقرطاس برلانے سے پہلے ذوقی صاحب لکھتے ہیں:

'عورت آج برانڈ بن چکی ہے۔ ایک ایبا برانڈ جس کے نام پرملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے پروڈ کٹ کود نیا بھر میں پھیلانے کے لیے عورتوں کی مدد لیتی ہیں چاہے وہ جینفر لو پیز ہوں، ایشور یارائے یاسشمناسین سوئی سے صابن اور ہوائی جہاز تک باز ار میں عورت کی مارکیٹ ویلیومردوں سے زیادہ ہے۔ پچ پو چھئے تو تیزی سے پھیلتی اس مہذب دنیا گلوبل گاؤں اس بڑے باز ار میں آج عورت نے ہرسطے پر مردوں کو کافی چیچے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ ڈیلیو۔ ڈیلیو۔ ایف۔ میں بھی عورتوں کے سن اور جسمانی مضبوطی نے صنف نازک کے الزام کو بہت حد تک رد کر دیا ہے۔ یعنی وہ صنف نازک تو ہیں لیکن مردوں سے سی بھی معنی میں کم یا چیچے نہیں۔ صد ہابرس کے مسلسل جروظ کم کے بعد آج آگر عورت آپ اور آپ کی صامنے آیا ہے تو یقیناً آپ کو کسی غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت آپ اور آپ کی حکومت کی پیڑیاں تو ڈر آز اد ہونا جا ہتی ہے اور اب آب اسے دوک نہیں سکتے۔'

ذوقی صاحب نے اسی نئی عورت کے نئے چہرے کو نالہ شب گیر میں پیش کیا ہے جو ہزاروں برس کی مسلسل ظلم وستم کی ہیڑیاں تو ڑ کر آزاد ہو چکی ہے۔

ناول کا پہلا باب دشت خوف سے شروع ہوتا ہے اور اس خوف کا شکار صوفیہ مشاق احدجیسی لڑکی ہوتی ہے، وہ ایک متوسط مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلم گھرانوں کا سب سے عام اور پیچیدہ مسئلہ جوان اور خوبصورت اڑ کیوں کی شادی کا ہے جس کا شکار ہوکر لڑ کیاں جنسی امراض میں گرفتار ہوجاتی ہیں۔صوفیہ اپنی بہن اور جیجو کے گھر میں رہتی ہے اور ایک دولہے کا انظار کرتی ہے، ایک ایسے مرد کا انظار کرتی ہے جوآئے اوراس کوخوف سے نحات دلا کراس کوسکون دے۔ مگر صوفیہ مشاق احمد مرد کی ٹھنڈی جھاؤں اور شادی کی خوبصورت بوچھاروں کے لیے ترستی رہتی ہے۔سیٹروں رشتے آتے ہیں اورلڑ کی کے اندر ہزاروں کمیوں اور عیبوں کو گنا کر واپس چلے جاتے ہیں۔مگر ذوقی نے اس واقعہ کو یہیں برختم نہیں کیا بلکہ آج کے معاشرے کی بھی تصویر دکھاتے ہوئے نئے ساج کو آئینہ دکھایا ہے۔ صوفیہ مشاق احمہ کے پاس شادی کا ایک ایسا پر پوزل آتا ہے جس میں لڑ کے کوعورت کے گھر سے لائے سامانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کولڑ کی کے ساتھ ایک رات گزارنے میں دلچیبی ہوتی ہے اور وہ اپنی ڈیمانڈ میں اپنی ہونے والی بیوی کےجسم کے نشیب وفراز سے واقف ہونا جیاہتا ہے تا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مجھ سکیں غرض اس کی اس واہبات ما نگ کوصو فیہ مشاق احمر قبول کر لیتی ہے۔ شادی جوایک بازار بن چکی ہے اس کی خوبصورت مثال اس ناول میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی شاید بیرزندہ حقیقت بنتی جارہی ہے جس میں ایک عام انسان کی طرح سے سٹم اور بازار کے جینٹ چرهاجارباہ:

> 'صوفیہ مشاق احمد لڑکے سے سوال کرتی ہے تم جھے بستر پر آزما کر میرے بدن کو منظوری دینے والے تھے، پچ ایک بات بولنا تم مجھ سے شادی کرنے والے تھے یا میرے بدن

خود کومر دسجھنے اور عورت کوجسم سجھنے والا بیاڑ کا جب صوفیہ مشتاق احمد کے سامنے آتا ہوتو ایک عام اور کمز ورمر د ثابت ہوتا ہے۔ اور صوفیہ مشتاق احمد کے بے باک سوالوں کا جواب نہیں دے پا تا۔ اس ناول میں قاری کو یہ بھی احساس ہوگا کہ جب صوفیہ جیسی عام ارو کمز ورلڑ کی کی عزت کا سوال آتا ہے تو کس جراء ت کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے اس ناول میں پوری طرح سے دور حاضر کے معاشر کے کا درد و کرب جھلکتا ہوا نظر آتا ہے جس میں زنا بالجبر کا شکار ہوتی معصوم بچیاں اور بزرگ عورتیں جومر د کی وحثی ہوس کا شکار ہوتی میں زنا بالجبر کا شکار ہوتی معصوم بچیاں اور بزرگ عورتیں جومرد کی وحثی ہوت کا شکار ہوتی در لینے کی مسائل جس میں خوبصورت اور تعلیم یافتی لڑکیاں میکے کی در بین ہونے در شیت بنانے اور نئی بیبیوں کو لانے کے بارے میں ذرا بھی فکر مند نہیں ہونا مرد بیں جو خوت رشتہ بنانے اور نئی بیبیوں کو لانے کے بارے میں ذرا بھی فکر مند نہیں ہونا کر نے میں مرد چاہے کسی بھی عمر کا ہووہ ہر عمر کی لڑکیوں سے آسانی سے رشتہ بنانے اور اس کا استعال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھی کبھی اس کے پیچھے عورتوں کے مفاد بھی چھے دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر کے دو گئی عمر کے معادر میں رشتہ بنانے میں قاحت محسوں نہیں کرتی ہیں۔

اس ناول میں ساج، معاشرے، رسم ورواج کی کھوکھلی تہذیت وتدن پر بھی وارماتا ہے۔جس فدہب اور اس کے ٹھیکیداروں کے منھ پر طمانچ لگتا ہے۔ آلخ سے تلخ جملے جو ناہید نازجیسی باغی عورت کی زبان سے نکلتے ہیں وہ ہمارے ساج کی حقیقی تصویر کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اقتباس:

> 'دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمیں شادیوں کے بعد مردکوسو پننے والا معاشرہ ایک بیار معاشرہ ہوتا ہے جوہم سے کہتا ہے کہ دیکھو، تیکھارا مجازی خداہے اوراس کی خوشی میں ہی تھاری زندگی کا سفر پوشیدہ ہے۔ بڑی ہوتے ہی میں نے اس دقیانوسی کتاب کے چھڑے کھیر دیئے۔ مرد کو سجھنا ہوگا کہ اس کی خوشی ہماری ذات میں پوشیدہ ہے۔'

اس ناول میں ناہید ناز کوایک باغی اوراحتجاجی کردار کے طور پرپیش کیا گیاہے۔جو

تانیثیت کا مظہر نظر آتی ہے اور اس کے ذریعہ اٹھائے گئے تمام پہلوؤں پر تا نیثی فکر کا انداز نمایاں ہے۔ جس کے اندر مردساج ، معاشرہ ، تہذیب وتدن اور مذہب کے خلاف جنگ نظر آتی ہے اور ان سب سے الگ ہوکر سوچتی ہے جس میں عور توں کے مسائل ، اس کے حقوق اور اس کی ذات کے ساتھ وابسطہ تمام ترگندے اور غلیظ الفاظ جوعور توں کے وقار اور وجود کو ہزاروں برس سے چھلنی کرتا ہوا انسانوں کے ذہنوں میں رہے بس گیا ہے۔ اس کو بد لنے اور ان تمام الفاظ کومرد کی ذات کے ساتھ وابسطہ کرنے کا عزم نظر آتا ہے۔ اور ناہید ناز ایک الی عورت ہے جو لغات کے معنی تبدیل کردیتی ہے۔

اس ناول میں عورت مرد کے رشتے طلاق وخلع کے معنی بھی بدل کر پیش کئے گئے ہیں: 'ناہید ناز کمال یوسف ہے کہتی ہے۔ شحیں مجھ سے خلع لینا ہوگا'' کمال یوسف جواب دیتا ہے۔ خلع عورتیں لیتی ہیں، مرد طلاق دیتا ہے۔'

ناهيدناز كاجواب د يكھئے:

'واہیات...معنٰی بدل چکے ہیں طلاق دینا ہوگا تو میں دوں گی یتم مجھے ضلع لوگے۔' (نالهُ شب گیر)

ناہید ناز کی کہانی جیوتی گینگ ریپ (Rape) سے شروع ہوتی ہے جس میں ہزاروں اور لاکھوں کی احتجاجی بھیڑنے ایک مظلوم اور مجبور عورت کے ساتھ کئے گئے ظالمانہ اور وحشیا نہ سلوک نے چلتی پھرتی اور سوئی ہوئی دنیا کو جگا دیا۔ جس نے حکومت کے تخت و تاج کونیست و نابود کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس وحشیا نظلم نے پوری دئی اور پورے ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا میں عورت کے ساتھ ہور ہے اس جنسی در بندانہ مل پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔

'نالہُ شب گیز ہندوستان کے ساتھ یوروپی ممالک میں عورتوں کے ساتھ ہور ہے زوروز بردستی اور زنا بالجبر کوموضوع بنایا گیا ہے۔ جس میں ایک تعلیم یا فتہ مہذب ساج اور ملک میں آج بھی ایک اکیلی لڑکی رات کے اندھیروں میں سڑکوں پرسفر کرنے سے ڈرتی ہے۔اس ناول میں فیمیزم کی احتجاجی آواز مکمل طور پر سنائی دیتی ہے۔جس میں ترقی کی ہزاروں منزل طئے کر لینے کے باوجود بھی ایک عورت ابھی بھی ایک مرد کی غلامی اوراس کے زوروز بردستی کا شکار ہے۔ناول کا ایک اقتباس ملاحظہ ہوں:

'صرف ایک بدن کے قصور میں آزاد ہوتے ہوتے اور ترقی کے میناری چڑھتی ہوئی عورت بھی زمانہ قدیم کی داسی محسوں ہوتی ہے۔جس کی ڈورازل سے مرد کے پاس ہے اور اسے مرد کے اشاروں پر ہی ناچنا ہے۔'

اور پھروہی احتجاج مردہے ہوتا ہوا خدا کی تخلیقیت پرسوالیہ نشان لگا تاہے۔

خدا نے مرد کا تصور کیا تو ساتھ ہی ناتر اشیدہ خوفناک چٹانوں اور عظیم الشان پہاڑوں کی تخیلق میں مصروف ہوگیا۔

خدانے عورت کا تصور کیا تو گدلے پانی میں گڈ مڈ ہوتی آسیبی پر چھائیوں کی دیکھاعورت کی تخلیق کے ساتھ گدلے پانی کوعالم بالاسے عالم سفلی کی طرف اچھال دیا۔ اور وہاں خوف کی شکلیں نمودار ہوگئی۔'

اس ناول میں مرداور عورت کے تمام رشتوں کے تمام تر پہلوؤں پر فکری احتجاج نظر
آتا ہے جس میں نئی نسل کی ما نگ اوران کی د ماغی فکر کی گونج بھی سنائی دیتی ہے۔اس ناول
میں انھوں نے جس طرح سے عورتوں کے تئیں اپنے فکری رویے کو پیش کیا ہے۔ بطور مرد
مصنف نہایت ہی ہمت اور جو تھم بھرا کام تھا۔ اس ناول کی بنیادی اور مرکزی فکر تانیثیت
سے جوڑی جاسکتی ہے۔ادب کے ناقدوں کے ذریعہ اگر اس ناول کو پروپیگینڈ ہ تصور کیا
جائے تو اس میں جرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہرنئ چیز کو کافر اور اس پرفتوای دینے کی
روایت مشرقی انداز خاص کی او لین شرط ہے۔

اس ناول میں ناہید ناز کے کردار میں تا نیٹی تحریک کا پوراعکس نمایاں طور پرنظر آتا ہے کیونکہ تانیٹیت بنیادی طور پر جدید دور کا ایک شعوری اور ساجی عمل ہے۔ جس کے پیچھے مکمل طور پر صرف عورت ہی عورت محر ک ہے جس میں مردوں کی بالا دستی والے نظام رسم و

اقداراورتمام ناانصافیوں اوراستحصالی رویوں کےخلاف بغاوت نظر آتی ہے۔ چاہے ساجی عمل ہویا مذہبی عمل جس میں عورت میسوال کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خلق میں مٹی عورت کو آدم کی پہلی ہے ہی کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ خلق میں مٹی کاایسا کون ساقحط پڑگیا تھا۔

یونس خال نے اس ناول کے بارے میں لکھاہے:

'نالہُ شب گیرایک ایسا ناول ہے جو قاری کوتر کی دنیا میں لے جاتا ہے برسوں کی سوچ کو ذوتی نے دومضبوط کرداروں میں سمویا ہے۔نالہ سُٹ گیر کے ذریعید ذوتی نے عورتوں کے نفسیاتی مسائل پر بہت ساری گرمیں کھولنے کی کوشش کی ہے بدایک بالنے ناول ہے۔'

ناہید ناز کے کر دار کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے وجود اور اپنی کھوئی ہوئی شناخت پرغور وفکر کرنے کے بعد اپنی عظمت اور حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ مرد تو کیا خداسے بھی منحرف ہوجاتی ہے۔

جس کی وجہ سے وہ مرداساس نظام اور ساج کے مروج اصولوں کے ساتھ صدیوں سے چلی آرہی لفظوں و معنی اور محاوروں کو بدلنے کا ساہس رکھتی ہے۔ ناہید نازلغت کو بدلنے کا بیڑہ اٹھاتی ہے ہزاروں برسوں سے عورتوں سے منسوب گندے اور غلیظ الفاظ کو مردوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جیسے: آوارہ، بدچلن مرد، فاحشہ۔ بدکار مرد، طوائف۔ ناچنے گانے والامرد، رنڈی۔ بازار ومردعیاش۔ بیجھی مردوں کی صفت ہے وغیرہ

مصنف نے اس ناول میں اگران کے اسلوب اور انداز بیان سے پہلوتہی کی جائے تو انھوں نے ایک عام اور سید ھے سادے انداز میں صدیوں کی خوف زدہ عورت کے خوف کو نکال کرایک مرد کے اندرڈال دیا ہے۔جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ عورت کی جگہ مرد نے لے لی ہے اور مرد کی جگہ ایک نئی عورت وجود میں آچکی ہے۔ اور مردوں کے حاصل شدہ حقوق عورتوں کو حاصل ہو گئے ہیں اور عورت آزاد ہو چکی ہے۔ مصنف کے بیتمام خیالات بھلے ہی حقیق زمین پر نظر نہ آئیں پھر بھی ذہنوں کی بندھی ٹکی غلامی سے انھوں نے خیالات بھلے ہی حقیق زمین پر نظر نہ آئیں پھر بھی ذہنوں کی بندھی ٹکی غلامی سے انھوں نے ایپ ناول میں عورتوں کو آزاد کی دے کر عورتوں کو خوف سے آزاد کر دیا ہے۔

اس ناول میں مصنف جوراوی اورایک کردار کی حیثیت سے موجود ہے جب ناہید کی لفت کے معنی بدلنے کے فعل پرغور کرتا ہے تو چونک جاتا ہے۔اس کواحساس ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر جو بدلاؤ آیا ہے جس میں عور توں نے آئی۔ٹی۔اٹد سٹری سے لے کرسائبر اپ بیس تک قبضہ کرلیا ہے۔اورانہ تائی ہوشیاری سے ایک مرد کو نیا مرد بنادیا ہے یعنی عورت ۔ مثال کے طور پر:

"أكنينه كے سامنے لياسٹك لگا تامر داور فائيلوں ميں گھرى عورت ـ "

اس ناول میں مصنف اور ناہید ناز کے شوہر کمال یوسف کو بیمحسوس ہوتا ہے کہ ناہید ناز اپنا د ماغی توازن کھوبیٹی ہے یا ایب نازل ہو پکی ہے جس کی وجہ سے وہ نا قابل یقین حرکتیں کرتی ہے جب کہ ناہید نازمکمل طور پر د ماغی صحت یاب انسان ہے اور جو پکھوہ ہائی شوہر کے ساتھ کرتی ہے وہ بالکل شعوری طور پر کرتی ہے۔ تا نیٹی تحریک میں بنیا دی باتوں کے تحت شعوری طور پر احتجاج کی آ واز کو بلند کیا جا تا ہے۔

شایداس ناول کوذوقی نے تانیثی تحریک کے اصولوضوابط کے تحت لکھنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اس ناول تمام صفحات پرتانیثی فکر کی گونج سنائی دیتی ہیں صدف مرزااس ناول کے فکر براس انداز سے رقم طراز ہیں:

'ایک نئی سوچ نے ایک نئی سمت قدم اٹھایا ہے۔ زمانے کے انداز بدل گئے۔ دراصل عورت کی قرنہا قرن پرانی مظلومیت کی لامتنا ہی داستان۔۔۔دوسری طرف مغربی فیمیزم۔۔جو افراط میں اس حد تک تیز رفتار ہوا کہ قدم حدود کا پاس نہ کرسکے۔مظلوم نے ظالم کا چیرہ پہن لیا۔اور بے کی ابلا تفریق مرد کے ہرروپ پر لال کراس ڈال دیا۔'

عورتوں نے مرد کے ہرظم وستم کوجس طرح سے براداشت کیا اور صبر کا گھونٹ پی کر اپنی شناخت کی بھیک مانگی اور خود کو ایک وجود کی شکل میں آنے کے لیے اس نے جتنی مشقت برداشت کی ہے اس کی مثال مشکل ہے۔صدیوں سے ڈری سہی ہرعورت مرد کے ہزاروں ظلم وستم کو بے زبان ہوکر برداشت کرتی رہی اور مرداس کے اس رویوں کو اس کے وجود سے جوڑ دیا اور پھروہی ڈراورخوف اس کی شناخت بن گیا۔ اورعورتوں کے ذراسے احتجاج اور مثبت حقوق کے مطالبے نے مردوں کی نظراسے باغی قرار دیا۔ عورت کومردانی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اس ناول میں ناہید نازا پیزشو ہر کمال یوسف کوعورتوں کے کیڑے پہننے اور لپ اسٹک لگانے پرمجبور کرتی ہے۔ اس بات کے لیے وہ انکار کرتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی مردائلی پر چوٹ کی جارہی ہے۔ اس ناول میں مصنف سوال اٹھا تا ہے کہ جب ایک عورت مرد کے کپڑے پہنتی ہے تو اس کے وجود اور اس کی شناخت میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ آج مردوں کے لباس کوزیب تن کر ان ایک طرح کی آزادی ، مردائلی ہمت اور حوصلہ کی نشانی کیوں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ناول کے مطالعہ کے وقت راقم الحروف کے ذہن میں بید خیال آیا کہ مردوں کے کپڑے زیب تن کرنے سے کیا ایک عورت کا عورت بن مجروح نہیں ہوتا ؟ کیا عورتوں نے مردوں کے کپڑے اس لیے بہننا شروع کیا کہ وہ مردوں کی برابری کرسکے؟ مردوں کے کپڑے کوایک طرح سے اہمیت بہننا شروع کیا کہ وہ مردوں کی برابری کرسکے؟ مردوں کے کپڑے کوایک طرح سے اہمیت بہنا شروع کیا کہ وہ مردوں کی برابری کرسکے؟ مردوں کے کپڑے کوایک طرح سے اہمیت دینا اور مردائلی کی نشانی سمجھنا ایک طرح وہنی غلامی سے مشابنہیں ہے؟

اس ناول میں جنسی، ذبنی وجذباتی احساس وجذبات سے لمبی بغاوت نظر آتی ہے۔ عورت ومرد کے جنسی رشتے کی بھی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی ہے بلکہ اس میں بھی عورتوں کا ایک طرح کا استحصال نظر آتا ہے جس میں عورت کو لینے والی (Recevier) اور مردکودیئے والل (Giver) بنایا گیا ہے۔

انارکسٹ فیمینسٹ ایک عملی بغاوت ہے جس میں پدری ساج کے خلاف جدو جہد نامیدناز کے کردار میں نظر آتی ہے اور وہ مردول کی مردانگی پرایک خوفناک تبصرہ کرتی ہے۔ مصنف لکھتا ہے:

' بیمردانگی کوئی سامیددار درخت ، کوئی سائبان سہارا دینے کاعمل یا برگد کی چھاؤں سے عبارت نہیں تھی۔ بیمردانگی ایک' چوہے'' میں تبدیل تھی اور مرد ذات کی اب تک کی حماقتوں یا مردانگی پر ایک ایسا کیک لفظی بھر پور تبھرہ تھا کہ اس وقت مرد اساس

معاشرے میں چوٹ کرنے والااس سے بھیا نک تیمرہ شایدکوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔'

اس ناول میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر بحث کی جاستی ہے۔ اکیسوی صدی

اس ناول میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر بحث کی جاسکتی ہے۔ اکیسوی صدی

کا ایک خاص وجہ تو نہیں گنائی جاسکتی ہے۔ مگر اس کے جواز میں سے بات کہی جاسکتی ہے کہ

انفار میشن ٹکنالو جی کے اس دور میں جس کوسو چنا و پیھو ٹک دور کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے

پاس اتنا وفت نہیں رہ گیا ہے جتنا پچھلے زمانے میں میسرتھا۔ جس میں وہ شعروا دب پر گھنٹوں

منتلکو کرسکتا تھا اور اس پر ذہن سازی کرتا تھا۔ دور جدید میں سادہ اور سپاٹ انداز میں اپنی بات کہنے کارواج عام ہوا ہے۔ جس میں ابلاغ وترسیل کا کوئی مسکلہ نہیں رہ گیا۔ احتجاج اور

بات کہنے کارواج عام ہوا ہے۔ جس میں ابلاغ وترسیل کا کوئی مسکلہ نہیں رہ گیا۔ احتجاج اور باتھا۔ ہوبھی رہی ہو۔

تبدیلی فطرت کا ئنات ہے۔ جب ایک نئ دنیا ہمارے سامنے ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ فنونِ لطیفہ میں تبدیلی نہ ہو۔ اور بدلتے ہوئے وقت کے تقاضے پر'' جدید ناول کے فن' میں بزرگ نقاد سید مجمع تقیل صاحب نئے ناولوں کے اسلوب و بیان پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'…اردو ناول کی دنیا میں ایک نئی کھر نے نکری مسالے اور بیان کے لیے کھولے گی پھر
ہندوستان اور برصغیر کے دیہات میں جوتبدیلیاں آ رہی ہلیں۔معاثی اور معاشرتی صورتیں
جس طرح سے بدل رہی ہیں وہ بھی نئے ناول کے لیے مسالہ ہیں جن پر ناول کھے جانے
عیائے۔جس سے ناولوں کے لیے نئے اصول بنانے پڑیں گے اور اسلوب و بیان میں
تبدیلی آئے گی اس طرح اردوناول نگاری کی تاریخ بیں ایک نئے باب کا اضافہ ہوسکتا ہے۔'
موضوعاتی اور اسلوبیاتی تنوع کا بھر پورا ظہار اکیسوی صدی کے ناولوں میں پایا جا
تار ہا ہے۔اور اس کے ساتھ ہی تہذیب و تدن سائی جس طرح سے آج کے ناولوں میں نظر
اور بگڑتی صورت حال کے علاوہ مختلف قسم کے مسائل جس طرح سے آج کے ناولوں میں نظر
آرہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے سیر حجم عقبل صاحب کے ناقد انہ خیال کی اہمیت کو سیجھتے

ہوئے آج کے وقت میں لکھے گئے ناولوں اور آنے والے ناولوں کو دور جدید کے منظراور پس منظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔

اس ناول کو لکھنے کے پیچھے شاید مشرف عالم ذوقی کے سامنے ایک ایسی عورت کا تصور رہا ہوگا جوعورتوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا مردول کو زیر کرنے کے جوابات ایک عورت کی زبان سے پیش کیا ہے جواپنے آپ میں خود ایک جراءت مندانہ قدم ہے۔
مختر طور پریہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرف عالم ذوقی کا ناول' نالہ شب گیر' اکیسوی صدی میں آنے والی تبدیلیوں کے علاوہ مستقبل میں آنے والی عورت ایک شبیہ پیش کی ہے۔
کیا ہمارا ساجی نظام اور چلی آرہی برسوں کی تہذیبی روایت ،مرداورعورت کے دشتے ،گھر خاندان اور معاشرہ اس نئی عورت کو قبول کرے گا۔ کیا ایسی عورت کا حقیقی زمین پرکوئی موجود مکن سے بیانا ہیدنا ذکا کردار مصنف کے خلیقی وزن کا صرف ایک حصہ ہے؟

# عورت کے مسائل کا عکاس

## محمرانور

'نالۂ شب گیز' عصر حاضر کے ممتاز فکشن نگار مشرف عالم ذوقی کا اہم ناول ہے۔ یہ ناول ہے۔ یہ ناول ہے۔ اس میں ناول ہے۔ اس میں منظر عام پر آیا۔ موضوع کے اعتبار سے یہ ایک عمدہ ناول ہے۔ اس میں عورت کے ذاتی وانفرادی، از دواجی اور ساجی مسائل کو بروئے کار لانے کی کوشش کی گئ ہے۔ یوں تو ذوقی کے ہر ناول میں عورتوں سے متعلق کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آتا ہی ہے لیکن 'نالۂ شب گیز' میں صنف نازک کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے اس کو در پیش گئی اہم مسائل بیک وقت جمع کردیے گئے ہیں۔ صوفیہ مشتاق احمد اور ناہید نازے ارد گرد کہانی کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ ذوقی نے پلاٹ کو جاندار بنانے کے لیے خود کا کردار بھی

شامل کردیا ہے مصنف ان دونوں کرداروں کی روداد کے تارایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ وہ ان سے ماتا ہے اور پھر دونوں کی زندگی کے تلخ حقائق معلوم کر کے قارئین تک پہنچا تا ہے۔ اس سے ناول میں تجسس اور دلچینی کی فضا قائم ہوجاتی ہے اور قاری یہ جاننے کے لیے بے تا برہتا ہے کہ آگے کے منظر میں کون ساوا قعہ پیش آنے والا ہے۔ ناول میں دوالگ الگ کہانیاں ایک ساتھ چلتی ہوئی ایک مقام پر آکر مل جاتی ہیں اور پھر سے الگ راستوں سے ہوتی ہوئی اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ پلاٹ کو تر تیب دینے میں مصنف نے فنکاری سے کام لیا ہے، اس میں کسی قسم کاکوئی جھول یار کاوٹ نظر نہیں آتی۔

صوفیہ مشاق احمد ایک خوبصورت بعلیم یافتہ اور مہذب لڑی ہے۔ اس کی عمر کا سال ہے۔ والدین کے انتقال کے بعدوہ بھائی کے ہمراہ اپنی بڑی بہن کے پاس رہتی ہے اور بہنوئی کی بری نظر اور دست درازی کا شکار بنتی ہے۔ چونکہ وہ غریب گھرکی بیٹی ہے اس لیے اس کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ صوفیہ کی پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں وہ اپنی 25 سال کی عمر تک نہ جانے کتنے سو کھے ساون دیکھ چکی ہے۔ صوفیہ کئی بار امیدوں کے چراغ روثن کرتی ہے مگر ہر باراسے Reject کردیا جاتا ہے۔ صوفیہ کے بھائی امیدوں کے چراغ روثن کرتی ہے مگر ہر باراسے Reject کردیا جاتا ہے۔ صوفیہ کے بھائی کہ بن اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ نے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں لیکن ہر بار مالیوں ہوکر واپس کوٹن ہیں۔ اس طرح صوفیہ اب ہے آس ہوکر خود کو گھر والوں پر بوجھ سیجھنے لگتی ہے۔ اسے دلاسے دینے کی کوشش کی جاتی ہے مگر سب بے سود۔ آخر کارایک چالیس سال کے ادھیڑ آدمی کا رشتہ ہاتھ لگتا ہے مگر وہ بھی سمجھوتے والا۔ کیونکہ اس میں ایک غیر مہذب شرط رکھ دی جاتی ہے سیاں ناول قاری کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا ہم ترتی کی سیڑھیاں یہاں ناول قاری کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا ہم ترتی کی سیڑھیاں

یہ میں موں موں موں کے بین کہ اخلاقیات اور moral values کو بھول گئے۔کیا یہی ہے ہمارا مہذب ساج ؟ یہ کیسا غیر مہذب طریقہ ہے کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو آزمانا چاہتا ہے۔کیا ہوگا ہے۔کیا ہوگا ہے۔کیا ہوگا ہے۔کیا ہوگا ہے۔کیا ہوگیا ہے ہماری تہذیب کو؟مشرق میں تو بھی الی شرطوں پر شادیاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ چلن کب سے شروع ہوگیا۔ یہ ترقی ہے یا تنزلی ؟ حقیقت یہ ہے کہ ہندستان

میں لڑکیوں کی شادی کا مسکلہ ایک شکین صورت اختیار کرچکا ہے۔غریب لڑکیوں کی بات چھوڑ بے ہزاروں تعلیم یافتہ اورامیر گھرانوں کی لڑ کیاں بھی شریک سفر کی آرز و لیے بیٹھی ہیں اور اسی آرز و میں ان کی عمر نکل جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک بڑا المیہ ہے۔ صوفیہ کے کر دار کے ذریعہ ذوقی نے اسی مسکلہ کو پیش کیا ہے۔ گواس کے گھر والوں کو بہرشتہ منظور نہیں لیکن صوفیداس کڑے امتحان کے لیے خودکو تیار کرلیتی ہے کیوں کہاس کے پاس اورکوئی option نہیں۔روزروز کی پیس ہوتی آتش بازی سے وہ تنگ آ چکی ہے اس لیے اب اور انظار نہیں کرسکتی۔ چنانچہ صوفیہ نہانے دھونے کے بعد سلیولیس نائیٹی پہنتی ہے اور تیار ہوکر اس سفاکی کے ساتھ لڑکے کے سامنے آتی ہے کہ وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ صوفیہ کی خوبصورتی اوررعب دیکچرکراڑ کا گھبرا جاتا ہےوہ تھرتھر کا پینے لگتا ہے۔صوفیہ کوچھونا یااس سے بات کرنا تو دوروہ اس کود کیھنے کی بھی ہمت نہیں کریا تا۔اس کی ساری توانائی صوفیہ کے سامنے پگھل گئی اور جیب جایب چېره چھیائے دیے یاؤں واپس لوٹ گیا۔ دیکھا جائے تواس طرح کےلوگ مردکہلانے کے ستحق نہیں۔وہ نامردہی ہوتے ہیں جواس طرح کی ناشا ئستہ اور غیرمہذب شرطوں کی آڑ میں عورتوں کی عصمت کا سودا کرتے ہیں اور پھران کا استعال اور استحصال کرتے ہیں۔اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی صوفیہ اپنے اندر جینے کی ہمت جٹایانے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔اس احساس کے ساتھ کہ اب رشتہ داروں پر اور بوجھنہیں بن سکتی۔وہ گھر جپھوڑ کر نینی تال کی وادیوں میں برندوں کے ساتھ کھیاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گویا جومجت اسے انسانوں سے نہیں ملی وہ اس کو برندوں اور قدرت کی آغوش میں ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے۔

دوسری کہانی ناہید نازگ ہے وہ نینی تال میں ہی صوفیہ کے پڑوس میں رہتی ہے۔
اس کا شوہر کمال بوسف ہے اوراس کی ایک بیٹی بھی ہے۔کمال بوسف ان دونوں کر داروں
کے لیے ایک مہرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ناول میں ذوقی
نے اپنا کر دارا یک مصنف کی حیثیت سے شامل کیا ہے۔وہ ہر بارایک نئی کہانی کی تلاش میں
گھومتار ہتا ہے۔اسی نچ نر بھیا گینگ ریپ کا سانحہ پیش آتا ہے اور یوری دہلی میں احتجاجی

مظاہرے کیے جاتے ہیں۔انڈیا گیٹ کے پاس مصنف کی ملاقات احتجاجی ہم میں حصہ لینے
آئی ناہید ناز سے ہوتی ہے جوانی باتوں ،حرکتوں اور خیالات سے مصنف کو حد درجہ متاثر
کرتی ہے۔ چنا نچے مصنف اس کی کہانی کو جاننے کے لیے بے قرار ہوجا تا ہے اوراسی تجسس
اور بے قراری میں وہ ناہید کے گھر نینی تال پہنچتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ بھی
اس کے پڑوں میں ہی رہتی ہے پھر مصنف کے اصرار کرنے پر ناہیدا پئی آپ بیتی ساتی ہے
جس کو سننے کے بعد مصنف ہی نہیں بلکہ قاری کے بھی رو نگٹے کھڑے ہوجا تے ہیں۔ناہید کی
ہوئے بھی وہ محبت اور شفقت سے محروم رہی۔ا پنے مال باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہے
کو مشاہدہ کیا جس میں اس کے قریبی رشتہ دار بچپا، ماما، خالو، ان کے شریر لڑکے اور حویلی میں
کا مشاہدہ کیا جس میں اس کے قریبی رشتہ دار بچپا، ماما، خالو، ان کے شریر لڑکے اور حویلی میں
سامنے جسمانی اور ذبنی طور پر ہراساں کرتے رہتے ہیں۔

اگرکوئی لڑی ان اوباش اور عیش پرست مردوں کی گھناؤنی کرتوت کے خلاف اپنی زبان کھولنے کی کوشش کرتی تو اس کوجان سے ہاتھ دھونا پڑتا اور پھر بہی بدکار اور ظالم مرداس کے جنازے میں شریک ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے۔ حد تو بیہ ہے کہ ایسی لڑکیوں پر برچلن، بدذات کا کنی اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ذوقی نے ان تمام واقعات کواس طرح جزئیات نگاری سے پیش کیا ہے کہ قاری کوان در ندہ صفت مرد کرداروں سے شخت نفرت اور کراہت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ذوقی نے دراصل حویلی کے اندرانجام دیے جانے والے عصمت دری کے ان معاملات کے ذریعہ اس معاشرے پرکڑی تقید کی ہے جس میں عورتوں کو مض کھلونے کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ جب چا ہاان کے ساتھ کھیل لیا اور پھر جب جی بھر جائے تو ان کو ذلیل کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ مشکل بیہ ہے کہ یہاں عورت کی نیند سلا دیا۔ مشکل بیہ ہے کہ یہاں عورت کا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں۔ اس کا کام صرف بچے پیدا کرنا، چولہا پھونکنا، گھر میں آنے جانے والے غیر مردوں کی خدمت کرنا، ان سے پردہ کرنا اور ان کی تذلیل کا شکار ہونا جانے والے غیر مردوں کی خدمت کرنا، ان سے پردہ کرنا اور ان کی تذلیل کا شکار ہونا جانے والے فیر مردوں کی خدمت کرنا، ان سے پردہ کرنا اور ان کی تذلیل کا شکار ہونا

ہے۔ناہیر بچین سےان مسائل کی آغوش میں لیی بڑھی۔اس کی ساری بہنیں ان خبیثوں کی بدکاری کاشکار ہوکر بدنامی کا الزام لیے موت کی جینٹ چڑھ گئیں۔ کئی بار ناہیدخود بھی شکاریوں کے حال سے پھڑ پھڑاتی ہوئی نکلی وہ اپنے اندرآگ کے انگارے جمع کرتی رہی۔اپنی بہنوں کی ذلت،رسوائی اورموت کی تاب نہ لا کراس نے بغاوت کا راستہ اپنایا اور ایک دن اس کو ٹھےنما حو ملی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پھراسے کمال پوسف ملا۔اس سے محبت کی اور دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے لیکن شادی کے بعد ناہید کی دلچیتی کمال پوسف میں کم ہوتی جاتی ہے۔وہ اسے طرح طرح سے پریشان کرنے گئی ہے۔ پہلے تو کمال کولگا کہ ناہید مذاق میں ایسا کررہی ہے۔وہ چیوٹی چیوٹی با توں کو Ignore کرتار ہالیکن جب وہ سخت رویہ اختیار کرتی ہے اور بالکل سفاک انداز میں کمال سے بات کرتی ہے تو وہ الجھن میں پڑجا تا ہے کیونکہ وہ ناہید سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔اسے بمجھ ہی نہیں آر ہاتھا کہ یہ کیا ہور ہاہے۔ دراصل ناہیدان تمام مردوں کے ظلم وجبر، بربریت، تشد داور جنسی زیادتی کا انقام لیناچاہتی ہے جنھوں نے برسوں صنف نازک کا استعال اور استحصال کیا اوراس کے لیےاس نے کمال پوسف کا انتخاب کیا۔وہ کمال کو بار بار ہروہ کام کرنے پرمجبور کرتی ہے جو ایک مردکونا گوارگزرے۔دراصل ناہید کے دل میں مردوں کو لے کر جوآ گ ہےاس میں روز بروزاضا فیہوتا چلاجا تاہے۔وہ اپنی شرطوں پر جینا جا ہتی ہے۔اسے جواجھا لگتا ہےوہ وہی کرتی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کمال کومرد کے بجائے عورت کی حرکات وسکنات اختیار کرنے کی ضد کرتی ہے۔ مثلاً ساڑی پہننا، لیاسٹک لگانا، عورتوں کی طرح میک ای کرنا،گھر سنجالنا،کھانا یکانا،برتن مانجھنا، بیچ کی دیکھ بھال کرنااس کو دودھ یلا نااور وہ سب کچھ کرنا جوایک عورت کرتی ہے۔ جب کمال کواس کی ان حرکتوں برغصہ آتا ہے اور وہ اس سے جھگڑا کرتا ہے تو ناہیداس کود ھکے مار کر گھرسے باہر نکال دیتی ہے۔ گویا ایک عورت بہ بھی حق رکھتی ہے کہ وہ ایک وفا داراور فر ماں بردار شوہر کو بھی بھی اپنی زندگی سے بے خل کرسکتی ہے۔اس کر دار کے ذریعہ ذوقی نے دراصل ان مردوں کوآئینہ دکھایا ہے

جو بلا وجہ عورتوں کو مارتے پیٹتے اوران پرزدو کوب کرتے ہیں کہ دیکھواب تمہاری باری ہے۔ناہید کی انااوراس کی خودداری اب اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ کمال یوسف کواپنا شوہر نہیں بلکہ بیوی مجھتی ہے۔

ناہیدکومردوں سے شخت نفرت ہے وہ ان کے اندر سے مردانہ احساس کوختم کردینا حامتی ہے اوران کونکما، ناکارہ، دھبواور کمزورانسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ تجھی عورت کی طرف آنکھا ٹھانے کی ہمت نہ کرسکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لغات کا کام کرتی ہے تو اس میں عورتوں کے لیے استعال کیے جانے والے الفاظ کومردوں کے لیے منسوب کردیتی ہے۔

کمال یوسف کا کردار محبت کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک شریف اور وفادار شوہر ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بیوی کی تمام غلط اور نازیبا حرکتوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس کی فرمائٹیں پوری کرتا ہے اور اپنے رشتے کو بچانے کی ہرممکن کوشش کرتا ہے، لیکن ناہید مسلسل اس کا استحصال کرتی رہی اور پھرایک رات اچا نک وہ کمال اور اس کی بیٹی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بیر شقہ توڑ ویتی ہے اور اپنی مرضی سے ایک نئی دنیا آباد کر لیتی ہے جس میں مردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح ناہید نے ثابت کر دکھایا کہ بے شک عورت اپنی شرطوں پر جینے کا حوصلہ اور ہمت رکھتی ہے اور وہ اس پر قائم بھی رہ سکتی ہے۔ مختصریہ کہ نالۂ شب گیز میں ذوقی نے دومتضا دنسوانی کرداروں کو پیش کیا ہے اور ان

دونوں میں ایک توازن قائم رکھا ہے۔ جن میں ایک محبت اور دوسرا نفرت کی علامت ہے۔ جہال صوفیہ محبت کی تلاش میں گم رہتی ہے وہیں ناہید مرد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایک مرد کی جدائی کے احساس سے پاگل ہوجاتی ہے تو دوسری جدائی کے بعد افسوس تک نہیں کرتی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں کردار ہمارے موجودہ معاشرے کی زندہ تصویریں ہیں جن سے ہم روز روبروہوتے ہیں۔ مصنف نے اس ناول میں عورتوں کے بہت سے مسائل اٹھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ آج بھی بے شار لڑکیاں اس لیے غیرشادی

شدہ ہیں کہ ان کے والدین کے پاس ان کو جہز میں دینے کے لیے پچھ ہیں۔ جرت کی بات یہ ہے کہ جہز کوساجی لعنت شلیم کرنے کے باوجود ہم اس سے چھٹکار انہیں پاس کے۔ کتنی لڑکیاں شادی کرنے کے بعد بھی جہز نہ ملنے کی وجہ سے سسرال والوں کے عتاب کا نشانہ بنتی ہیں اور پھرخود شی کرنے پر مجبور ہوجاتی ہیں لیکن ہمار ااندھا قانون ٹس سے سنہیں ہوتا۔ یہ بڑی غیرت اور شرمندگی کی بات ہے۔ اس برعوام اور حکومت کوغور کرنے کی

یہ بڑی غیرت اور شرمندگی کی بات ہے۔اس پرعوام اور حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ مردول کے ساتھ لڑکوں کی شادی کروانا بھی ایک بڑا مسکلہ ہے۔ یہ نوعمرلڑکیوں کی عزت اوران کے وقار پرجملہ ہے۔ ایک اور مسکلہ یہ ہے کہ آج بھی لڑکیاں اپنے ہی گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی زد میں ہیں۔کوئی ہمیں، بھی بھی ان کی عزت کو تار تار کرسکتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ ان در ندوں کو کوئی پوچھنے والانہیں۔اگرکوئی لڑکی یا عورت ہمت کر کے ان کے خلاف جانے کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس کو طرح طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور وہ رسوائی کے ڈرسے اپنا منھ بند رکھنے پر مجبور ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ قانون کے محافظ پولیس والے بھی ان کی لا چاری کا فاکدہ اٹھا کران کواپنی ہوں کا شکار بنانے سے نہیں ہیکچاتے۔ایسے کی معاملات آئے دن دیکھنے اور سننے میں آئے ہیں۔لہذا عورت کی حفاظت کے لیے کتنے ہی کڑے اور شخت قانون بنائے گئے ہوں لیکن وہ کہیں بھی محفوظ نہیں۔ چا ہے گھر ہو،بازار، بس اسٹینڈ، ریلوے اٹیشن، شاپیگ کی زدمیں ہیں۔ ناہیدناز کے اندر جو غصی آگ بھر اتی سے بیاسی کا نتیجہ ہے۔

آج لڑی اگر سراٹھا کر جینا چاہتی ہے۔اپنے حق کا استعال کر کے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے۔اپنے حق کا استعال کر کے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے۔ایسے میں ناہید جیسی عورت جلے پر نمک چھڑ کنے کا کام کرتی ہے۔وہ جانتی ہے کہ ایسے مردوں کو کب کیسے استعال کرنا ہے اور یہی ان کی سزا ہے۔دراصل آج کی عورت جوصد یوں سے مردوں کے ظلم وستم سہتی رہی اپنے اندرایک چنگاری رکھے ہوئے ہے۔وہ مردکوسب کچھ سود سمیت

واپس لوٹانا چاہتی ہے۔وقت آگیا ہے کہ مردعور تول سے متعلق اپنی سوچ اور نیت کوٹھیک کر لے۔ اور اگر نہیں تو پھر برداشت کرنا سکھ لے کیونکہ ابعورت اپنے منصب،مقام اور مرتبے کو پہچان چکی ہے۔وہ اپنے تمام ترحقوق کی نہ صرف جا نکاری رکھتی ہے بلکہ ان کو حاصل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ بھی رکھتی ہے۔

زبان وبیان اورلب ولہجہ کی بنا پر یہ ایک بہترین ناول ہے۔ معنی خیز ، موزوں اور دلجیپ مکا لمے قاری کو متاثر کرتے ہیں۔ کرداروں کے قین ، ان کی زندگی کے نشیب و فراز اور حرکات و اعمال کی پیشکش میں مصنف نے فنی مہارت سے کام لیا ہے۔ واقعات میں تسلسل ہے۔ ناول پڑھتے وقت کہیں بھی کسی رکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ موضوع کے اعتبار سے بیناول خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اکیسویں صدی کے اردوناولوں میں عورتوں کے تصورات یا مسائل سے متعلق جب بھی بات ہوگی ذوقی کے ناول نالہ شب گیز کا حوالہ ضرور دیا جائے گا۔

# ایک عهد کارزمیه سمیبشر

نالہُ شب گیرایک ایسا ناول ہے،جس کے مطالعہ کے بعد ہوش وحواس کو قائم رکھنا آسان کامنہیں۔خصوصاً عورتوں کے لیے بیناول کسی چیخ سے کمنہیں۔ایک ایسی چیخ جس میں کئی اعتبار سے ہمارے ساج اور معاشرے کو چنجھوڑنے کی طاقت ہے۔ ذوقی نے اس ہے بل بھی اردوکو کئی خوبصورت ناول دیے ہیں لیکن نالہُ شب گیر کے مقام کا تعین کیا جائے تو پیر کہا جاسکتا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے کسی ناول میں ایسی آ واز پہلی بار سننے کوملی ہے۔ پیر ناول اکیسویں صدی کے نام ہے جہاں تیزی کے ساتھ گلوبل ساج میں انسانی قدریں تبدیل ہوتی جارہی ہیں۔ ناہید ناز اورصوفیہ مشاق احمد اس ناول کے دواہم نسائی کردار ہیں۔ صوفیہ کا کردار معاشرہ کے اس چہرے کی نقاب کشائی کرتا ہے، جہاں عورت گھر کی باندی ہے۔ بندشوں ہیں اس کادم گھٹ رہا ہے اور وہ خوف کی علامت بن کررہ گئی ہے۔ ناہید ناز کا کردارایک باغی کردار ہے۔ ایک کردار جس کا جنم تو خوف سے ہوا ہے مگر وہ خوف کا خول ناز کا کردارایک باغی کردار ہے۔ ایک کردار جس کا جنم تو خوف سے ہوا ہے مگر وہ خوف کا خول اتارتے ہوئے پورے مردساج سے انتقام کیوں لینا چاہتی ہے؟ ذوقی نے اس کا جواب مدلل طریقے سے دینے کی کوشش کی ہے۔ انتقام کیوں لینا چاہتی ہے؟ ذوقی نے اس کا جواب مدلل طریقے سے دینے کی کوشش کی ہے۔ ناہید ناز کا کردارایک علامتی کردار میں ڈھل جا تا ہے جوصد یوں سے مردوں کے سابے میں ظلم اور بربریت کی چھاؤں میں کراہ رہی جو سے نظم بھی کم یازیادہ نہیں رہا۔ تعلیم نسوال کو فروغ دینے کی کوشش رہی ہو یا عورت کو آزادی دینے کا معاملہ ، اس حقیقت سے آنکھیں موند نے کی ضرورت نہیں کہ عورت کھی بھی آزاد نہیں ہو یائی۔ تعلیم حاصل کرنے ، گیریئر برداشت کر سی تھی لیکن ناہید ناز کا وجود یہ سب قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اوراس لیے مردس برداشت کر سی تھی لیکن ناہید ناز کا وجود یہ سب قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اوراس لیے مرد سے انتقام کا جوجذ بہ اس کی چازاد بہن عہت خودشی کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ ناہید کی ناہید کو تیا ہیں تا ہے جب اس کی چازاد بہن عہت خودشی کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ ناہید کی نار کی گا کر تی ہے۔ یہ واقعہ ناہید کی ناہید کی تا کہ سے ہوتا ہے :

دس نے مارامیری تکہت کو..آپ سب نے ال کر مارا ہے میری تکہت کو...

'اندرچلو'امان زورہے تھینچ رہی تھیں۔

'بغيرت...'ابوچاچا کي آواز سنائي پڙي...

اوريكى لمحة تعاجب اس لفظ نے ميرے اندركى غيرت كوجگاديا تھا...

' کہت بے غیرت نہیں ہے۔' میں گلا پھاڑ کر چیخ تھی۔' آپ لوگ لڑ کیوں کو بیدا ہونے سے

پہلے ہی جوان کردیتے اور ماردیتے ہیں۔اسے بڑھنے کہال دیتے ہو۔آپ کی شرافت ان

بوسیدہ دیواروں کے ذریے ذریے میں چیپی ہوئی ہے...'

دور جہالت اور آج کے زمانے کی عورت کے مسائل یکساں ہیں کیونکہ اس زمانے

میں بھی اس کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھااور آج کے اس جدید دور میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک روار کھا جاتا ہے۔ دور جہالت میں اس کوزندہ فن کیا جاتا تھااور آج بھی اس کوزندہ فن کیا جاتا ہے صرف طریقے بدل دیے گئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اس طبقے کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کیوں ہوتی ہے دراصل بیانسان مادیت پرست بن گیا ہے جواس طبقے کو صرف اپنی خواہش یالذت پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اوراس کو استحصال کی نظروں سے دیکھتا ہے۔

پچھلے کچھ برسوں میں ہندستان میں ہی بلکہ پوری دنیا میں عورت کا جینا حرام ہوا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور آج بھی اس کی عصمت پر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے ہیں۔ ذوقی جیسے حساس ذہن رکھنے والے قلم کارنے بھی یہ دیکھا اور دیکھ کرعورت کے ان مسائل کوایک ناول کی شکل میں پیش کر دیا اور بیناول 'نالہ شب گیز' کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس ناول میں ایک لڑکی کے جنسی استحصال کی کہانی کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول کی شروعات صوفیہ مشاق احمد سے ہوتی ہے۔ صوفیہ مشاق احمد ایک الیہ بقسمت لڑکی ہے جو ہمائی بہن ہوگیا۔ صوفیہ کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہوگیا۔ صوفیہ کے ہوائی بہن ہوجہ ہے۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہوگیا۔ صوفیہ کے اور یہی وجہ ہے۔ اس کے دالدین کا انتقال بچپن میں ہی ہوگیا۔ صوفیہ کے اور یہی وجہ ہے کہ وہ گھر چھوڑ نے پر مجبور ہوگی۔ لیکن جب اس ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی صوفیہ مشاق احمد کی نہیں بلکہ ناہید ناز کی ہے، جس کی زندگی صوفیہ سے بھی کہ برتھی۔ وہ اپنی زندگی طوفیہ سے بھی گرا اب ، بھائی برتھی۔ وہ اپنی زندگی طرح بھوڑ نے کے لیے مجبورتھی۔ وہ اپنی ماں باپ ، بھائی میں مونے کے باوجود بھی پیار اور محبت کے لیے ترسی تھی۔ ایک دن اس کے ساتھ بھی ایسا کہ ماتھ بھی ایسا کو جہ بے وہ بھی اینا گھر چھوڑ نے کے لیے مجبورتھی۔ ایک دن اس کے ساتھ بھی ایسا کو جہ بی تھی تھی ایسا کہ بایم بھی ایسا کہ بایم بھی ایسا کہ بایم بھی ایسا کہ بیش ہی بیار اور محبت کے لیے ترسی تھی جس کی دن اس کے ساتھ بھی ایسا کہ بیا تھی بھی ایسا کہ بیاتھ بھی ایسا کی جورتھی کے لیے جبورتھی۔ ایسا کی حدید ہو وہ بھی این گھر جھوڑ نے کے لیے مجبور ہوئی۔

ا قتياس ملاحظه هو:

'میں نے بڑی امی کی طرف دیکھا۔ سانسوں کوسنجالا۔ پھرکہا۔ 'بڑی امی۔ میں نے ایک اور نکہت کوشہید ہونے سے بچالیا..' مجسمہ نے سراٹھا کر دیکھا۔ پتلیوں میں ہلچانتھی۔

'کوئی ہے جواس وقت جیت والے کمرے میں بیہوش ہوکر پڑا ہے۔اسپتال بھیجے ،اس سے پہلے کددیر ہوجائے۔'

میں یہ در کیھنے کے لیے تھم ری نہیں کہ جمتے کے بدن میں بلچل ہوئی یا نہیں۔ میں تیزی سے پلٹی اورا پنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا، اب جمھے اس شہر میں نہیں رہنا ہے۔
ای کے کمرے میں آ نے تک میں بریف کیس میں اپنا سامان رکھ چکی تھی۔ فیس بک پر پچھ لڑکیاں تھیں۔ جو گر لس ہا شل میں رہتی تھیں اور میری دوست بن چکی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی ریتا اگروال تھی۔ پروگریسیو۔ ایک انگریزی اخبار میں تھی۔ ریتا نے کئی بار بلایا تھا۔ وہاں کیا کررہی ہو۔ دہلی آ جاؤ۔ اپنی مرضی کی زندگی جیو… جینے دن چاہو۔ ہمارے ساتھرہ میتی ہو۔ اس درمیان جاب تلاش کرتی رہنا۔ جاب تو مل ہی جائے گی…

امی نےغور سے میری طرف دیکھا۔

'جارہی ہو…'

'ہاں۔'

'کہاں۔'

'ربلی'

'ہونہے'

'میں واپس نہیں آؤں گی۔'

ہونہہ۔'

' پچھ باتی رہ گیاہے۔۔۔'میں ای کی طرف پلٹی ۔۔ میں نے پھراس لفظ کود ہرایا۔۔۔پچھ باتی رہ گیاہے۔۔دستک رہ گیاہے۔۔دستک میرے اعصاب پر سوار رہے۔ اندر کشکش چل رہی تھی۔ گھر میں طوفان آسکتا ہے۔ جب گھرے مردوں کو بہبوش عظیم کا پنہ جلے گا، تو ہذگامہ شروع ہوجائے گا۔ ججھے اس

ہنگامہ سے پہلے ہی گھر چھوڑ دینا تھا۔ میں اب کسی مصیبت کا سامنانہیں کرنا چاہتی تھی۔جبکہ اب میں اتنی باہوش تھی کہ کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔'

ناہیدناز کوبھی اس بات کا ڈرتھا کہ جب گھر میں نازیہ کے بارے میں گھر والوں کو پہنے گا تو قیامت ہر پاہوگی۔ وہ جاہتی تھی کہ گھر میں قیامت آنے سے پہلے ہی وہ گھر چھوڑ دے۔ وہ بہت ہی بہا درلڑ کی تھی اور کسی بھی مصیبت کا سامنا آسانی سے کرسکتی تھی۔ یہ ناول ہراس لڑکی کی کہانی ہے جوآج کے سماج میں رہ رہی ہے۔ اس ناول میں عور توں کے ساتھ جو ظام وشم ہور ہے ہیں، ان کی عزت اور عصمت کو نیلام کیا جاتا ہے اور ان کی سماجی حثیت اور تخلیق بہت اچھے ڈھنگ سے کی ہے۔ خدیجہ اپی اور نازیہ اپی کا کر دار ایسا ہے جوظم و شم اور نیاد تیوں کو برداشت کرتی ہے وہ بیں صوفیہ مشتاق احمد اور ناہید ناز جیسے کر دار بھی تخلیق کیے بیں، جوآج کے دور کی مضبوط ارادوں والی عورت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس دور کے خصوص سماج میں بیعور تیں اس قدر مجبور و بے بس ہیں کہا ہے او پر ہونے والے طلم وشم کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک طرف تو عورت کو پوجا جاتا ہے جونہیں کرنا جا ہیں۔

اس ناول میں ذوقی ایک مصنف کی حیثیت سے نظر آتے ہیں جونئی کہائی کی تلاش میں ادھرادھ بھٹکتے ہیں اوراسی نیچ مصنف کی ملاقات ناہید ناز سے انڈیا گیٹ پر ہوتی ہے جو مصنف کو بہت متاثر کرتی ہے ۔ پھر مصنف اس کی کہائی جاننے کے لیے ناہید ناز کے گھر نینی تال جاتے ہیں اور وہاں وہ مصنف کو ساری کہائی بتاتی ہے ۔ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کسی گھر میں ایسا بھی واقعہ ہوا ہوگا جہاں کے انسان حیوان جیسا سلوک کرتے ہوں گے اور جن کو یہ پتانہیں کہ مال کیا ہے، باپ کیا ہے، بیٹی یا بھائی کیا ہے یا بہن کیا ہے، بیوی کیا ہے وغیرہ ۔ اور کیسے لوگ ہیں جنہیں رشتوں کی قدر نہیں ۔ کیا کوئی عورت اتنی لا چار و بے بس ہوسکتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرسکتی ہے ۔ اسی نیچ نر بھیا گینگ ریپ کا ہوسکتی ہے۔ اسی نیچ نر بھیا گینگ ریپ کا

سانحه ہوتا ہے جس نے بوری دلی کو ہلا کے رکھ دیا ہے:

'یا آئی دنوں کا تذکرہ ہے جب ہندستانی سرزمین پرسیاست نے نئی کروٹ کی تھی۔ دلی کا انٹریا گیٹ ہزاروں لاکھوں کی بھیٹر میں انقلابی چوک میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ دب پاؤں آنے والی انقلاب کی وہ آہئے تھی، جوشایداس سے قبل بھی نہیں دیکھی گئے سیوبی دورتھا جب دنیا کے گئی حصوں میں اس طرح کے مظاہرے عام تھے سیاسی چہروں کو یہ فکردامن گیرتھی عوام کا غصہ جاگ گیا تو تخت و تاج کا کیا ہوگا ہاربار تباہ و دبرباد اور آباد ہونے والی دل آزادی کے بعد محض سوئی ہوئی، خاموش تماشائی بن کررہ گئی تھی۔ لیکن ایک حادثے نے دلی والوں کو نہ صرف جگا دیا تھا بلکہ دلی کے ساتھ ہی پورا ہندستان بھی جاگ گیا تھا اور سید معاملہ تھا نربھیا گئیگ ریپ کا معاملہ سائے معصوم می لڑکی جیوتی، جس کومیڈیا اور چینلس معاملہ تھا نربھیا گئیگ ریپ کا معاملہ سائے معصوم می لڑکی جیوتی، جس کومیڈیا اور چینلس نوائے فرینڈ کے ساتھ ایک بی موجود گی میں اسے اپنی ہوں کا شکار بنا لیا اور چلتی بس سے دونوں کو باتر چھینگ ویا سے دونوں کو باہر بھینک دیا سے نینی طور پر ایسے معاملات پہلے بھی سامنے آئے تھے۔لیکن بے رحمی اور درندگی کی نہ بھولئے والی اس مثال نے دلی کو احتجاج اور انقلاب کا شہر بنا دیا تھا ہے جنز منتر میں تھی تھی۔ جو انقلاب کے سرخ پر چم

ناہیدناز ایک ایسی عورت ہے جومردول سے انتقام لینا چاہتی ہے اور ہروہ کام مردول سے حکرانا چاہتی ہے اور ہروہ کام مردول سے حکرانا چاہتی ہے جوایک عورت کرتی ہے۔ اسی لیے اپنے شوہر کمال یوسف کو کہتی ہے:

'تم مردوں کا بس چلے تو بس ہمیں ہاؤس وائف بنا کر ہی رکھو۔ نمائٹی گڑیا ۔ جیسا تم صدیوں سے ہمیں بناتے رہے ہو۔ عورت گھر میں رہے۔ گھر کا کام کان کرے۔ برتن صاف کرے۔ گھراکا کام کان کرے۔ برتن صاف کرے۔ تمہارے بیچ پیدا کرے۔ اورایک دن گھس گھس کرم جائے۔ ہی چاہتے ہوناتم لوگ۔ اور بیچوں کی دیکھ بھوال کرے۔ اورایک دن گھس گھس کرم جائے۔ ہی چاہتے ہوناتم لوگ۔

پہلا گھریاپ کا۔ یہاں بھی اس کی کوئی شاخت نہیں۔ شاخت ہے تو باپ کی۔ شادی کی تو تہہاری شاخت ہے تو باپ کی۔ شادی کی تو تہہاری شاخت ۔ شوہر کی شاخت ۔ عورت کے پاس اس کی اپنی شاخت کہاں رہ جاتی ہے ۔ تم کو جمہارے بچوں کو جیتے ہوئے وہ خود کواس صد تک تقسیم کردیتی ہے کہ زیرورہ جاتی ہے ۔ کم عمری میں ڈھل جاتی ہے ۔ جہم پر چربی چھا جاتی ہے ۔ عورت مردوں کے استعمال کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مگر اس دنیا میں بہی ہوتا رہا ہے۔ تمہاری کتابوں میں کھا ہے کہ عورت تم کوخوش کرے۔ مگر کمال یوسف، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ اس لیے تہمیں جھے خوش رکھنا ہوگا اور یہ بات تمہاری آئندہ کی ڈلوٹی میں شامل ہوگی۔ '

کمال یوسف کونا ہید ناز کا یہ کہنا نا گوارگز رتا ہے تو پھر ایک دن ناہید نے کمال کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ان سب مردوں کو سبق دینا چاہتی تھی، جوعورتوں پرظلم وجر کرتے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اب د نیا میں کوئی مرداییا نہیں ہوگا جوعورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا۔ موجودہ دور کے ساج میں عورتوں کو وہ مقام نہیں ملتا ہے جوایک عورت کو ملنا چاہیے۔ آج کے معاشرے نے ایک عورت کا گھر سے باہر نگلنا دشوار بنادیا ہے۔ جوں بی وہ باہر قدم رکھتی ہے ہرانگی اس کے خلاف آٹھتی ہے اور ہر کوئی اس کوایک نہ ایک طریقے سے ہوں کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ آخر کب تک ابیا ہوتا رہے گا۔ کب تک عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ سے محقی گار بنانا چاہتا ہے۔ آخر کب تک ابیا ہوتا رہے گا۔ کب تک عورت اپنے آپ کو تحفوظ نہیں بچھتی ہے۔ اگر چہ ایوانوں میں بلند دعوے کیے جاتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرد کے برابر ہے اور اس کو وہ متا مرد کے برابر ہے اور اس کو وہ متا مرد کے برابر ہے اور اس کو وہ نہری ہونے نہا محقوق دیے ہیں گئا می بھی بازی نالیا ہوں تک ہی محدود ہیں۔ اس ملک کی شہری ہونے نہا محقوق دیے ہیں گئا می بیانا ہو ہی ہے ہوئے جاتے ہیں کہ ایوانوں تک ہی محدود ہیں۔ اس ملک کی شہری ہونے موت کی تھی بڑی نالیا ہوں کہ منہ کو کہ خورت کی تو اور اس خور وہ بور کو ہی ترور کو کہ تھی ہوئی کو اور وہ ہور کو کہ تھی ہوں کے موت کی آب سے کم دور وہود کو رہ جیک کر دیا ہے۔ یہ بیا گار باول میں ایک کی آبول میں دیا ہے۔ یہ کہ کر دیا ہے۔ یہ بیاری باول میں دیک کر دیا ہے۔ یہ بیاری بی بی دگار ناول ہے۔ یہ بیارے کی کا آبول میں دیکھی کر دیا ہے۔ یہ بیاری باول میں دیکھی کر دیا ہے۔ یہ بیاری بیاری بی کی کورت کی آبول میں دیکھی کر دیا ہے۔ یہ بیاری بی کی کورت کی آبول میں دیا ہے۔ یہ بیارے کہ کی کورت کی آبول میں دیا ہے۔ یہ بیاری کی کا کورت کی کورت کی کر دیا ہے۔ یہ بیاری کی کی کورت کی کی آبول میں دیا ہے۔ یہ لیکھی کر دیا ہے۔ یہ بیاری کی کی کورت کی کر دیا ہے۔ یہ بیاری کی کورت کی کورت کی کی کہ دیا ہے۔ یہ بیارے کی کورت کی کر دیا ہے۔ یہ بیارے کورت کی کی کورت کی کی کورت کی کی کورت کی دور کور کی کی کورت کی کی کورت کی کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کی کی کورت کی کر دی کورت کی کی کورت کی

فَكْشَ نَقْيِدٍ، كَنِيكِ تَفْهِيمِ عَلَيْكِ تَفْهِيمِ عَلَيْكِ تَفْهِيمِ عَلَيْكِ تَفْهِيمِ عَلَيْكِ مُورِ حَن كَمَال

مرگ انبوه

فَكُشْنَ نَقيدٍ، كَنْنِكِ بْفَهِيمِ [380]

کشن نقید ، تکنیک ، تفہیم <u>381</u> مورحس کمال آسانی سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ OO

## سياسي مخاطبه

## ڈاکٹرا تخاب حمید

اور یہی وہ وقت تھا جب چاندنی کے منتھن سے نگلنے والانور تاریک دنیا میں تبدیل ہوگیا۔ چاروں طرف وش ہی وش تھا۔ پچھانسانی رشتوں پر بھی گرااور ملک کے نقشہ پر بھی۔ (مرگ انبوہ)

عفریت وجودر کھتے ہیں، مگروہ تعداد میں اتنے کم ہیں کہ (واقعتاً) ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زیادہ خطرناک وہ عام لوگ ہوتے ہیں جوآئھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں اور حکم بجا لانے کے لیے تیار بیتے ہیں اور کوئی سوال یو چھے بغیر کر چکتے ہیں۔

(Primo Levi)

پر جا کا ایک بڑا حصہ مور کھ ہوتو وہاں کا راجہ اپنی اسفلتا کا اتسو بھی بڑی شان سے منالیتا ہے۔ (اوشو)

ہماری لاعلمی زندگی جینے کے مل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ایسے ہی جیسے ہم پہاڑوں پر ہیں، ہماری رسی کے بل کھل چکے ہیں، وہ ٹوٹنے کے قریب ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ سجھتے ہیں کیونکہ آپ اس حقیقت سے بنجر ہیں۔

(Primo Levi)

گزشته حار، یانچ د ہائیوں سے اردوافسانوی ادب میں تاریخ و ثقافت کے ساتھ ساتھ سیاست کے مضمرات بھی ایک اہم رجحان کی شکل اختیار کرتے جارہے ہیں جوراست یا بالراست منفی نظریاتی رویوں کو منتج ہیں۔ان تصورات کےانسلاکات بین اقوامی نظریاتی تغیرات اور مدافعتی نگارشات میں بھی واضح طور پرنظرآ تے ہیں۔ان رجحان کے افسانوی تصرف کی حتمی مقصدیت نہایت معنی خیز ہے اور صدمہ خیز بھی۔عہدروال میں تسلط کے اغراض کے تحت تاریخ اور ثقافت کے بنیادی ادرا کات کواعلیٰ اقداراورتر فع کے تصورات ہے یکس منقطع کردیا گیا ہے۔ تاریخ اور ثقافت ان سیاہ قو توں کے نہایت کارگرآلہ کار ہیں جن کے توسط سے ملک کی سائیکی میں اجتماعی فسطائیت تہد نشین کی جارہی ہے۔ فو کو، دریدا، گرام یی، اسپیواک، حامسکی اور بے شار ماہرین ساجیات، سیاسیات، نفسیات اور دیگر کئی مابعد جدید اور پس نوآ با دباتی نظریه ساز ثقافتی نرگسیت اور اس کو منتج ہولناک فسطائی سازشوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ حاشیہ برداراقلیتوں اوراقوام پر جبریہ تسلط اس سازش کا بنیا دی مقصود نظر ہے۔ ہندستانی سیاق وسباق میں ان عفریتی قوتوں کا ہدف مسلمان ہیں۔ مرك انبوه ايك ايبابي سياسي مخاطبه بيجس كى جرس تاريخ وثقافت يرمح طمبارزت طلب نظریات میں پیوست ہیں۔ ابلیسی سازشوں اور عفریتی توانائیوں کے بالمقابل مسلم معاشرہ کی بے بسی اوراس کی تذلیل پر بیارز ہ خیز ڈسکورس معاصر اردوفکشن میں ایک منفر د تج یہ ہے۔ اس ڈسکورس کے کچھ ڈائمینشن ایسے ہیں جنھیں novelty نئے بن سے

منسوب کیا جاسکتا ہے۔ متن وموضوعات اور زبان و بیان کی سطح پر بھی یہ اپنااختلاف درج
کرتا ہے۔ سائبر دنیا اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا اس قدر تخلیقی تصرف کہیں اور نظر نہیں
آتا۔ اس تصرف کا قابل توجہ پہلویہ ہے کہ سائبر اور انفار میشن ٹیکنالوجی کے کثیر الحبت
اثر ات کومتن کی زیریں سطح پر فعال رکھا گیا ہے اور دوسری طرف متنی مقصد سے ان کے ارتباط
پر خاصی توجہ صرف کی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کے زیر اثر پر وان چڑھتی ہوئی نو جو ان نسل ایک نئی
ثقافت کی تعمیر کی منطق استوار کرتی ہے۔ نئی نسل کی یہ منطق ثقافتی روایات، اخلاقیات اور
اعلیٰ اقد ارسے انجراف ہی نہیں کرتی بلکہ ان پر سوالیہ نشان بھی لگاتی ہے، اپنی نئی طرز فکر، نئے
اور منشائے متن کو استاد فراہم کرتے ہیں۔ اس ناول کا دوسرا امتیازی رویہ تازہ رتی سیاسی
وقائع کی افسانوی تنظیم ہے جونی نفسہ دقیق تخلیقی مرحلہ ہے۔ اس ڈسکورس میں ملک میں
انظر پر بھی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ طرز بیان میں حقیقت نگاری اور فعطا سیہ کا امتزاج اور
تنظ کا انتخاب توجہ طلب ہے۔

پروان چڑھتی ہوئی اس نسل کے icons ہیں، جن کی تقلیداس نسل کا ایمان وابقان ہے۔
راقم الحروف نے کہیں لکھا تھا کہ بیوہ جزیش ہے جس کے لیے شاپنگ مالس، کافی کا رزاور
ہائیڈآ وَٹ عبادت گاہیں ہیں۔ انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیکنالو جی صحیفہ حیات ہیں جن کی
طرف یہ خشوع وخضوع کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں۔ ویڈیو چیٹنگ اور جذبات کو برانگیخت
کرنے والے ویڈیوزان کے معمولات ہیں۔ درج ذیل اقتباسات ٹی نسل کے مزاج اور
والدین سے ان کے تعلقات پر ایک فکر انگیز مخاطبہ ہے۔ بینسل ممنوعہ اور غیر ممنوعہ کی بحث
سنجی کرداروں میں یہ فحر مشترک ہے۔ بیشا مرزا، اس کے دوست اور اس نسل کے
سنجی کرداروں میں یہ فدر مشترک ہے۔ سنجی اپنے والدین سے نالاں ہیں، پاشا مرزا کا
دوست ریمنڈ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرنا۔

موجودہ دور نے icons ، کامیابی کی آئیڈیل مثالیں ، ان کے ذہنوں پرآسیب کی طرح چھائی ہوئی ہیں۔ کامیابی کا جنون اس صدتک ان پر غالب ہے کہ وہ اپنا ضمیر ہی نہیں اپنی روح کو بھی فروخت کرنے میں کوئی عار نہیں سجھتے بلکہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر فاسٹس (Dr. Faustus) کی طرح شیطان کے ہاتھوں اپنی روح رہن رکھنے میں بھی انھیں کوئی تر دد نہیں۔ شیطانی قو توں کی پوجا ان کے لیے کامیابی کی ضانت اور بریفومیٹ یاورکا سرچشمہ ہے:

'پہلاسوال یہی تھا کہ بریفومیٹ، لوسیفر اور شیطان کو کیاا پنی روح فروخت کی جاسکتی ہے۔
ایک فغنا سی مجھے اپنی طرف تھنچ رہی تھی۔ بریفومیٹ…جس کا سربکر ہے کا،جہم عورت کا اور
باقی حصے الگ الگ جانوروں کے ہیں…مجھے شدت سے احساس تھا کہ بریفومیٹ مجھے آواز
دے رہا ہے…پاور چاہتے ہوتو میری طرف آ جاؤ۔ شمصیں پھی نہیں کرنا ہے۔ شمصیں یہ تصویر
اپنی روح میں اتارد بنی ہے۔ 666 نمبر ۔ بینبریا درکھو۔ بیشیطان کا نمبر ہے۔'
'یہ دور شیطانوں کا دور ہے۔ آپ پھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شیطان بنا ہوگا …فلم،
اسپورٹ، سیاست یہاں جو بھی بڑا ہے وہ ایلومناتی ہے۔ شیطان کے پجاری۔ پوری فلمی

دنیاا ملومناتی ہو چکی ہے۔اب بیلوگ تمھارے خداؤں سے پھی نہیں مانگتے۔ بیشیطان سے پاور مانگتے ہیں اور شیطان اخیس پاور سے نواز تا بھی ہے۔.... پیتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم شیطان کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے دوست، ٹیچر، پولیشنس سب ایلومناتی ہیں۔ کوئی طاقت ہے جو خدا کی جگہ شیطان کوہم پر مسلط کر رہی ہے۔

ندکورہ بالا اقتباسات عہدرواں کی عفریتیت اورصار فی ذہنیت پرکڑ اوار ہے، جن لفظیات کی وساطت سے بیطنز بیوار بیان بند کیا گیا ہے وہ نہ صرف متنی تناظر میں اہم ہیں بلکہ اردوفکشن میں ایک نیا ڈائمیشن بھی رکھتی ہیں۔ صارفیت کے پس پردہ شیطانی چالا کیوں کی انتہاہے کہ اب اس سل کی نفسیات، ان کے عادات واطوار، ان کا کردارا خلاقی اوراعلی انسانی اقدار تفکیل نہیں کرتے بلکہ صارفی ڈیز ائن، مارکیٹ اکنامی اسے گھڑتی ہے۔ اوراعلی انسانی اس سے بخبر ہیں کہ وہ حاکم نہیں محکوم ہیں، فاعل نہیں مفعول ہیں۔ اس سازش کا یہ بیان ناول کے بنیادی مقصد کا ایک توجہ خیز پہلو ہے:

'جمجھے یہ جمجھنے میں ذرا بھی پریشانی نہیں تھی کہ میں ٹوتھ پیٹ، کرکٹ کے جیکتے بلے، فٹ بال،میگی، پیزایا برگر کی طرح موجودہ بازار کا ایک حصہ ہوں...اوریہ بازارہمیں نئے طریقے سے دیکھ رہاہے....یا دوسر لفظوں میں بازارہمیں پروڈ کٹ کے حیاب سے تیار کررہاہے...

اس نسل کا ایک اوراہم پہلو sex یا جنسیت کے تیکن اس کا روبیہ ہے جس کے بغیر اس نسل کا ایک اوراہم پہلو sex یا جنسیت کے تیکن اس کے مزاج کا مخاطباتی محاکمہ تھنہ محمیل رہ جاتا۔ بیسل خوابوں کی شکست کے المیہ سے دوجیار، تنہائی سے بیزار اور ترگیسیت کی شکار ہے۔ان کے جنسی محرکات میں رومانویت یا thrill کہیں نظر نہیں آتے جس طرح جہانگیر مرزایا تارادیشیا نڈ کے جنسی انکاؤنٹرس thrill کہیں نظر آتے ہیں۔ نئی نسل کے یہاں گومگو کی کیفیت، رشتوں اور ماحول سے بیزاری اور بوریت جنسی ترغیب کا باعث نظر آتے ہیں۔ نئی بارسیس تشدد کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ یا شامرزا کے دوست گر لیی، نیشا، نیتی، بیزری، ریمنڈ اس جزیشن اور ان

کے جنسی تصورات کے نمائندہ کردار ہیں۔ بوریت اور پیزاری پر بنی جنسی محرکات پر مغربی ممالک میں 1960 سے انقلا بی نوعیت کے ناول لکھے جاتے رہے ہیں۔ یہی ذہنی کیفیات جنسی بے راہ روی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ جان ایڈا نک فلپ راتھ، نارمن میلر وغیرہ کے ناول اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ مدرگ اذبوہ سے ماخوذ درج ذیل مثال نئی نسل کے رویدی تصدیق کرتی ہے:

### (یاشامرزااورگریسی کے درمیان گفتگو)

'گریسی نے پلٹ کرمیری طرف دیکھا۔'تم جانتے ہوزندگی کا بورڈ م کیا ہوتا ہے۔ گھٹن ہوتی ہے۔ بھی بھی کھی جب کے بھی بھی کہا ہے پورے گھر میں آگ لیا ہے بھی بھی کہا ہے پورے گھر میں آگ لیا دوں نے کہی بھی کہا ہے بوں، مگر چیخ نہیں لگا دوں نے کہی کہا تھیں میں میرے اندر کی گھٹن کو ختم کرتا ہے۔ تمہارے پاس کوئی فرز اور بعہ ہے اپنی گھٹن کو نکا لئے کے لیے۔'
ذر بعہ ہے اپنی گھٹن کو نکا لئے کے لیے۔'

'ہاں۔'مختصر جواب تھا۔ 'کیسے.....'

'ایک غیر فطری راستہ بھی ہے۔'

'لیکن جب فطرت خودتم کوآ واز دے رہی ہو۔'اس بارگر لیمی کی آنکھوں میں چمکتھی... اس نے آ ہت سے میرے ہاتھوں کوتھا ما۔اس کی انگلیاں جل رہی تھیں۔ چبرے پر بھی آگ روش تھی۔'چل رہے ہونا.....'

> ، نهیں۔'میرامخضرسا جواب تھا۔

اس مکالمہ کی ایک سطح متن کی زیریں مقصدیت و معنویت سے مربوط رکھی گئی ہے۔ پاشامرزا کا مختصرترین جواب نہیں محض انکار کا اظہار نہیں ہے بلکہ فکروتد براور منصوبہ بند، مستقبل مرکوز طرزِ حیات پراصرار ہے جواس مزاج کی مختی سے تر دید کرتا ہے جو فرار اور لذت کوشی اور جبلی تسکین کو اپنا مقصد عین تصور کرتا ہے۔ اس نہیں کے پس پردہ نئی نسل کے احساس ذمہداری کا اظہار ہے۔ مشرف عالم ذوتی خوب سجھتے ہیں کہ اس ملت کو ذات کے جہنم سے یہی نسل نکال سکتی ہے۔ اس نسل نے اپنی دانش اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کے شہوت فراہم کرنے ہیں۔ ملت کی ذات وزوال اور استحصال کا سدباب کرنا ہے۔ اس لیے پاشامرزا کی اس نسل کے عام نوجوانوں سے مما ثلت کے باوجود مصنف نے اس میں شعور واحساس کی رومتحرک رکھی ہے۔ مذکورہ حوالوں میں صارفیت اور مارکیٹ اکنامی کی سازشوں سے اس کی واقفیت اور سوجھ ہو جھکو فعال رکھا ہے۔ سیاسی اور ساجی سطحوں پر پیش سازشوں سے اس کی واقفیت اور جہال گیر مرزا کی ڈائری کے مندر جات سے ان کی تصدیق اور اپنی ذمہدار یوں کے تیئن اس کے خیالات میں انقلابی تبدیلیاں اس کی دانش کومہمیز کرتی ہیں۔ پلاٹ اسٹر کچرکی سطح پر اس کر دار کے طرز فکر وعمل کی بنیاد پر ڈسکوری کے اختیامی خطوط ہیں۔ پلاٹ اسٹر کچرکی سطح پر اس کر دار کے طرز فکر وعمل کی بنیاد پر ڈسکوری کے اختیامی خطوط سے کئے ہیں۔ جنسیت اور جنسی رویوں پر مرکوز یہ مکالمہ نئی نسل کی تربیت اور ان کی تہذیب کی ناگز بریت پر نہایت اہم مباحث قائم کرتا ہے۔ کیونکہ ملی تشکیل نو کے بل سراط سے گزر رنے کاعزم وحوصلہ صرف اس پیڑھی سے منسوب ہے۔

مدرگ انبوہ میں سائبردنیا کے علاوہ بھی کچھاور بائیں نئی ہیں اور کچھ بائیں خالص انقادی نقط کظر سے مباحث کی گنجائیں فراہم کرتی ہیں۔ دولفظ کے عنوان سے اس ناول میں ایک طویل نوٹ شامل ہے جسے پیش گفتار یا موض مصنف بھی کہا جاسکتا ہے۔ پیش سایدافکن جیساا ہم فریضہ انجام دیتا ہے۔ مشرف عالم ذوتی ایک طرف تو مسلمانوں کے انحطاط استحصال واستبداد کے لرزہ خیزا شارے تر تیب دیتے ہیں تو دوسری طرف اردوناول کی سیاست کے تیک ہے تو جہی یا بے نیازی پرکڑی تقیید بھی کرتے ہیں۔ یہاں ایک واضح کی سیاست کے تیک ہے کہ اردوناول مسلم معاشرہ پرڈھائے جانے والے قہرو جبر سے مضطرب ہے نہاں کی ثقافتی تیخ کنی کی سیاسی سازشوں کے تیک اتنا مستعد نظر آتا ہے جتنا اس مسئلہ کی شخیدگی کا نقاضہ ہے، جس طرح وکٹر ہیوگو، اروندھتی رائے، احان پاسک، گبرئیل گارسیا مارگیز یا نجیب محفوظ یا سیلان کند برا میں نظر آتا ہے۔ کیا اس سیاسی کھیل کود کیھنے کاحق گارسیا مارگیز یا نجیب محفوظ یا سیلان کند برا میں نظر آتا ہے۔ کیا اس سیاسی کھیل کود کیھنے کاحق

صرف احان پا مک یا اروندهتی رائے کو ہے؟ آج کشمیر پرکوئی گفتگونہیں کرنا چاہتا ......ہم سبب پچھ بھول کر، نیند میں چلنے والی قوم بن چکے ہیں۔ اس نوٹ کا اختلافی پہلویہ ہے کہ اس میں مصنف کے لیق موقف کو واضح طور پر منکشف کیا گیا ہے۔ متی مقصد پردہ خفا میں ہوتو متی میں مصنف کی شیر الجہتی ، معنوی تکثیر بیت اور مطالعاتی کی مطابقتوں کی گنجائش زیادہ بارآ ور ثابت ہوسکتی ہیں، کین یہاں مصنف کا متن منشا پر بالٹا کیدا صرارا پنا جواز اور اس جواز کی منطق خود خلق کرتا ہے۔ یہ ناول خالصتاً مسلم مرکوز ڈسکورس ہے۔ وہ کہتے ہیں، مسلم انوں کے تعلق سے میری کئی کتابیں ہیں۔ اپنی قوم کے بارے میں سوچنا بھی گناہ یا جرم ہوگیا؟ نیے غالباً ان اعتراضات کا جواب بھی ہے جوان کے متن و منشا پر کیے جاتے رہیں کہ اوب فی نفسہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی برترین صورت حال مصنف کے لیے سوہان روح بنی موئی ہے۔ وہ اس المیے کوموضوع بحث بنانا چاہتے ہیں تا کہ خاطر خواہ نتائج برآ مد ہو سکیں، خور خواہ نتائج کے حت الثر کی سے نکلنے کی کوئی سبیل ہو، انجما ڈنگن رویے تشکیل پاسکس۔ خالات ہیں کہ ابتر ہوتے جارہے ہیں، قہر واجبار کا سلسلہ ہے کہ کہیں تحت الظر کی سے قار ہے ہیں، قہر واجبار کا سلسلہ ہے کہ کہیں تحت الظر کی سے خور سے ہیں، کہیں کو چھانی کیے جارہے ہیں، تعافل کے حقیر وتفی کے کے دیے ہیں کہ چھنے کا نام ہی نہیں لیت:

'کیا ۲۰۰۰ء کے بعد جوزندگی پاسیاست ہمارے سامنے ہے، وہ لکھنے کا موضوع نہیں ہے؟

۲۰۰۰ء کے بعد حالات بدلتے چلے گئے، گودھرا ہوا، سنامی آئی اورا کیے خاص مشن اور مشن

کے لوگوں نے ہمارے دل و د ماغ پر قبضہ کرلیا۔ ۲۰۱۲ء کے بعد زندگی تنگین حالات کا شکار

ہوگئی۔ تشدد میں اضافہ ہوا۔ مسلمان ہونا جرم ہوگیا۔۔۔۔۔ ہندستانی سرز مین پر مستقبل کے جو

مناظر میں دکھر ہا ہوں، وہ شاید ملی تنظیمیں ابھی بھی د کی نہیں رہی ہیں، یا وہ خوش فہی کا شکار

ہیں کہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہوسکتے۔ اب تک نشانے پر مسلمان تھے۔ اب

مذہب بھی نشانے پر آگیا ہے۔۔ ابھی بھی حالات بہتر نہیں اور مستقبل کے نام پر آئندہ جس

مذہب بھی نشانے پر آگیا ہے۔ ابھی بھی حالات بہتر نہیں اور مستقبل کے نام پر آئندہ جس

مذہب بھی نشانے پر آگیا ہے۔ ابھی بھی حالات کی بر بادی کو دعوت دینے جیسا ہے۔ ہم

اس بات پر بھی غور کریں کہ کہیں انجانے میں ہم مخصوص نظریے یامشن کی حمایت تو نہیں کررہے ہیں؟ .....وہ ادیب ہی کیا جسے بدلتے سیاسی منظرنا مے کی چیخ نہ سائی دے '

ہندستان کی دیگرز مانوں میں اور عالمی سطح پربھی اس نوعیت کے ملت وقوم اور ثقافت مركوز بے شارمخاطبات دستیاب ہیں۔ دلت ادب، افریقن امریکن، کیٹن امریکی، افریقی اور پوروپ کی مختلف زبانوں میں لا تعداد دانشورانه نگارشات اور تخلیقی مخاطبات کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں جواییۓ فنی محاسن اور جمالیات ازخودخلق کرتی ہیں۔مزید برآں دنیا بھر میں گئی نظریات اورمشهور زمانه نظریه ساز اس قبیل کی تخلیقات کی دانشورانه، نیم فلسفیانه توجیجات فراہم کرتے ہیں۔ جہاں تک اس ناول کے 'سیاسی ناول' ہونے کا سوال ہے وہ یہالگ مفصل بحث طلب مسکدیے خصوصاً اس لیے بھی کہ اردوفکشن اورفکشن تقید میں ایک مکمل سیاسی ناول اوراس کے مبادیات،اس کے طرزِ ادرا کات اور پیرابیہ مائے اظہار کے مختلف شیڈز،طنز ومزاح کے عمل ،اس کے ارضی وآفاقی تلاز مات، سیاست وفن کی تفریق اوران کی فطری آمیزش اوراس آمیزش کی ناگزیریت پر comprehensive ، ہمہ جہت انتقادی نظریات پربنی ڈسکورس ہنوزموجو ذہیں ہے تا ہم اس ڈسکورس کی ناموجودگی اس امرواقعی پر دالنہیں سے کہ بیصنف ناول خلق نہیں کی جاسکتی ۔ سیاست مرگ انبوہ کی بنائے وجود بھی ہے اور مرکزی کر دار بھی ۔اس کی اور بھی نئی مشکلیں ہویدا ہوں گی ، نئے برگ و بارآ کیں کُے، نئ خلقی جمالیات تشکیل یا ئیں گی، رتشکیل کے نئے معیار مرتب ہوں گے۔نئ فصلِ بہارہوگی۔وہ فصل بہار جوار دوافسانوی ادب کی شناخت متعین کرتی ہے اور عالمی سطح پراس کا امتيازاورشهرت بھی۔

مرگِ انبوہ کا حصہ اول گرچہ دونسلوں کے درمیان افتر اق اور جذباتی موقفات پرمحیط ہے تاہم پلاٹ کی موضوعاتی ترتیب کے تحت حصہ دوم سے اُسے مربوط رکھا گیا ہے۔ حصہ دوم مسلم اقلیت کو تخت و تاراح کرنے کی سازشوں اور ان پر ڈھائے جارہے مظالم کا لرزہ خیز بیانیہ ہے۔ بی مشن کا وجود ہی مسلم میشنی پر قائم ہے۔ برسوں کی شیطانی کا وشوں اور سازشوں

کے بعد فسطائی قو تیں اقتدار پر قابض ہوئی ہیں۔ مسلم سے خشم وخشونت کے جو نتج برسوں

سے بوئے جارہے ہیں، لہلاتی فصل بن چکے ہیں۔ طاقت کا نشد ہر چڑھ کر بول رہا ہے۔
ناول کے ابتدائی حصہ اور مشن کے عروج کے در میان اور پر یفومیٹ کی عفریتی قو توں اور
سیاسی قوت وغلبہ کے مابین سبک دست ربط فعال رکھا گیا ہے۔ یہ تسلط فطری انداز میں
اخلاقی وقانونی ضوابط کی پابندیوں کے ساتھ حاصل نہیں کیا گیا بلکہ اس میں وہ تمام اخلاق
سوز سازشیں شامل ہیں جن کا تہذیب اور انسانیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر
مہذب یہ اکثریت معاشرہ بربریت میں زار اور نازی سے کسی طرح بھی کم نظر نہیں آتا

مسلمانوں کا ہانکا کیا جارہا ہے۔ اضیں چاروں طرف سے گھرلیا گیا ہے۔ ٹن، ٹر،
تھالی، ڈھول تاشوں کی آواز سے ساعتیں مفلوج ہورہی ہیں، سراسیمگی آسان چھونے لگی
ہے۔ اس سے زیادہ ہیب ناک بیہ بات ہے کہ مقصد صرف شکار کرنانہیں ہے کہ ایک ہی وار
میں کام تمام ہوجائے، بلکہ قل سے بل شکار کو ہراساں کرنا ہے۔ اس کی آٹھوں میں موت
کے خوف اور اس کے لرزتے ہوئے بدن کے ارتعاش پر وحشیا نہ رقص کرنا ہے۔ وہ جانے
ہیں کہ تھے کہ ہمقیراور تذکیل موت کے تصور سے زیادہ اذبیت ناک ہوتے ہیں۔ نہائج عین
مشن کے ڈیزائن کے مطابق برآ مد ہور ہے ہیں۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ خوف و
ہراس مسلمانوں کی رگ رگ میں سرایت کرتا جارہا ہے۔ حواس باختہ مسلمان راوم فرکی تلاش
میں وسوسوں اور مختلف منطقوں کی گر د آلود بھول بھیلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ جھوٹ اتن
شدتوں سے دو ہرائے جارہے ہیں کہ ان پر سے کا یقین ہونے لگتا ہے۔ کچل ہوئی نفسیات
کے استعاراتی بیانات اس ناول کا انم وصف ہے:

' بھیٹر اب خوف کا احساس دلانے لگی تھی ....سب سے خوفنا ک تھارات میں آسان کا نظارہ کرنا۔ بیوہم بھی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اداسیوں اور گھٹن سے گزرتے ہوئے آپ کی نظریں وہی دیکھنا چاہتی ہیں جوآپ کے اندر ہوتا ہے۔ آنکھوں پر بھی اختیار نہیں۔ بھی بھی بیگھوں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بھی بی مشن کو دان کر دی ہیں اور بی مشن جو کچھ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، وہی ہم دیکھورہے ہیں۔'

مشرف عالم ذوقی اس مسکله کی اہمیت اور اس کے قیامت خیز نتائے ہے بخو بی واقف ہیں۔ ان کی تخلیقات اس واقفیت اور اس نوعیت کے سیاسی ، ساجیاتی اور نفسیاتی مطالعات کے شواہد فراہم کرتی ہیں۔ مسرگ انبوہ کے بیل کا افسانوی ڈسکورس ان مطالعات کا شدت سے متقاضی ہوتا ہے کہ یہ مطالعات متن کے استناد کو مزید تقویت بہم پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف انقادی سطح پر یہ مطالعات متی تکثیریت اور معنوی جہوں کی توجیحات کے دوسری طرف انقادی سطح پر یہ مطالعات متی تکثیریت اور معنوی جہوں کی توجیحات کے امکانات بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ اردوا فسانوی ادب اور انتقادی رویے دانشورانہ نگارشات ، نظریات اور تغیر پذیر اور اکات سے بہرہ ورنظر آنے گئے ہیں۔ مسرگ انبوہ اس حقیقت کو بیان بند کرتا ہے کہ خوف کی نفسیات سرطان کی طرح

فسطائیت انفس وآفاق پر بلاؤں کی طرح چھائی ہوئی ہے۔انسان کی طرح ادب

بھی تقسیم ہو چکا ہے۔ باضمیر تخلیق کار اور دانشور صدائے احتجاج بلندتو کرتے ہیں مگر بازگشت اخسیں کی سمت لوٹ آتی ہے۔ ابلیس خندہ زن ہے! مسلم دانشوروں اور نوجوانوں کے لیے زمین نگ ہوتی جارہی ہے، ان کی معاشی راہیں مسدود کردی گئی ہیں۔ اخسیں اس طرح سے زیر دام لایا جارہا ہے کہ بی مشن کے لیے کام کرنے کے سواان کے پاس دوسراکوئی چارہ کار نہیں۔ مقصد براری کے بعد انھیں کیے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جمانگیر مرزا بھی جوں، صحافیوں اور سیکولرزم کے حامیوں کو بے دریخ قتل کیا جارہا ہے۔ جہانگیر مرزا بھی معاشی بحران سے نگ آکراپی ایک دوست، تارادیش پانڈے کو سط سے مشن کے ایک مربراہ راکیش وید کے یہاں نوکری کے لیے پہنچتا ہے۔ راکیش وید کی یہ بلڈنگ فوکو کے سربراہ راکیش وید کے یہاں نوکری کے لیے پہنچتا ہے۔ راکیش وید کی یہ بلڈنگ فوکو کے معمولات اس بلڈنگ کو راڈار کی زدمیں ہے۔ ہر ایک شخص، اس کاعمل، ردممل، اس کے معمولات اس بلڈنگ بلاسٹ ہاؤس بھی ہے۔ ہر خص کامفصل الیکٹرا نک ڈیٹا دستیاب ہے۔ یہی بلڈنگ بلاسٹ ہاؤس بھی ہے۔

اس ناول میں ذوقی نے بیان کی مختلف شیکنکس کا خلاقانہ استعال کیا ہے۔ جادوکی حقیقت نگاری اور فیطاسیہ کی آمیزش سے اجتماعی فسطائیت اور اکثریت کی عفریتی کارسازیوں کی تصویر کشی ایک انو کھے انداز میں کی ہے۔ بیطرز تحریر سیاسی ناول کا ایک اہم جزو سمجھا جاتا ہے:

'گرھوں کی آنکھیں کھلیں تو مختلف درختوں کی شاخوں پران کا بیمرا ہو چکا تھا۔ مردار کی بو اضیں ان درختوں کے کھنے لائی تھیں۔ کچھ الشیں تھیں جو اِن درختوں سے لئک رہی تھیں۔ ان میں ہر طرح کے گدھ تھے۔ جانوروں کی لاشوں پرسب سے پہلے سفید پشت والے گدھ اترتے ہیں۔ میا اترتے ہیں۔ یہ گدھ بے دمجی سے جانور اور انسانوں کی لاش پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میاه گدھوں کا معدہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ ان کے معدوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہریوں تک کو پھھاسکتی ہیں۔ بہت دور تک نظرر کھنے والے گدھا پنے شکار کوآسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ ان میں سفید پشت والے گدھ بھی تھے جواب ناپید ہوتے جارہے ہیں۔ کر لیتے ہیں۔ ان میں سفید پشت والے گدھ بھی تھے جواب ناپید ہوتے جارہے ہیں۔

لاش دیکھ کر گدھ اسی طرح خوش ہوتے ہیں، جیسی خوشی اس دن جادوگر کے چہرے پر نظر آرہی تھی۔ مردہ جسموں کی تلاش کرنے والے گدھ شکار سے دور بھا گئے ہیں اور دوسرے شکاری جانوروں کے نیچے کچھے گوشت پر گزارہ کرتے ہیں۔ برفانی علاقوں میں گدھ اور بھیٹر بے دونوں ایک دوسرے کے جانی دئمن ہوتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ خداان کے لیے رزق کب بھیجتا ہے۔ ایک ایسا بھی لمحہ تھا جب آسان اچا تک سفید اور سیاہ گدھوں سے ڈھک گیا۔ جاروں طرف بڑے گرے گدھاڑتے ہوئے نظر آرہے تھے۔ گدھوں سے ڈھک گیا۔ جاروں طرف بڑے گرے گدھاڑتے ہوئے نظر آرہے تھے۔

متن کے استبدادی تناظر میں گدھ، اس کے اعضا اور جبتوں کے استعاراتی تلاز مات اسنے خودکار اور خودتو جیہی ہیں کہ ان پرکسی بھی قسم کے تجزیاتی کمنٹ کی قطعی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ۔ سیاسی لیڈروں اوران کے حواریوں کی درندہ خوئی کسی خوفناک سجسیم کی مانند ذہن ودل کولرزہ خیز تجربے سے دوجیار کرتی ہے۔

طرزہائے بیانیہ کا تنوع اس ناول کا تحفظی وصف ہے۔ تازہ ترین واقعات و حادثات کے جواخبارات کی سرخیاں رہے ہوں، ساعتی اور بھری ابلاغ کا موضوع خاص رہے ہوں، خالص حقیقت پیندانہ بیان میں رپورتا ڑ ، صحافتی اندازیا سیاٹ بن کے درآنے اور متن کی افسانویت کے متاثر ہونے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ کردار کے نفسیاتی کو ائف اور حسی شدتیں اور اس کی خلقی خودروی کے افسانوی تیقن کے مجروح ہونے کا احتمال بھی قائم رہتا ہے۔ اس ناول میں بھی بیانیاتی سطح پرترقی پیندانہ نوعیت کی حقیقت نگاری کے باعث کہیں کہیں افسانویت متاثر ہوتی ہے۔

بیانیہ کے تکنیکی تجربوں کے بغیریہ ناول صرف معلومات یاسیاسی اذیتوں کی وضاحتی فرہنگ ہو کے رہ جاتا تخلیق کی اس پُرخطر نہج پر ذوقی کا فنی شعور ڈسکورس کی فنی سالمیت کو برقرار ہی نہیں رکھتا بلکہ اسے کچھانو کھے بین سے ہم آمیز بھی کرتا ہے۔

روزمرہ کی حقیقتیں اس قدر حیرت ناک اور ہیبت ناک ہیں کہ ایبسر ڈاور فیطاسیائی محسوں ہوتی ہیں۔ بیانیاتی نقطۂ نظر سے یا معنوی اعتبار سے طرز بیان ایبسر ڈٹی مرکوز ہویا

فعطاسیائی کہیں بھی حقیقت سے بعید نظر نہیں آتا:

'آج کل عجیب حادثے ہورہے ہیں۔ گھر کے سامنے مندر بن گیا۔ جامن کے درخت کے قریب پیپل کا درخت کھڑا ہوگیا۔۔۔۔آج کچھورتیں پیپل کے پیڑ پر دھا گہ بھی باندھ رہی تھیں۔

....ابكوكى يركبتا كداللين في مار علك يرقبف كرليا بية مجهكوكى جيرت ندموتى -

اسی طرح مسلمانوں کے گھروں کا راتوں رات غائب ہوجانا، فریج میں مٹن کا بیف بن جانا، زرد طوفان کا چھا جانا، چیونٹیوں کا نوالہ بن جانا، پاؤں کا جھوٹا بڑا ہوجانا، بادلوں کی اوٹ سے جادوگر کے چہرے کا عیاں ہونا، جج اور صحافی خاتون کے گھروں میں ان کے آل کے بعد چیونٹیوں کی قطاروں کا برآ مد ہونا اور دوسرے کئی واقعات سیاسی عفریت یہ کی مؤثر ترجمانی کرتے ہیں۔ ان بیانات میں کہیں کمیسوں رنگ طنز ومزاح بھی شامل ہے، جوخوف کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ موضوع کی شدت کے اعتبار سے بھیڑیے، چیونٹیاں، پیلی چیونٹیاں، نیلی چیونٹیاں، زعفرانی رنگ کے علائم واستعارے بیانیہ میں دلچیپ ڈائمیشن کا اضافہ کرتے ہیں اور حقیقت کی افہام و تفہیم میں اپنی مرکزیت بھی قائم رکھتے ہیں۔ استعاروں کی غیرشفافیت معنوی تفاعل میں کہیں جارج نہیں ہوتی:

'تمہارے سامنے بید چیونٹیاں ہیں اور بید کچھ بھی کر علی ہیں۔ بید مردار چیونٹیاں ہیں۔الی چیونٹیاں اکثر لاشوں پر بینگتی نظر آتی ہیں۔

ېم زنده کهان ب<u>ين</u> .....

میں نے اکثر ایسی چیونٹیاں قبروں کے آس پاس رینگتی دیکھی تھیں۔اس وقت ماحول میں شہِخموشاں جیسی پُر اسرار خاموثی چھائی ہوئی تھی۔'

چیونٹیوں کے اس استعارے کا دوسراسیا تی اور معنوی پہلوبھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دہشت انگیز عصری تناظر میں اس استعارے کی مطابقت اور تاثر اتی کارگزاری توجہ طلب ہے:

'چیونٹیاں اپنے دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں۔ایک چیونٹی دوسرے گروہ سے آنے والی

چیونی سے لڑتی ہے تواس کی بوکو یا در کھتی ہے۔ اس بو میں ایک کیمیائی مادہ ہے جسے وہ اپنے گروہ میں منتقل کردیتی ہے جوایک دل سے دوسرے دل میں آسانی سے نتقل ہوجا تا ہے ...
'غور سے دیکھیے ۔ نوٹ بڑا ہور ہا ہے۔ ایک زمانے میں، تاریخ گواہ ہے جب جانور 'پا گیٹ' بن گئے تھے۔ مکڑیاں، چھپکلی، معمولی کیڑے مکوڑے اچا نک پھیل کر بڑے ہوگئے۔ اچا نک بھیل کر بڑے ہوگئے۔ اچا نک اتنے بڑے کہ انسان ڈر کراپنے اپنے گھروں سے بھاگنے لگا ..... وہ ہنس رہا تھا۔ دیکھیے ..... بینوٹ پھیل رہا ہے۔ بڑا ہور ہا ہے۔ آپ دیکھر ہے ہیں نا .....'

' ججھے واقعی احساس ہوا کہ بڑا نوٹ انھیل انھیل کرچیل رہا ہے۔ پھیلتے ..... نھیلتے ..... نوٹ کا سائز اس عام آ دمی سے زیادہ ہوگیا۔ میری آنکھوں کے سامنے نوٹ تھا اور نوٹ پھیلتے پھیلتے ایک ہلکی آ واز کے ساتھ غبارے کی طرح پھٹ گیا۔'

'میری نظراحپا نک شیشہ کی طرف چلی گئی۔ میں چونک گیا۔ میں نے کئی بار آئکھیں مل مل کر شیشہ کی طرف دیکھا۔ جھے یہ بھی خیال تھا کہ یہ میراوہ م ہوسکتا ہے۔خود کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنے تیز ناخنوں کا سہارا الیا، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ آئینہ میں میرا چہرہ نہیں تھا۔ آئینہ میں اس آدمی کا چہرہ آگیا تھا اور اب اس شخص کا چہرہ بھی غائب تھا۔ چہرے کی جہدداڑھی موجود تھی۔ صرف واڑھی ..... وہی واڑھی جو اس کے چہرے کو بدنما بنارہی تھی۔ میں نے شیشہ کی طرف بلیٹ کر دیکھا تو میرا چہرہ واڑھی میں ساگیا تھا۔ آئینہ کے عکس میں اب میں ایک داڑھی والا اجنبی تھا۔ اچا تک وہ جانے کہاں سے نکل کرمیرے برابر میں کھڑا ہو۔ میں ایک دوہ جانے کہاں سے نکل کرمیرے برابر میں کھڑا ہو۔ میں ایک دوہ جانے کہاں سے نکل کرمیرے برابر میں کھڑا ہو۔ میں ایک دوہ جانے کہاں سے نکل کرمیرے برابر میں کھڑا ہے۔

مم بدل رہے ہو۔

طنز، مزاح اور horror کی طرز وتراکیب جادوگر کے کر دار کی تشکیل کا خاصہ ہیں۔ فسطائی عفریتیت کی تجسیم یہ کر دارا یک عجیب شیطائی کشش اور مقناطیسی قو توں کا حامل کر دار ہے۔ پائیڈ پائیرآ ف میمکن (Pied piper of hamlin) کی طرح سبحی اس کے سحر کے اسیر ہیں۔ اس کی 'مرخ کتاب' میں مسلمانوں کی موت کا فرمان درج ہے۔

مسلمانوں کی اجتماعی اموات اور ان اموات کی اہمیت وافادیت اور موت کی اشد ضرورت کے اعتراف وعمل آوری کے لیے مسلم معاشرہ کو وہنی اور عملی طور پر راضی کرنا خالص شیطانی عمل ہے جس میں اس جادوگر کومہارت حاصل ہے۔ وہ مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے کہ موت دنیا کے مسائل و مصیبتوں سے آزادی ہے، خدائے عزوجل سے ملاقات کا وسیلہ ہے۔ تم جاؤگے اس انوکھی دنیا کی سمت اپنے رب سے ملنے جس کی شیخ تم کیا کرتے تھے۔ گویا وہ معاشی تباہی اور موت کا سودا گرنہیں نجات دہندہ ہو، اور موت مسلمانوں کے لیے راو نجات۔ جرمنی کے ہولوکاسٹ میں لوگوں کا دھو کے سے یا زبرد تی قبل عام کیا گیا تھا لیکن بہاں مسلمانوں نے اپنے پروانہ موت پر برضا ورغبت خودد شخط کرنے ہیں۔ موت بہرحال ان کے لیے طے ہے، کہیں چیونٹیوں کی یلغار کی صورت یا پھر...

ذوقی نے بین المتونیت پر خاص توجہ دی ہے۔ سرواٹس، ڈان کوئزے، جارج آرویل، والیٹر، کافکا، کاہو، پاموک، سرویشر دیال سکسینے، گلزار اور حقائق کے ناقابل برداشت ہونے کے ضمن میں ٹی الیس ایلیٹ کی نظم اور ڈرامے Murder in the برداشت ہونے کے ضمن میں ٹی الیس ایلیٹ کی نظم اور ڈرامے Cathedral اور دیگرمتون فرکور ہیں جومتن کے سیاق کوآ بدار کرتے ہیں۔ متنی مطابقت کے نقط نظر سے بین اقوامی دانشورانہ تناظر قائم رکھا گیا ہے۔ فو کو، اروند هتی رائے، امر تیاسین، نومارکسی نقادوں اور عصر حاضر کے نظر بیسازوں کی سمت اشارے فراہم کیے گئے ہیں۔

سنگین صورتِ حال اور شینشن کے نقطہ عروج کے بعد بیانید کی اختیا مید کی سمت پیش رفت ایک دانشورانہ حکمت عملی کونشان زد کرتی ہے جس کے اشاراتی تانے بانے متن کی زیریں سطح پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سیر محمد اشرف کے ناول آخری سواریاں کے بیان کنندہ اور اس ناول کے راوی اول جہانگیر مرزا کے نظراتی اوصاف میں کچھ مماثلتیں ہیں جن کی نظریاتی شاہتیں عبرالصمد کے بہکھرے اور اق شموکل احمد کے چھڑا سدا در رحمٰن عباس کے فکشن میں بھی نظر آتی ہیں کہ اردو تہذیب و ثقافت اور مسلم معاشرہ کے تنزل و تذایل کے لیے شریبندوں ہی کومور دِ الزام نہیں مظہرایا جاسکتا۔ مسلمانوں کا اپنا تساہل و تعافل بھی بڑی

حدتک اس المیہ کے ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرام میاں (آخری سواریاں) سرسام کا شکار ہے اور جہانگیر مرز الکینر فرنیا اور Hallucination کا۔ نیج و تاب دل نصیبِ خاطر آگاہے۔ مرگِ انبوہ میں ساری ملت پر غنودگی می طاری ہے، اس لیے آخری باب کا عنوان ہی نیند میں چلنے والے ہے:

'وہ دیکھو' ..... جولوگ چل رہے ہیں، ان کی حرکات وسکنات کا جائزہ لو ..... انہوں نے آسانی سے خود کو نیند کے حوالے کردیا ہے ..... (ڈیڈ) نیند میں چلنے والوں کے لیے لڑر ہے تھے....وہ ایمانہیں کر سکے اس لیے ڈیڈ گر کم ہوگئے۔'

مسحور ومعتوب یہ خراباتیانِ خرد باختہ سمج ہوتے ہی کام پڑچلے جاتے ہیں: 'نیندمیں چلنے والے حادثوں سے بے خبر سے ۔ انھیں صرف یہی معلوم تھا کہ انھیں آفس آنا ہے۔ آفس سے گھر جانا ہے، سیاسی معاملات پر کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔'

مسرگ انبوہ اپنظریاتی سیات میں تفکر آمیز مطالعاتی فکرکوم بمیز کرتا ہے کہ عصررواں کی سیاست کی عفریتیت کے تناظر میں مدافعتی منطق تشکیل کی جاسکے۔راونجات کے امکانات پر مکالمہ استوار کیا جاسکے۔متن کی زیریں سطح پرموضوعاتی نقط کظر کے تحت کئی مہم اشارے فراہم کیے گئے ہیں۔ اول تو باہمی تصادمات، نسلی و نظریاتی تفریقات مہم اشار ہے فراہم کے سدباب کی تلاش ہے جیسا کہ ناول کے اختتام میں اشارة پاشام زاکے احساس ذمہ داری کے بیدار ہونے اور اپنے باپ کے صادق ہونے کے یقین کو منتج ہے۔ اپنے باپ کی قیامت خیز الجھنوں اور حق وباطل کے درمیان معرکم آرائی میں اس کی حق سے وابسگیوں نے باپ کی قیامت خیز الجھنوں اور حق وباطل کے درمیان معرکم آرائی میں اس کی حق سے وابسگیوں نے باپ کی انسانی کم دوریوں کے تئیں اس کا رویہ یکسر تبدیل کردیا ہے۔ باپ کے لیے اس کی نفر تیں محبت اور احترام میں تبدیل ہوچکی ہیں کہ قوم کے لیے باپ کا اضطراب اور اذبیتیں خون بہاسے کسی طرح کم نہیں تھیں۔ حالاتِ حاضرہ اس کی ہرا یک جال گدار حقیقت، اس کی تعذیب آگائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اُسے اپنے ڈیڈ پر اب پیار جال گدار خوت کے دونیند میں چنے والوں سے دورا سے ڈیڈ کے ساتھ کی چودفت گزار ناچا ہتا ہے۔ وہ نیند میں چلے والوں سے دورا سے ڈیڈ کے ساتھ کی چودفت گزار ناچا ہتا ہے۔

دوسرے، غالب تو تو ال کی خوفز دہ کرنے والی کا وشوں کے بالمقابل خوفز دہ کرنے کی حکمت عملی بھی سود مند ثابت نہیں ہوسکتی جیسے جہا نگیر مرزاراکیش وید کے ساتھا پنی مکالماتی محافہ آرائی میں آزما تا ہے بالکل ویسے ہی جیسے وہ تارادیش پنڈے کوخوفز دہ کرنے کے لیے نہایت نازک رومانوی لمحات میں اپنی ہیئت کذائی کے توسط سے کرتا ہے۔ اس طرح کے انتشار وخلفشار اورخوں آشام صورت حال میں نہ کوئی کواکز وٹک (Quixotic) مہم جوئی ہی ، نہ بے محابہ بے خوفی ملت کو تباہی کے دلدل سے نکا لئے میں کارگر ثابت ہوسکتی ہے جیسا کہ یہاں عیاں ہے: بلیوو ہیل کا شکار کرنے والے سرخ چیونٹیوں سے خوفز دہ نہیں ہوتے۔ کہ یہاں عیاں ہے: بلیوو ہیل کا شکار کرنے والے سرخ چیونٹیوں سے خوفز دہ نہیں ہوتے۔ کہ ور ایک طرف یہ بے خوفی کا اعلامیہ ہے تو دوسری طرف محتاط روی کا اعتباہ بھی ہے۔ کم دور سہاروں اور فرسودہ فہ ہی رسومات کی بھی نفی کردی گئی ہے۔ اس ڈسکورس کا اختیامہ ابولفر کے طرز فکر وکمل کے توسط سے وسیع القلمی ، مفاہمت کوشی مخل و ہر دباری اور رواداری کے امکانات روشن رکھتا ہے۔ انجما دشکی اور رجائیت پسندی کی ناگز بریت پر اصرار درج کرتا ہے۔ استعاراتی اختیامہ توجہ طلب ہے:

بیانیہ کے حقیقت پیندانہ موضوع ضمن میں یہ بات خاص طور سے غور طلب ہے کہ تمام وقائع جو بلاٹ کی تقمیر اور ڈسکورس کی تشکیل کرتے ہیں طشت از بام معلومات ہیں اور اس دور کے معمولات بھی معلومات اور معمولات کی افسانوی قلب ماہیئت کارے دارد! مشرف عالم دوقی نے اس ضمن میں حتی المقدور سعی کی ہے۔ بیانیہ کے بین اقوامی سیاسی حوالہ

فَكْثُن تَقيدٍ، تَكْنَيكِ، تَفْهِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

جات کی تنظیم، کمیونسٹ پارٹی کی تاراجی پر بیانات، تاریخ و سیاست کے زمانی و مکانی ادراکات اور بیانیاتی مرکبات مصنف کی عرق ریزی پر دال ہیں۔

drhameed.khan@gmail.com

Mobile: 9422291825

00

سسم سےمکالمہ

ڈا کٹرشہ**نازشورو**(مسی ساگا، کناڈا)

مرگ انبوہ، فاشزم اور کیپطرم کے تانے بانے سے بُنے، آج کے سیاسی، ساجی، اقتصادی، ندہبی، ثقافتی اور اخلاقی سٹم کو ہجھنے کی ایک جھر پورکوشش ہے، جہاں نیکی اور بدی کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا ہے، پیسہ خدا، انٹرنیٹ کا ئنات اور گوگل گرو ہے اور ان متیوں نے مل کرخون ونفرت سے تحری کا کیوں اور آنکھوں میں اجنبیت اور بے گائگی کی دہشت لیے، ڈیتھ گیم کے گمنام اسکواڈ میں شامل، ینگستان کی ایک الیی نسل تیار کی ہے جوابلومینائی اور خدا کے درمیان ریسلنگ میں خدا کو ہولہان اور شکست خوردہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اور خدا کے درمیان ریسلنگ میں خدا کو ہولہان اور شکست خوردہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اپنی خالی روح کو ہر یفومیٹ کے پاس گروی رکھنے کے لیے بے قر ار، بلیووہیل کے جبڑے میں اپناسر دیے بیٹھی ہے۔ خوشی سے نا آشنا اور نابلدان گائد ڈ میزائل سے نینو جوان

جن کے نصیب میں کہانیاں سانے والی نانیاں اور دادیاں نہیں آئیں، آئے تو انگلیوں اور اگرقوں کی مسلسل جنونی حرکت سے چلنے والے، طرح طرح کے فینسی ہتھیار اور گوری کی مسلسل جنونی حرکت سے چلنے والے، طرح طرح کے فینسی ہتھیار اور گوری کی سمز۔ جن میں وہ لمحے بھر میں خود کو ہیرو بنا کر شاندار عمارتوں کو بلاسٹ کرتے، لوگوں کو گیمز۔ جن میں وہ لمحے بھر میں خود کو ہیرو بنا کر شاندار عمارتوں کو بلاسٹ کرتے، لوگوں کو گولیوں سے بوزندتے، لہو، بارود، تباہی اور زوال سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

اس نسل کا اپنے والدین سے زئی فاصلہ لاز مان اور لامکان ہو چکا ہے۔ ماں اور باپ سے نفرت ان کے خون میں سیال مادے کی طرح بہتی ہے۔ والدین ان کی زندگی سے ڈرتے ہیں اور وہ دی پاس آ وٹ چیلنے 'اور دی سالٹ اینڈ آئس چیلنے 'کی کا میا بی کے پہلے ذیخ پر چڑھنے کا جشن اپنے والدین کی آ تکھوں میں خوف دیکھ کر مناتے ہیں، جنہیں کتا بول سے بھرا کمرہ کباڑ خانہ دکھائی دیتا ہے، جن کے لیے اتہاس صرف ڈاٹا 'ہے اور جن کا ماننا ہے کہ یتم پر ہے کہ 'تم اس ڈاٹا کو کتنا اپڑیٹ کرتے ہو۔' یہ غصے ، اشتعال اور وحشت کا ماننا ہے کہ یتم پر ہے کہ 'تم اس ڈاٹا کو کتنا اپڑیٹ کرتے ہو۔' یہ غصے ، اشتعال اور وحشت میں صدیوں سے کشید کیے ہوئے تج بات پر بنی اپنی اخلاقیات ، احساس ، حبت اور تہذیب نامی فضول با تیں کہی ہوں۔

منچورین، پزااور برگر پر پلنے والے، ایپل، لیپ ٹاپ، ڈیٹنگ اور بریک اپ کی غلام گردش میں گھرے ینکتان کے بینو جوان جن کے لیے زندگی ایک سراب سے زیادہ کی خیمیں۔ جواپنی مرضی وخوشی سے انسان سے ہندسہ بن رہے ہیں۔ جورومانس پرتھو کتے ہیں اور وافرسیس کی بےلذتی سے گھبرا کرتشد داور ڈرگز میں پناہ لیتے ہیں۔ جن کے پاس اگر کوئی کشش، خیل، فیشن اور تصور ہے تو صرف مرگ انبوہ کا، جسے بیان کرنے کا حوصلہ و ادراک صرف مشرف عالم ذوقی کو ہے۔

مشرف عالم ذوقی جواکیسویں صدی کے زندہ اردوادب کا نمایاں ترین نام ہے۔ جس نے موت کی خون آلود تلوار کے نیچے اور دہشت کے جلتے کڑھاؤ کے سامنے بیڑھ کر حیرت انگیز جراًت سے مرگ انبوہ قلمبند کیا ہے۔ ایک ان چھوا سجبیٹ جسے چھوتے ہوئے ہم سب کے ہاتھ جلتے ہیں کہ بیڈ ائنامایٹ ہے کہ یہاں چھوا اور وہاں دھا کہ ہوا اور شاید پھر دہلی اجڑے، لا ہور کہ کراچی یا پھر سارا برصغیر، مگرنہیں اب تو ہم 'ہندواور مسلمان ہو گئے ہیں' تو مار استقبل طے کرے گی۔ تو مار استقبل طے کرے گی۔

ایک سوچالیس کروڑ آبادی والے ملک کی کہانی کا ایک کردار کہتا ہے' پینتیس کروڑ شخصترہ کروڈ پرلاکھڑا کیا۔اور پھرایک دن الیا آئے گاجب ہم گیس بن کراڑ جا کیں گے۔ داتوں رات لیے بسائے گھراپی جگہ سے گم ہوجاتے ہیں اورلوگ پریشانی کے عالم میں سوچتے ہیں، کیا بیسب خواب میں ہور ہاہے؟ مالیخو لیا ہے، ڈپریشن ہے، اس کیز وفر بینیا یا میلیوسی نیشن ہے، نہیں۔ سے تو یہ ہے کہ بڑی عیاری سے ہمار نظریات میں نقب لگا کر انہیں برغال بنالیا گیا ہے۔اہنیا کا پیا مبرگا ندھی قابل نفرت اور ہنیا کا علمبر دار گوڈ سے ہیرو انہیں برغال بنالیا گیا ہے۔اہنیا کا پیا مبرگا ندھی تابل نفرت اور ہنیا کا علمبر دار گوڈ سے ہیرو مین چکا ہے۔' آپس کی بڑھتی ہوئی نفر سے 1947 کے شعلوں سے بھی آئے نکل چک ہے۔' میں ورئیلیٹر کا لونیز' کی بن چکا ہے۔ نہیں بلکہ یہ ناول صرف ہندستان یا پاکستان جیسی' ان سیٹیلڈ کا لونیز' کی داستان ہے؟ نہیں بلکہ یہ ناول برقی رابطوں میں الجھے ہراس انسان کا قصہ بن گیا ہے جس کی ذاتی زندگی اور پرائیو یہی کوٹیکنا لوجی نگل رہی ہے۔ یہ ناول کریڈٹ کارڈز، کارپوریٹ کی ذاتی زندگی اور پرائیو یہی کوٹیکنا لوجی نگل رہی ہے۔ یہ ناول کریڈٹ کارڈز، کارپوریٹ کے سی قصبے میں ۔ یوں ذوقی نے ہندستان کے منظر نا سے میں رہے ہوئے دنیا کے کیوس برایک بڑا ناول لکھڈ الا ہے۔

تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا کے حوالے سے اردوادب میں اس سے زیادہ بلیغ، واضح اور فلسفیانہ ناول کوئی دوسرا اب تک نہیں لکھ پایا ہے۔ ہوسکتا ہے چندلوگ اسے سیاسی ناول کہہ کراس ناول کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں مگر میراسوال بدہے کہ کیا دنیا کا کوئی بڑا ناول غیر سیاسی بھی ہے؟ میری دانست میں ماڈرن اردولٹر پچرکا یہ پہلا ناول ہے جسے جتنی جلدی ممکن ہوا مگریزی میں ترجمہ کیا جانا چا ہے کہ اس المیے سے اکیسویں صدی کی دوسری دہائی

کا ہندستان کا ہی نہیں بلکہ بوری دنیا گزررہی ہے۔

دنیا جوا کیہ مضبوط رُری ایک کا حصہ ہوچکی ہے۔ ہم اس پلاسٹک کی تہذیب کے اندر کا کروچوں، چوہوں اور مرغابیوں میں تبدیل کردیے گئے ہیں۔ کس بھی وقت، کوئی بھی الزام لگا کر بے وجہ مارد بے جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے باسی بنادیے گئے ہیں جہاں کوئی قابل اعتبار نہیں۔ ہم اپنوں اور دوستوں کے درمیان خوفزدہ میمنے کی طرح وقت گزارتے ہیں۔ ہم اس بہت مارے اطراف اچا بک لائیں بھر جاتی ہیں اور قاتل نا معلوم رہتے ہیں۔ ہم سب بہت چالا کی ،عیاری اور مکاری سے ایک گیس چیمبر یالوہے کی بدنما گاڑی میں جع کے جارہے ہیں۔ چالا کی ،عیاری اور مکاری سے ایک گیس چیمبر یالوہے کی بدنما گاڑی میں جع کے جارہے ہیں۔ زہر یلی گیس کسی بھی وقت مرگ انبوہ کا سامان کرستی ہے۔ سبحھ میں نہیں آتا کہ یہ تبد یلی کی رفتار ہے یا موت کی کہ ایک گروہ عائب ہور ہا ہے دوسراملٹی پلائی ہور ہا ہے۔ ہم نہ جا ہوئے ہیں اور جادوگر کی کسی بھی چال کو ناکا م بنانے کی ہمت کھو بیٹھ ہیں بلکہ بقول مشرف عالم ذوقی نید نیا بچھ کرنے کے لیے چھوٹی پڑ بنانے کی ہمت کھو بیٹھ ہیں بلکہ بقول مشرف عالم ذوقی نید نیا بچھ کرنے کے لیے چھوٹی پڑ مئن ہے۔ ہاں مگراسی ناول کے کسی ورق پر ذوقی نے یہ بھی لکھا ہے ' نفرت کی ایک منزل محبت بھی ہے اور وہ ی حقیقی دنیا ہے۔ ایک مسرت آگیں اور پُرکیف دنیا۔ محبت بھی ہے اور وہ ی حقیقی دنیا ہے۔ ایک مسرت آگیں اور پُرکیف دنیا۔ م

## احتجاج وانقلاب كااستعاره

### ڈاکٹر مشاق احمہ

عصری اردوادب کا شاید ہی کوئی ایسا قاری ہو جومشرف عالم ذوقی کے نام سے نا آشنا ہو۔ ذوقی تین دہائیوں سے اپنے احتجاجی اورا نقلا بی نظریوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے فذکار ہیں جن کے اندرآ گ ہی آگ ہے۔ وہ بھی ہوئی را کھ میں بھی شعلہ کی روح ڈال دیتے ہیں۔ وہ مصلحت پسند نہیں کہ انعام واکرام کے لیے دربار وفت کا حکّر لگا ئیں بلکہ مظلوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے مسلسل رواں دواں رہتے ہیں اور ظالم کے ہراس ممل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں جوانسانی معاشرے کے لیے مضر ہے۔ ذوقی کے تعلق سے میں پہلے بھی لکھتا رہا ہوں بلکہ ذوقی کا کوئی ایسا ناول نہیں جو ذوقی کے کوئی ایسا ناول نہیں جو

میرے مطالع میں نہیں رہا ہواور جس پر میں نے پچھ نہ پچھ نہ کھا ہو۔ جب ۲۰۰۰ء میں ان کا ناول نہیان شائع ہوا تھا تو میں نے نہان اردو کا ایک خاص نمبر شائع کیا تھا اور اس میں بھی اس بات کی وکالت کی تھی کہ ذو تی ایک جینون فنکار ہے اور ان کے اندر تخلیقیت کا انبار بھرا پڑا ہے۔ ایک آتش فشال ہے جو عصری حالات کے جبر سے پھوٹنا ہے اور الفاظ کی صورت میں صفحہ قرطاس پر بھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذو تی کے ناول ہوں یا افسانے ان کے یہاں ایک چھٹے عامل محسوس ہوتی ہے، ایک کرب دکھائی دیتا ہے اور وہ کرب ہے پاسدار انسانیت کا ، تحفظ آئین کا اور انسانی معاشرے میں فرقہ واریت کی آندھی کوروکئے کا اس سے قبل 2014 میں ذو تی کا ایک شاہ کارناول نالہ شب گر شائع ہوا تھا اور اس کی طاف آواز بلندگی گئے تھی ۔ ذو تی فسطائی طاقتوں کے خلاف شب وروز صرف سوچے ہی نہیں جمل کی گئے تھی ۔ ذو تی فسطائی طاقتوں کے خلاف شب وروز صرف سوچے ہی نہیں حلاف آواز بلندگی گئی تھی ۔ ذو تی فسطائی طاقتوں کے خلاف شب وروز صرف سوچے ہی نہیں حلوں آوں کی مددکرتی بیا اور ذرائع ابلاغ کے انقلا بی و سیلے کے ذریعہ وہ اپنی باتوں کو منٹوں میں لاکھوں لوگوں کے بہور نے کا ہمنر بھی جانتے ہیں۔

تیش نظر ناول نمرگ آنبوہ ذوقی کے فکر ونظر کا ہی آئینہ دار ہے۔جس میں مذہب انسانیت کے چراغوں کو بجھانے والی طاقتوں یعنی فاشزم اور کپیٹلزم کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے۔ اس ناول کے مطالعے سے عصری ہندستان کی تہذیبی وتدنی وراثت کو کس طرح نقصان پہنچایا جار ہا ہے اور انسانی معاشرے میں نفرت کا زہر گھولا جار ہا ہے اس کے خلاف ایک تخلیقی احتجاجی ہے۔ خلاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے فنکار ہوئے ہیں وہ انسانی معاشرے کی صالح قدروں کے محافظ رہے ہیں اور حکومت وقت کے جرکے خلاف سینسپر معاشرے کی صالح قدروں کے محافظ رہے ہیں اور حکومت وقت کے جرکے خلاف سینسپر رہے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی کا بیناول بھی ہندستان میں جس طرح محمد اخلاق اور پہلوخاں کے بعد ہجوی تشدد کی چنگاری کو شعلہ بنانے کا کا م کیا گیا اور ملک کی ایک بڑی اقلیت کی زندگی سے چین وسکون جھینے کا کا م کیا گیا اس سازش کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی

گئیجے ۔ ہمارے ابن الوقت سیاسی رہنماؤں کے دوغلے بین کواجا گر کیا گیاہے اور ہماری صفوں میں بھی جومفادیرست منافق ہیں ان کے چیرے سے بھی نقاب اتاری گئی ہے۔ ذوتی نے فکشن کا سہاراضر ورلیا ہے کین اقلیت طبقے کواپنی تاریخ یا دولا کی ہے کہ وہ کس طرح آزادی کے بعد مبینہ سیکولرزم کی حیلٌ میں یستے رہے ہیں، اپنا وقار ووجود کھوتے رہے ہیں۔ مالخصوص اقلیت طقے کی زندگی کے جغرافیائی حدود کس طرح محدود کیے جارہے ہیں اور تاریخ کو مسخ کیا جار ہاہے۔میرے خیال میں بیناول صرف فکشن نہیں ہے بلکہ ناول کا ہرصفحہ عصر حاضر کا آئینہ ہے۔ ذوقی کی تحریروں کی کاٹ قاری کے ذہن پر ہتھوڑا مارتی ہے، چونکاتی بھی ہے، اشک باربھی کرتی ہے لیکن حوصلہ بھی بخشق ہے کہ وہ اگر وقت کےعیاروں کی جالوں سے ہوشیارر ہیں اورا بنی طاقت کو پہچا نیں تو پھر مطلر وقت کے تمام ظلم و جبر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہناول زبان وہیان کے اعتبار سے بھی ذوقی کے دیگر ناولوں سے بالکل مختلف ہے۔ ناول کی ہرعبارت میں ظاہری مفہوم سے زیادہ باطنی مفاہیم ہیں ، جوزیریں لہروں کی طرح رواں دواں ہیں وہ اس ناول کوعہد حاضر کے ایک بڑا کینوس کا ناول بنا تا ہے اور ذوقی کی فنکارانیہ عظمت کا اعتراف کرنے پرمجبور کرتے ہیں۔ دنیائے ادب میں ذوقی کا بیناول ٹھیک اس سنگریزے کی طرح ہے جیے اگر جھیل میں پھینکا جائے تو اس کا دائر ہسلسلہ درسلسلہ کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ ناول موضوعی اعتبار سے سیاسی ضرور ہے کیکن ان کی Loud Voice صرف ہنگامہ کھڑا کرنے والی نہیں ہے بلکہ بحرافکار کے ساحل پر کھڑے ہو کرمستقبل کے گو ہرآ بدار حاصل کرنے کا وسیلۂ سراغ بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ذوقی اپنی ایک الگزَ مان خلق کرتے ہیں۔اس ناول میں بھی ان کی انفرادیت موجود ہے۔ ذوقی کے حوصلے کو سلام کددنیا کوابھی اس حوصلے اور آواز کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اردودنیا میں اس ناول کی یزیرائی بھی ہوگی اور بحث ومباحثہ کا ایک نیادر بھی واہوگا کہ ناول اس کا متقاضی ہے۔

# آئينهاوريسِ آئينه

## ڈاکٹرمتاز عالم رضوی

معروف تی پندشاع کیفی اعظمی کا جب انقال ہوا تو ہندی رسالہ ابھنوقد م نے ایک کیفی نمبرشائع کیا جس میں راقم کا ایک مضمون کیفی اعظمی کی شاعری میں سیاسی اشارے شائع ہوا تھا۔ کافی طویل مضمون تھا۔ شاعری میں سیاست تلاش کرنا ایک مشکل ترین عمل شائع ہوا تھا۔ کافی طویل مضمون تھا۔ شاعری میں سیاست بیا شاعری میں سیاسی بات کرنا سوم درجہ کی شاعری کرنے کے مترادف ہے۔ غیر ترقی پیند نقاد آج بھی کیفی اعظمی کو دوم یا سوم درجہ کا ہی شاعری میں کو برہنہ کیا گیا تھا۔ کیونکہ ان کی شاعری میں اور ڈنیس تھی۔ کیونکہ ان کی شاعری میں بے رحم سیاست کو برہنہ کیا گیا تھا۔ کیونکہ ان کی شاعری میں سفید پوش شاعری میں ندگی کی تاخ حقیقوں کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ کیونکہ ان کی شاعری میں سفید پوش شاعری میں بات ہے، رمزیت فن

ہے،اشاروں،علامتوں،استعاروں میں باتیں دعوت فکردیتی ہیں کین ایسا پردہ بھی نہ ہوکہ کچونظر نہ آئے اور ہم کسی تاریکی میں کھوجائیں۔الیں بھی علامتیں،استعارات اوراشارے نہ ہول کہ ہم اسی میں گم ہوکررہ جائیں کہ جیسا ہوا بھی ۔ کیفی اعظمی مقبول ہوئے، کیفی اعظمی صرف اردو میں نہیں بلکہ ہندی اور دوسری زبانوں میں بھی مشہور ہوئے۔ان کے نفخے آج بھی گنگنائے جاتے ہیں۔ان کی شاعری آج کے موجودہ حالات میں بھی عوام کے شانہ بہ شانہ ہے پھر بھی وہ دوم یا سوم درجے کے شاعر ہیں۔سوال میہ ہے کہ ایسی درجہ بندی کرنے والوں کو کس زمرے میں رکھا جائے؟

پروفیسرعلی احمد فاطمی کی تازہ ترین کتاب 'پروفیسرسید محمد عقبل، استاداور نقاد 'میں ایک انٹرویوشا کئے کیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں کرش چندر کے افسانوں اور ناولوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جس میں ایک سوال کے جواب میں پروفیسرسید محم عقبل رضوی کہتے ہیں:

'فسادات پر لکھے ہوئے افسانے نہ معمولی ہیں اور نہ غیراہم ہیں۔ یوافسانے صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بیہ ہندستان کی نئی بگر تی ہوئی اور بنتی ہوئی تاریخ کا حصہ ہی نہیں، نئے بنتے اور بگڑتے ہوئے سان کا ایک اہم حصہ ہیں جنھیں نہ فراموش کیا جا سکتا ہے اور نہ اسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔'

#### اسى انٹرويوميں وہ آ کے کہتے ہيں:

'اگرتقییم ہند کے فسادات پرکرٹن چندر، بیدی، منٹو، اشک، خواجہ احمد عباس، راما نندساگر، قرق العین حیدروغیرہ نے آگ کا دریا جیسانا ول اور جلاوطن جیسی کہانیاں نہ کھی ہوتیں تواردو کے اس دور سے متعلق سواجا سوی ناولوں کی افسانوی تحریروں کے اور کیا ہوتا؟'
اسی انٹر و یو کے آخر میں وہ پروفیسر سیدمج عقیل بہ بھی کہتے ہیں:

' پچ بات یہ ہے کہ دنیا کا تمام ادب اپنے وفت کے حالات اور ہنگاموں ہی کے درمیان جنم لیتا ہے اور اپنے دور کی زندگی کا مظہر ہوتا ہے۔'

خیربیاد بی جھگڑےاورمعیار بندی، درجہ بندی اورنظریاتی بحث تو چلتی رہے گی اور

چلتی رئنی چاہیے۔ ہرکسی کوآ زادی ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے چنانچہ نقاد کو بھی یہ دق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے۔ سوال قائم کرے اور ادب میں اٹھائے گئے سوالوں کے جواب بھی تلاش کرے۔ خیال رہے کہ مطالعہ کا سلسلہ بندنہیں ہونا جا ہیے۔

اسی پس منظر میں راقم ملک کی موجودہ سیاست اور معروف ناول نگار مشرف عالم ووقی کے تازہ ترین ناول مرگ انبوہ کا مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ذوقی کا کمال سیہ ہے کہ وہ ہر مرتبہ اپنے ناول میں کچھالیا لے کرآتے ہیں جوسب کو چونکا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تو معروف فکشن نقاد مہدی جعفر مجھ پر برہم ہو گئے تھے۔ میں خیریت دریافت کرنے ان کے گھر دریاباد پہنچا تو وہ عصہ میں بولے کے کیا میں پاگل ہوں ، ابھی ناول 'پو کے مان کی دنیا' کے کردار میر بسوار ہیں اور اب ناول 'سونا می آگیا۔ ذریر مطالعہ ناول میں بھی جادوگر آیا ہے جو چونکا تا نہیں بلکہ ڈراتا ہے ، بہکا تا ہے اور قاری تک کواپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ناول ہمیں متنبہ کرتا ہے ، نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ وہ ایک ایسے مشن کی جانب ہماری توجہ مرکوز کراتا ہے جس کے ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر حصہ بنتے جا جانب ہماری توجہ مرکوز کراتا ہے جس کے ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر حصہ بنتے جا اس مشن کے ساتھ چلے جارہے ہیں۔ جو ہمارے وجود کو مٹار ہا ہے ، جو ہمیں تباہ کرر ہا ہے لیکن ہم نیند میں اس مشن کے ساتھ چلے جارہے ہیں۔ پورے ناول میں ایی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم واقعات کو سمیٹ میں اور ناول نگار کم نا ہے جس کے ہم سے ہم واقعات کو سمیٹ میں اور نول نگار کا کل مقصد کھی معلوم ہوتا ہے۔ کرر پوتا ڈوتیار کرنا ہیں۔ بیدار ہوسکیس۔ ناول نگار کا کل مقصد کہی معلوم ہوتا ہے۔ اور سے نیند ٹوٹ سے اور سوئے ہوئے کو گربیں۔ ناول نگار کا کل مقصد کہی معلوم ہوتا ہے۔

'مرگ انبوہ' کوختم کرنے کے بعد میں نے اس پرمعروف ترقی پسند ناقد استاد محترم پروفیسرعلی احمد فاطمی سے بات کی۔وہ ناول پڑھ چکے ہیں اور ضرور اس پروہ اپنی بھر پور رائد دیں گے کیکن دوران گفتگو ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انھیں بیناول بہت کمزور لگ رہا ہے۔ان کا خیال ہے کہ اس پر صحافتی رنگ غالب ہے۔ ناول جلد بازی اور جذباتی انداز میں فلم بند کیا گیا ہے نیز ناول نگاری کے تقاضوں کو پورانہیں کیا گیا۔ ناول بہت لاؤڈ ہو گیا ہے۔ میں پروفیسر فاظمی کی بات سے متفق نہیں ہوں کیونکہ میر نے نہن میں ناول کو لے کر کچھالگ ہی خیالات ابھر رہے تھے تاہم ان کی رائے کا میں نے استقبال کیا اور ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا شروع کیا کہ جن کی طرف انھوں نے اشارہ کیا ہے۔ پروفیسر فاظمی عہد حاضر میں ان معدود سے چند نقادوں میں شار کیے جاتے ہیں جو کسی بھی تخلیق کا پہلے بھر پور مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی رائے دیتے ہیں۔ اپنی بات بے باکی سے کہتے ہیں۔ وہ کرش چندر کے فسادات پر لکھے گئے افسانوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جس پر وفیسر قبل رضوی فہ کورہ بالا انٹرویو میں کہتے ہیں:

' تعجب ہے کہ آپ بھی ہندستان کی تقسیم پر لکھے ہوئے افسانوں کومنس ہنگا می ادب سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے۔'

بہر کیف ابھی ناول منظر عام پر آیا ہے۔ ابھی ادبی دنیا میں اس پر گفتگو شروع ہوئی ہے۔ الگ الگ آراء آئیں گی۔ ہرزاوی نظر سے بات ہوگی۔ ناول کا پلاٹ کیسا ہے؟ ناول کی زبان کیسی ہے؟ زمانی اور مکانی اعتبار سے ناول کیسا ہے؟ کردار کیسے ہیں؟ باقی رہنے والے ہیں یا پھر چند دنوں بعد غائب ہو جائیں گے؟ اکیسویں صدی میں قلم بند کیے گئے ناولوں سے موازنہ کیا جائے گا۔ بیسویں صدی کے ناولوں کی روشنی سے اس کو پڑھا جائے گا۔ بیسویں صدی کے ناولوں کی روشنی سے اس کو پڑھا جائے گا۔ بیسویں صدی کے ناولوں کی روشنی سے اس کو پڑھا جائے گا۔ بیسویں صدی کے خوتیاں سیر شی کرنے کے تیجہ میں مطالعہ کا رضوی، پروفیسر قبر رئیس، پروفیسر علی احمد فاظمی کی جو تیاں سیر شی کرنے کے تیجہ میں مطالعہ کا سلیقہ ضرور آگیا ہے۔ خیر مجھے اس وقت ممتاز فکشن نگار پریم چند کا وہ جملہ یاد آر ہا ہے جس میں انھوں نے کہا تھا کہ ادب سیاست کے آگے چلنے والی مشعل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہی کہ سیاسی شعور اور سیاسی باخبری کے بغیر کوئی ادیب وشاعر ، فکشن نگار اور ڈرا ما نگار اور نقاد کی سے کہیں زیادہ آج سیاست کی اہمیت و افادیت بڑھ گئی ہے۔ آج کے حالات کور غلامی سے کہیں زیادہ آج سیاست کی اہمیت و افادیت بڑھ گئی ہے۔ آج کے حالات

زیادہ تنگین ہیں۔ پہلے مقابلہ دوسروں سے تھالیکن آج اپنوں سے ہے۔ آج گھر کا بھیدی ہی لنکاڈھانے پر آمادہ ہے۔

ناول کا آغاز بھی اور اختتام بھی نئی نسل سے ہوتا ہے۔ نئی نسل کیسے سوچ رہی ہے۔
کیا کررہی ہے؟ اس ناول میں بہت واضح طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناول کے
آغاز میں یا شامرزا کا قول رقم کیا گیا ہے:

'میں ایک بیس سال کا آج کا نو جوان ہوں اور مجھے مرنے والوں سے کوئی ہمدر دی نہیں ہے'

ناول کے آغاز میں بلیووہیل آن لائن گیم کا ذکر ہے جس کے ہر پڑاؤ میں موت سے قربت حاصل ہوتی ہے اور پچاسویں پڑاؤ میں موت ہے۔ ناول نگار نے ایک اقتباس ناول کے آغاز میں پیش کر کے قاری کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے:

اس کھیل میں موت ہے۔

موت سے زیادہ خوبصورت کوئی فنتا سی نہیں

کیا ہم میں ہے کسی کو پتہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے؟

سب کچھتم یاایک رقص خلاہے؟

ياكسى بليك مول مين چينك دياجانا؟

انجوائے

مجھےموت کے بعدانجوائے کرناہے

اوراس لیےزندگی کا سناٹا مجھے اچھا لگتا ہے۔

(ریمنڈ نے یہ چندسطریں اپنے دوست پاشا مرزا کواس وقت وہاٹس اپ کیس، جب اس

نےاینے ڈیڈ کی ڈائری نہیں پڑھی تھی)

اس قتم کے جملے اور باتیں اس ناول کا حصہ ہیں جوقاری کواپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور قاری ناول کو شروع کرنے کے بعدر کتانہیں ہے۔میرے بھی دوبیٹے ہیں۔ایک کی عمر تین سال۔ دونوں موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔وہ اپنی

پند کے گیم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور وہ کیسے چاتا ہے خود بہ خود سکھ لیتے ہیں۔کورونا اور لاک ڈاؤن نے تو موبائل پر پوری یو نیور سٹی کھول کرر کھی دی۔ جواسا تذہ بچوں کوموبائل سے دور رہنے کی ہدایت کرتے تھے وہ موبائل پر تعلیم دے رہے ہیں۔بالکل نیامنظرنامہ سامنے آگیا جس کا اندازہ شاید ناول نگار کو بھی نہ رہا ہوگالیکن بیہوا۔

ریمنڈاور پاشامرزاتو جوان ہیں۔ مجھدار ہیں۔ان کی باتوں سے قاری ایک نئی دنیا کی سیر کرتا ہے۔ایک ایسی دنیا کی سیر جس کا اردوفکشن میں ابھی تک شاید کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ان کے مکالوں سے ریمھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کس قدر تیزی سے بدل رہا ہے۔ پہلے صدیوں میں، پھرد ہائیوں میں اوراب گھنٹوں میں دنیابدل رہی ہے:

'اسٹیومسکرائے۔مارک بہاں سے نہیں۔اسے بتاؤ،اس نے جو کچھ دیکھا ہے۔وہ صرف ایک ڈاٹا ہے۔اور جو کچھاس نے دیکھا ہے،اسے دیکھے ہوئے بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں...مائی گاڈ۔بارہ گھنٹے کسی بھی ڈاٹا کے برانا ہونے کے لیے کافی ہیں۔'

پاشامرزا کا بیسوال بہت اہم ہے کہ کیافیس بک اور گوگل سے الگ بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے۔ کم از کم اب تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ناول کے آغاز میں ہی ماضی ،حال اور مستقبل کا ایک تصادم یا مثلث بھی قائم ہوتا ہے۔ اس لیے جہانگیر مرزا کی ڈائری کو ہی ناول تصور کرنا ناول کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یا شامرز ااور جہانگیر مرزا کا مکالمہ ملاحظہ کریں:

'کیا کوئی دنیافیس بک اور گوگل سے الگ بھی ہوسکتی ہے۔ ٹی وی بھی نہیں۔ فرت بھی نہیں۔ اے تی بھی نہیں۔ بس ایک ڈبا ہوا کر تا تھا۔ ریڈ یو۔ سونج گھماتے ہی بید دیر تک عجیب آوازیں دیا کر تا تھا۔ یہی ہماری تفریح کا کل سامان تھا۔ لیکن تب ہمارے پاس وقت ہوا کر تا تھا۔ اتنا ڈ چیر سارا وقت کے کھیلتے کو دتے بیروقت ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔

ليكن شايداب ڈيڈي آوازگم ہوگئ تھی۔ میں ڈیڈی طرف دیکھ رہاتھا۔

پھرآ بالوگ جيتے کيسے تھے؟

ڈیڈایک کمح کوچو نکے۔ پھرمسکرائے۔ تب ہم لوگ زیادہ جیتے تھے۔ تب تمہاری طرح بددنیا

چھوٹی نہیں ہوگئ تھی۔'

#### ناول میں ماضی کا ایک اور رنگ ملاحظہ کیجیے:

'ممی جب چھوٹی عمر میں، جھے بانہوں میں لے کر جن اور پریوں کی کہانیاں سناتیں تو میں ہنس دیتا۔ پلیز مام۔مجھ پررتم کرو۔اب سوچتا ہوں تواحساس ہوتا ہے کہ ممی ڈیڈ کی عمر سے ہماری جزیش کتنی آگے ککل گئے۔'

واقعی نئی جزیشن بہت آ گے نکل گئی ہے جس کا احساس خواہ پرانے لوگوں کو نہ ہولیکن نئی جزیشن ،نئی نسل اس بات کوخود سمجھ رہی ہے۔خود یا شامرزا کی زبانی سن کیجئے:

'ڈیڈان بچوں سے واقف نہیں تے جنھیں نتھی عمر میں ہی کپڑے، جوتے ، کھلونے اور تجسس کے گلوبل بازار نے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ اس بازار میں پریاں اور جن نہیں تتے۔ یہاں خطرناک تعلونے ، خطرناک شرار تین تھیں ... اور مجھے یہ تیجھنے میں ذراجھی پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ میں ٹو تھ بییٹ ، کرکٹ کے حیکتے بلے ، فٹ بال ، میگی ، پڑا یا برگر کی طرح موجودہ بازار کا ایک حصہ ہوں۔ اور سے بازار ہمیں نئے طریقہ سے دیکھ رہا ہے یا دوسر لفظوں میں بازار ہمیں این پروڈکٹ کے حیاب سے تیار کر رہا ہے۔'

یعن نئی نسل کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یہاں بے خبری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ دور چلا گیا کہ جب بچوں سے کہا جاتا تھا کہ مسجد سے چھوٹا بھائی کہاں سے اور کیسے آتا ہے؟ کہ مسجد سے چھوٹا بھائی کہاں سے اور کیسے آتا ہے؟ اس میں سارہ جہانگیر بھی ہیں جو پاشا کی ماں اور جہانگیر کی شریک حیات ہیں۔ میں اس کر دار کے سلسلہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ماں ہر دور میں ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے خواہ وہ کسی بھی دور میں ہو۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کی جزیشن کو ہر بات کاعلم ہے، آج کی نسل سمجھ رہی ہے کہ دنیا کس قدر بے رحم ہے اور یہاں قدم قدم پر چینج قبول کرنا ہے، آج کی نسل سمجھ رہی ہے کہ دنیا کس قدر بے رحم ہے اور یہاں قدم قدم پر چینج قبول کرنا کے چھر ملاحظہ کیجے:

'میرے پاس ڈبلیوڈ بلیوانف کے تمام ہیروز کی تصویرین تھیں اور میں آٹھیں جمع کرتا تھا۔ممی میری نئ نئ عادتوں سے واقف ہو جاتی تھیں۔

تمہارے اندرشیطان آر ہاہے۔

آنے دو۔

لیکن کیوں آنے دوں؟

میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی ... یہ دور شیطانوں کا دور ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشیطان بننا ہوگا۔ میں نے ممی سے بوچھا۔ تم جانتی ہوا بلومناتی کون ہوتے ہیں؟ ایلومناتی فلم، اسپورٹس، سیاست، یہاں جو بھی بڑا ہے۔ وہ ایلومناتی ہے۔ شیطان کے پجاری۔ بوری فلمی دنیا ایلومناتی ہو پھی ہے۔ اب بیلوگ تمہارے خداؤں سے پچھ نہیں مانگتے۔ یہ شیطان سے یا ور مانگتے ہیں اور شیطان انھیں یا در سے نواز تا بھی ہے۔

اس میں ریمنڈ کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ ہاں بیضر ورہے کہ کچھ دیر کے بعدر یمنڈ کا کردار غائب ہوجاتا ہے کین آخر میں بیر پھر نمودار ہوتا ہے۔ دراصل اس کردار کی واپسی ہی ناول کو ناول بناتی ہے اور ایک نیا منظر نامہ، امیداور بہت کچھ قاری کودیتی ہے۔ اس لیے قاری کے ذہن میں بیرکردار محفوظ رہنا ضروری ہے۔ ریمنڈ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں غائب ہوجاتا ہے؟ وہ زندہ ہے یا پھر بلیو وئیل کے گیم میں ہلاک ہوجاتا ہے؟ اس کی باپ سے نفرت کا کیا تیجہ برآ مدہوا؟ بیسوال قاری کے ذہن میں ضروری ہیں اور ناول کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تجسس قائم رہتا ہے اور ناول میں دلچیسی پیدا ہوتی ہے۔

ناول نگار بہت خوبصورتی نے نئی نسل کی زبانی اس بات کا احساس قاری کودلا تا ہے کہ تشدد، دولت اورطاقت وقت کی ضرورت ہے، زندہ وہی رہے گا جوان پر قابو پائے گا:
' تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ سندھ کی تہذیبیں مٹ گئیں۔ سویرین، میسو پوٹامین، ایرانی تہذیبیں۔ یہ ایلومناتی تھے جھوں نے آ ہتہ آ ہتہ تمام تہذیبوں کے نشان غائب کردہے۔ جوطاقتور ہوگا، وہی حکومت کرے گا..؛

لیکن ریمنڈ کی واپسی، پاشا مرزا کی اس سے اچا نک دوبارہ ملاقات، تشدد اور طاقت کے است کو چونکاتے ہیں۔ طاقت کے احساس وتصور کوریزہ ریزہ کردیتی ہے۔ابونا صراور علی باباسب کو چونکاتے ہیں۔ بی مشن کا پورا کھیل بگاڑ دیتے ہیں۔

ناول آہستہ آہستہ ہندستان کی ایلومناتی طاقتوں کی طرف بڑھتا ہے اور قاری کو خوف زدہ کردیتا ہے۔ ایک طرف نئی نسل کے اندر بے خوفی ہے تو دوسری طرف خوف و دہشت کاسمندر ہے۔ یہی ناول کا جزیشن گیپ بھی ہے۔

ناول نگار نے نئ نسل اور ہم عمر میں بھی گیپ دکھانے کی کوشش کی ہے، جو تضاد ہے وہ بھی پیش کیا ہے۔ لین علی بھی میں بھی میں بھی میں بھی کہا ہے۔ ایک سوچتا ہے اور دوسرا بہت پیچھے کی۔ ریمنڈ اور پاشامرزا کے درمیان بھی ایک فرق ہے:

تم نے وہیل مچھلی کا نام سنا ہے نا...

جوانسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے..؟

اور بلیورنگ کی ہوتی ہے۔ریمنڈ نے زورے قبقہہ لگایا۔ بلیوومیل تم ابھی بچے ہو یاشامرزا۔'

نہ جانے کیوں مجھے ریمنڈ کا کر دار پاشا مرزااور جہانگیر مرزاسے بہت بڑالگتا ہے جو جادوگراور بی مشن کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔اگراس ناول سے ریمنڈ کا کر دار نکال دیا جائے تو پھرڈائری ہی ہاتھ گے گی اور ناول کہیں گم ہوجائے گا۔اس لیے بھی میں ناول کے آغاز اور اس کے اختتا م پرزیادہ زور دے رہا ہوں۔ڈائری غیر ضروری چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذکر سے ناول لاؤڈ یا صحافتی ہوجا تا ہے۔ دراصل ریمنڈ کا کر دار بڑا بن ہی نہیں سکتا کہ جب تک بی مشن ، جادوگر ،خوف و دہشت ، نیند میں چلتے لوگ ، بدلتے حالات پیش نہیں شکتا کہ جب تک بی مشن ، جادوگر ، ہو ہی چھ کے جائیں۔ نیند میں چلتے لوگوں کا ذکر بہت معنی خیز ہے۔ قرآن کی سورہ ممل کی آیت نمبر 80 اور 18 کا مطالعہ کریں جس میں کہا گیا ہے ،مفہوم : البتہ تو مردوں کو نہیں سنا اور نہ ہمروں کو اپنی یکار سنا سکتا ہے جب وہ پیچھ پھیر کر لوٹیں ۔ اور نہ تو اندھوں کو ان کی سکتا اور نہ ہمروں کو اپنی یکار سنا سکتا ہے جب وہ پیچھ پھیر کر لوٹیس ۔ اور نہ تو اندھوں کو ان کی

گراہی دورکر کے ہدایت کرسکتا ہے، تو آخیس کوسناسکتا ہے جو ہماری آیتوں پرایمان لائیں،
سووہی مان بھی لیتے ہیں۔اسی طرح شہید ہونے والوں کے لیے کہا ہے کہ مفہوم: اور جواللہ
کی راہ میں مارے گئے ہرگز آخیس مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں،
روزی پاتے ہیں۔یعنی ان لوگوں کو کیسے کوئی سناسکتا ہے، دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے جوزندہ
ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو چکے ہیں۔جاگتے ہوئے سور ہے ہیں۔

ریمنڈ کے بعد پاشا مرزانے جو بات کہی ہے وہ بھی قابل غور ہے اوراس کا ذکراس لیے ضروری ہے کہ یہی وہ باتے ہیں جو ناول کے بلاٹ کو، ناول کے خیالات کو، ناول کے مقصد کو واضح کرتی ہیں:

'میں پاشامرزا، مجھے احساس ہے، اس لمحے جب ریمنڈ مجھ سے باتیں کررہا ہے۔ اچا نک مجھے ایسالگا جیسے دماغ میں تیز تیز اہریں اٹھنے گی ہوں۔ سنامی آگئی ہو۔ زمین ملنے گی ہو۔
میں دھاکوں کی آ وازیں من رہاتھا۔ اور کتنی عجیب بات، میرے گھر کے لوگ، لینی میری ممی،
میرے ڈیڈاس بات سے واقف نہیں تھے کہ اس پورے پنکستان کا ایک نو جوان تنہائی میں
کیسے کیسے خیالات سے دوچار ہوتا ہوگا۔ پنکستان صرف وہی نہیں جہاں کچھ بچے ند ہب کا،
سوڈ اواٹریا شمپئن کی طرح استعال کرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو ہر طرح کے بیس کو
ریجیک کرتا ہے۔ ایک ایسی ونیا میں ہوتا ہے جہاں کوئی ذا گفتہیں، سیس نہیں، اسپورٹس
نہیں، فلم نہیں، رشتہیں، گھر نہیں اور اس لیے پنکستان کا ایک چھوٹا طبقہ بہت چھوٹی چھوٹی
باتوں برسوسائیڈ بھی کر لیتا ہے اور کوئی سوسائیڈ نوٹ بھی نہیں چھوڑ تا۔'

اسی طرح ینگستان کی دنیا میں کب جادوگر بین بجاتا ہواداخل ہوجاتا ہے اور والدین نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں ناول نگار نے بڑی خوبصورتی سے اس کر دارکومتعارف کرایا ہے:

'کسی چور در وازے سے جادوگر بین بجاتا ہوا آگیا ہے۔ اور گھروں سے نکل نکل کر چوہ اس جادوگر کے پیچھے چیچے جارہے ہیں۔ جادوگر بین بجانا بند کرتا ہے اور چوہے ایک ایک کر کے ہزارف نے پیچے گھا ٹیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بہی چوہے ہیں، جورات

ڈائناسور کے ساتھ گزارتے ہیں اور دن وہیل مچھلی کے ساتھ اور پھرایک دن گھر کی دیواریں

ہمیں غائب کردیتی ہیں۔'

یہاں ناول نگارنے جادوگراور چوہوں کوبطوراستعارہ پیش کیاہے۔

ناول نگار کی ہوشیاری کہہ لیں، یا انداز بیان کہہ لیں کہ وہ بار باراپنے کرداروں کو متعارف کرتا ہوا چلتا ہے۔ میں پاشا مرزا، میں سارہ جہانگیر، میں جہانگیر مرزا وغیرہ وغیرہ دغیرہ ۔ یہانداز دراصل بیانیہ کومضبوط کرتا ہے اور قاری کسی بھی صورت کنفیو نہیں ہوتا۔ پچھ اہم کرداروں کے ساتھ نئی نسل کے پچھ وقتی کردار بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ پاشا مرزا اور ریمنڈ کی دوست گر لیمی کا کردار۔ وہ بھی دلچسپ ہے۔ اس کی سیکس سے متعلق باتیں جران نہیں کرتیں لیکن ناول نگار کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب بھی ہندستان میں سیکس کی باتیں کھل کرکرنا عیب ہے۔

'تم ریمنڈ سے ملی ہو؟

وہ میرے گھر آیا تھا۔ پریثان تھا۔ تیس کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہم دونوں نے دیر تک انجوائے کیا۔اس دنمی ڈیڈی بھی گھر نہیں تھے۔'

#### ایک دوسراا قتباس:

'گرلیں نے نشا کی طرف دیکھا۔۔اس دن جب ریمنڈ نے اپنے کپڑے اتارے تو مجھےوہ بلیووہیل کی طرح نظر آیا۔میرےجسم پراس کی سرسراہٹ الیمی ہی تھی، جیسے پانی میں وہیل مجھلی ڈ بکی لگاتے ہوئے کرتب دکھاتی ہے۔ڈولفن کی طرح۔وہ اچپا نک رکی۔اس نے بلیو وہیل کے بارے میں بھی بتایا تھا۔

نیتی نے روک دیا تم کواس طرح کھل کرسیس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے برانہیں گگتا ؟

برا کیوں گلے گا۔ گریسی نے ٹھہا کہ لگایا۔ کیا ہم میں سے کوئی کہدسکتا ہے کہ وہ ورجن ہے...؟ نیتی کے چیرے پر غصے کے آثار تھے۔ میں کہہ کتی ہوں۔ سیس ایک ذاتی معاملہ ہے...اور میرا خیال ہےاسے ذاتی ہی رہنا جاہے۔

نشانے ٹھہا کہ لگایا۔اب کچھ بھی پرسنل نہیں۔بلیووہیل تک نہیں۔'

جو ناقد سجاد ظہیر کے ناول یا ناولٹ لندن کی ایک رات کا ذکرکرتے ہوئے نوجوانوں کی گفتگو پر تبھر کرتے ہیں اور شعور کی روسے تعبیر کرتے ہیں کیا وہ ان کر داروں کی باتوں پر توجہ دیں گے؟ ہندی کی ناول نگار ناصرہ شرما کا ناول اکشے وٹ بھی نئی سل کے کر داروں پر ہمنی ہے اور وہاں بھی جو گفتگو ہے وہ کار آمد ہے۔ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اور چل نہیں رہی ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا اور اس کے کر دار کیا ہیں؟ موت کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ حسن کیا ہے؟ آگ کا دریا کیا ہے؟ یہاں بلیووہیل ہے۔ یہاں جادوگر ہے۔ جادوگر کے چکر میں نئی نسل کیسے آجاتی ہے اور بی مشن کا کیسے حصہ بن جاتی ہے اور بی مشن کا کیسے حصہ بن جاتی ہے اور بی مشن کا کیسے حصہ بن جاتی ہے اور بی مشن کا کیسے حصہ بن جاتی ہے اور بی مشن کا کیسے حصہ بن جاتی ہے اور بی میں کرتی میں دیکھا جاتی ہے اور گھراس کے حصار کو کیسے تو ٹرتی ہے، یہ با تیں ناول کے بلاٹ کو چست کرتی ہیں۔ پر یم چند کا ناول گؤدان کا کر دار گو ہر کیا ہے؟ گو ہر کو اس کے عہد کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ پاشا مرز ا ہے، وہ رینٹر ہے۔ اور گائے بلیووہیل ہے۔ دم ہلا تا کرانی نینٹر میں جلتے ہوئے لوگ ہیں۔

ناول نگار نے گریسی کے ذریعہ موجودہ حالات کی تلخ حقیقت کو برہنہ کیا ہے:

'میں نے گر لیں کا جائزہ لیا۔وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ باپ عیسائی تھے۔ ماں ہندو
تھی۔گر لیں کے باپ نے اپنے انکل سے بزنس کے لیے لون لیا تھا۔انکل گر لیی کی ماں
کے ساتھ دات گزارنا چاہتے تھے۔گر لیں کے باپ نے اس کی اجازت دے دی۔ ضبح ہوتے
ہی گر لیی کی ماں غائب تھی۔گر لیں کے باپ نے زیادہ تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔
پھروہ اپنی عیاشیوں میں ڈوب گیا۔گر لیی نے بتایا کہ وہ ایک بوجھ کی طرح زندگی گزار رہی
ہے۔اورممکن ہے کہ اپنی عیاشیوں کے لیے اس کا باپ کسی سے اس کا بھی سودا کر لے۔'
آجے نئی نسل کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔اس کو بدا خلاق کہا جاتا ہے لیکن اس ناول میں

اس کا ذمہ داراس نئی نسل سے بے خبر والدین کو قرار دیا گیا ہے اور بیا یک بڑی حقیقت ہے جے قبول کرنا پڑے گا۔ نئی نسل کواس بات کا احساس ہے کہ اس کولوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک طرف جادوگر ہے جو بین بجار ہا ہے اور دوسری طرف نئی نسل ہے جو امید کی کرن بنی ہوئی ہے۔

'پنیت ،ریمنڈسب کی کہانی ایک جیسی تھی۔ان میں سے کوئی بھی اپنے باپ سے خوش نہیں تھا۔وہ تھا۔ان میں نمیتی الگتھی، گرایک بات سب میں مشترکتھی۔ فدہی جنون کہیں نہیں تھا۔وہ جنون جو چور درواز سے داخل ہوکر کسی کو بھی بزدل بنادیتا ہے۔ میں پاشا مرزا، جھے اب بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس نئے ینگتان سے واقف نہیں ہیں۔ بیشتر ابھی بھی میں جھے ہیں کہ میسل مو بائل اور لیپ ٹاپ عہد کی بیداوار ہے۔اپنا قیتی وقت پورن سائٹ و کھنے میں گزارتی ہے اور ان کا مطالعہ صفر ہے۔ہم میں سے میشتر ایسے ہیں جو گوگل اور دیگر ویب سائٹ سے نوٹس لیتے ہیں اور زندگی کو سیجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی نسل کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ اس نئے ینگستان کو سیجھے میں ناکام ہیں۔'

اپنے امریکہ کے سفر کے دوران کئی تنظیموں سے ملاقات کی ، بات چیت کی تواس دوران میں نے ان تنظیموں سے بھی ملاقات کی تھی جونسائی تحریک چلا رہی تھیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا تھا کہ آخرامریکہ میں نسائی تحریک سساٹنج میں ہے تو وہ کھل کر جواب نہیں دیسی تھیں۔ از دواجی زندگی کیسی ہے؟ اس پر انھوں نے بتایا تھا کہ 70 فیصد گھر تباہ ہوگئے ہیں۔ سب الگ تھلک ہیں۔ شوہرالگ، بیوی الگ، بیچا لگ۔ مرگ انبوہ کوصرف ہمنستان کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگر صرف ملک کا قاعد ہی نہیں ہوسکتا بلکہ وہ امریکہ کا بھی قاعد ہوسکتا ہے۔ وہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس کو ہم جانتے بھی نہ ہوں، جوصورت حال امریکہ کی ہورہی ہے۔ گریسی اور باشامرزا کا مکالمہ چونکا دیتا ہے۔

ریمنڈ کا باپ تو تھیٹر مارنا، باپ کاریمنڈ کو گھر سے باہر نکالنا، پھر ریمنڈ کا اپنی پیند کی موت کا انتخاب کرنا، بلیو وہیل گیم میں گم ہو جانا۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے یہاں تک گفتگو کی ہے اور ابھی تک جہا نگیر مرزا کی ڈائری نہیں کھلی۔ یہاں تک سفر میں کہاں جبول ہے؟ جھے ناول نگار خفنفر کا تک سفر میں کہاں بہتا گی ہے۔ کہاں لاوڈ نیس ہے؟ کہاں جبول ہے؟ جھے ناول نگار خفنفر کا ناول وُٹ منتھن کا آغاز بھی یاد ہے جو طما نچے سے شروع ہوتا ہے۔ ہندستان مسلم لڑک کو ہندولڑ کا پاکستانی کہتا ہے اور پھر وہ تھیٹر جڑ دیتا ہے۔ یہیں سے ناول کا آغاز ہوتا ہے اور ناول کھتا چلا جاتا ہے۔

پاشامرزا کی زبانی سارہ جہانگیر کا کر دار بھی پوری طرح سے واضح ہوجا تا ہے اور جیبا کہ میں نے شروع میں کہاتھا:

' کاش ممی کے تیور کسی جنگلی بلی کی طرح ہوتے ،جس کے ناخن بڑے بڑے ہوں اور جوحملہ

کرنا جانتی ہولیکن ممی انتقام کے کسی اصول کسی راستہ ہے واقف نہیں تھی۔'

ناول میں فلش بیک بھی ہے۔ جو جہانگیر مرزا کی ڈائری ہے وہ قاری فلش بیک میں لے جاتی ہے تاہم یہ آج کی تاریخ میں ماضی بعید نہیں بلکہ ماضی قریب ہے۔ ایسا ماضی جو حال کے ہمراہ قدم سے قدم چل رہا ہے۔ جو بھی بھی حال کی صورت نمودار ہو جاتا ہے۔ ناول نگار جہانگیر مرزا کے سلسلہ میں پاشا سے اس قدر بحث کراتا ہے، اس قدراس کا ذکر کراتا ہے کہ اس کردار کے علق سے تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ بھی بھی نفرت بھی پیدا ہوتی ہے لیکن جب سارہ بولتی ہے تو رحم بھی آتا ہے اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہے کیا؟ کس کی بات بھی ہے۔ سارہ بیچ بول رہی ہے یا پھر پاشا بچ بول رہا ہے؟
میں کی بات بھی ہے۔ سارہ بیچ بول رہی ہے یا پھر پاشا بچ بول رہا ہے؟

مم فيلير ہوياراك؟

میں راک ہوں۔راک پاشامرزا

راك كامطلب سجھتے ہو؟

مال \_ كيول؟

تم ایک مسلمان ہو۔ نیتی کی آواز بوجھل تھی۔ ہماری کلاس میں میسر بھی ہےنا...جانتے ہوآ ج اس کے بڑے بھائی کوشکار بنایا گیا۔...ہم ہندواورمسلمان ہوگئے۔

کچھالوگ ہوگئے۔ میں زور سے چلا یا ہم بھی راک ہو نیتی۔ میں بھی راک ہوں۔ باتی سب
سیاست ہے۔ بیسیاست بھی ایک دن ختم ہوجائے گی۔ ہماری جزیشن الگ ہے۔ راک،
کول، لٹ بیسار لے لفظ اب مفہوم کھو چکے ہیں۔ ہم خود کوڈسکور کرنے والے لوگ ہیں۔
یا بلیوو ہیل کے پیچھے بھا گئے والے باسٹر ڈ۔ نیتی زور سے چلائی۔ اسے روکو۔ وہ مرجائے
گا۔ پچھلوگ دھار مک بنی مون منار ہے ہیں اور پچھلوگ بلیوو ہیل تمہیں عجیب نہیں لگتا۔
لگتا ہے۔ لیکن یہی تضاد ہماری جزیشن کا بچے ہے۔

نئ سانس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کے تضاد کو پیش کرتی ہے۔ قبول کرتی ہے اور خود سے جھڑ تی ہے۔ وہ آج کی کارپوریٹ زندگی، سول سوسائٹی، رات سونے کے لیے بنائی گئ تھی، اب یہ تصورختم ہو گیا۔ نئ نسل کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ نئ نسل پوری طرح سے کنفیوز ڈہے۔ نئ نسل کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ پچھ ہے جو تبدیل ہور ہا ہے۔ درخت کٹ رہے ہیں۔ پہاڑ کم ہوتے جارہے ہیں۔ موسم بدل رہے ہیں۔ تہذیبیں پرانی ہو کرختم ہورہی ہیں۔ بھی بھی لگتا ہے جو پچھ میں نے دیکھا وہ دوسروں نے نہیں دیکھا۔ زمین کی گردش، بم دھا کے، سیاست، چاند اور مریخ کی باتیں۔ اور پھروہ ماضی کی طرف تنیوں کے پیچھے نکل جاتی ہے، ہرن کے پیچھے دوڑ نے لگتی ہے۔

فرقہ واریت آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔خون ہے، نظرت ہے، فرت ہے، کھراس کو کیسے پوشیدہ رکھا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ناول نگار کواس بات کا احساس پہلے ہی سے ہے کہ اس پر سوال اٹھیں گے بعنی ناول نگار باخبر ہے اور وہ جو کچھ لکھر ہا ہے بہت سوچ سمجھ کر لکھر ہا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر جھائق کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کے بڑے ناول بھی ہیں اور وہ ان ناول کا موازنہ بھی اپنے ناول سے کر رہا

ہے۔ناول کے آخر میں دولفظ کے عنوان سے ناول نگار نے اپنی بات کہی ہے۔اس نے الحضے والے سوالوں کے جواب پہلے ہی دے دیے ہیں۔نقاد سے پہلے ناول نگار ہی تقید کرتا ہے۔ناول نگار کھتا ہے:

'اس ناول کی تخلیق میں پانچ برس لگ گئے۔ ہندستانی فکشن کے نقاد کا مزاج آج بھی مختلف ہے۔ نقاد عام طور پرسیاسی ناولوں کو صحافت سے منسوب کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ ترشابکا رکا تعلق سیاست سے ہے۔ آپ روسی ادب کوایک طرف کریں، اس کے باوجود و کمٹر ہیوگو، اروند تھی رائے، احان پا مک، گبریمل ، گارسیا مار خیز یہاں تک نجیب محفوظ ،سلمان رشدی ،میلان کندیرا کے ناول میں بھی سیاست صاف طور پر نظر آتی ہے۔ کیا عالمی جنگ عظیم کی بازگشت بھی سائی نہیں عالمی جنگ عظیم کی بازگشت بھی سائی نہیں دیتی سے کا بارانقاد، بوجھل فلسفوں کے درمیان سانس لیتا ہے اوران ناولوں کو پہند کرتا ہے جو جو سے بغتے بھی ہیں وان کا کینوں محدود ہوتا ہے۔'

مشرف عالم ذوقی کے آخری جملے سے میں متفق نہیں ہوں۔ لندن کی ایک رات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پریم چند کے سیاست پر لکھے گئے ناول اور افسانوں کو داغ ومیر کی شاعری نہیں کہ سکتے ۔ نئے لکھنے والوں میں الیاس احمد گدی کا ناول فائر ابریا 'کو کیسے بھول شاعری نہیں کہ سکتے ہیں۔ پیغام آفاقی کا ناول 'مکان' جسین الحق کا ناول 'دوگر زمین' جو سیاست پر ہی مبنی ہے اور جس میں کھل کر کا نگر لیس کی سیاست کو پیش کیا گیا ہے، اس کونظر انداز نہیں کر سکتے۔ خفنظر کا ناول پانی کا ذکر کیوں نہیں کیا جائے گا۔ اقبال مجید کا ناول 'نمک' اور' کسی دن' اور جو گندر پال کا ناول 'پار پر بے' جھوڑ کر ہم آ گے نہیں بڑھ سکتے ۔ سیاست لکھنے کا موضوع ہے کہ مشرف عالم ذوقی نے بی مشن اور بات کو کہنے کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مشرف عالم ذوقی نے بی مشن اور بات کو کہنے کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مشرف عالم ذوقی نے بی مشن اور بات کو کہنے کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مشرف عالم ذوقی نے بی مشن اور بات کو کہنے کے لیے کیا ہے تیار کیا ہولیکن اس پلاٹ میں ریمنڈ اور نئی نسل کی جو جادوگر کو پیش کرنے کے لیے پلاٹ تیار کیا ہولیکن اس پلاٹ میں ریمنڈ اور نئی نسل کی جو

باتے ہیں وہ سیاست پر غالب آ جاتی ہیں۔

ناول کے آخر میں جوابونھر لیعنی ابوکا کردار اکھرتا ہے، جو بچے کا کردار سامنے آتا ہے، رہنٹہ کی جو گھر واپسی ہوتی ہے۔ یہاں رہنٹہ اور ابونھر کے ذریعہ جو ایک نئی کہانی اکھرتی ہے وہ سب پرغالب آجاتی ہے۔ رہنٹہ جو گھر سے نکال دیا گیا اور اب خود کئی کرنے جار ہاہے۔ ریل کی پٹری پر ہے اور بلیوو ہیل کے جڑے میں جانے والا ہے لیکن ابونھر اس کو بچاتا ہے۔ اپنا بٹیا بناتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا جوانی میں اللہ کو پیار اہوجاتا ہے اور اب بیوی کا بھی انقال ہو چکا ہے۔ وہ ریمنڈ کو اپنے گھر لاتا ہے۔ عالیشان گھر اور ریسٹور بنٹ کو ریمنڈ کے نام کر دیتا ہے۔ ابونھر جسے ریمنڈ ابو کہتا ہے ماب لیٹنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی زبان کاٹ دی جاتی معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں بحث ہوتی ہے۔ ریمنڈ کا ہے جملہ بھی ملاحظہ کریں:

'زندگی ہر بارنگ گئی ہے دوست۔ریمنڈ نے میری طرف دیکھا۔ ذرابا ہرنکل کردیکھو۔نفرت کی برف گررہی ہے اور یہاں..اس کا لہجہ تخت تھا...ان کا جواب دینے کے لیے علی بابا اور ابونھر جیسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں اور اس لیے زیادہ دنوں تک ان کی نفر تیں کا منہیں کرتیں۔' ناول کے آخری دو پیراگراف نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے:

'جب رات کی تاریکی بیاعلان کرتی ہے کہ میں ہوں تو پچھ دریگز رجانے کے بعد سحر پرنور
بھی بیاعلان کرتی ہے کہ میں ہوں۔ جب جنگل سے بھیٹر یوں کی آوازیں گونجی ہیں، اسی
جنگل کے کسی گوشے میں مورنی بھی اپنے پنکھ پھیلاتی ہے۔ جب سیاہ بادلوں کا کارواں چاتا
ہے، ان کے درمیان کہیں سنہری چاندنی بھی چپی ہوتی ہے۔ جب موت پچھ لوگوں کے
تعاقب میں ہوتی ہے، اس وقت کہیں نہ کہیں زندگی کا بازار بھی گلز ارر ہتا ہے۔ ایک اندھیرا
ہمیں گم کرتا ہے۔ ایک اجالا ہمیں زندگی دے جاتا ہے۔'

' میں کچھ دیر کے لیے فطرت کے مناظر میں کھو جانا چاہتا تھا۔ ندی، نالے، پہاڑ، درخت، پھول، تتلیاں، ہتنے ہوئے آبشار، سمندر کی لہریں۔قدرت سیاست سے کہیں بلندہے۔ ڈیڈ کی طرح جھے بھی یقین تھا کہ اس وفت بھی نیند میں چلنے والوں کا قافلہ سر کوں سے گزرر ہا ہوگا۔ میں فطرت کے سحر میں کھوکرسب کچھ بھول جانا چا ہتا تھا۔ اور اس وقت مجھے ریمنڈ کی بات یاد آرہی تھی۔ بلیووہیل کا شکار کرنے والے سرخ چیوٹیوں سے خوفز دہ نہیں ہوتے۔ مجھے ڈیڈر ییار آر ہا تھا اور کچھ کھات سکون کے ساتھ میں ڈیڈ کے ساتھ گزارنا جا ہتا تھا۔'

آخر کے دو پیراگراف کے مطالعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ناول نگار کا مقصد کیا ہے اوراس نے بغیر مقصد بینا ول تخلیق نہیں کیا۔ وہ حقیقت سے نظر نہیں چرانا چاہتا بلکہ ایک امید کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ناول محض وقت گزاری کے لیے نہیں لکھ رہا ہے بلکہ حکمت محری زندگی سے کیسے آزادی حاصل ہواس کا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ جولوگ سیاست کے بیان کو صحافت قرار دے رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ جزئیات نگاری ہے اور ناول نگار بہت ہی عمدگی اور چا بلدستی کے ساتھ سیاست کی میں یہ جزئیات نگاری ہے اور ناول نگار بہت ہی عمدگی اور چا بلدستی کے ساتھ سیاست کی بار مکیوں، حالات کی تلخیوں، وقت کی تحقیوں اور کر داروں کی نزاکتوں کو پیش کرنے کی کوشش بار مکیوں، حالات کی تخوی ہودہ میڈیا کی جوصورت حال پیش کی ہے اس میں صدافت ہے۔ اردوا خبارات اور غیرار دوا خبارات کا مواز نہ بھی سلیقہ کے ساتھ کیا گیا ہے:

'اردواور غیراردواخبارات کی دنیا نہ صرف بدل چکی ہے۔ بلکہ یہ الگ الگ دنیا ئیں تقسیم سے زیادہ خوفناک ماحول کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سبحان علی نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ اردو اخبارات کا مطالعہ سیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ مظلوم تو م اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہندی اخبارات کو پڑھے اور ٹی وی نیوز سننے تو اصل فساد کی جڑمسلمان نظر آتا ہے۔'

پھرناول نگاراس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور کھل کریہ سوال اٹھا تا ہے کہ کیا ہم پھرایک مرتبہ تقسیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال کیوں ندا تھے کہ جب ہرکوئی اس کوآج محسوس کر رہا ہے۔ ہرچیز تقسیم کی جارہی ہے۔مسلمانوں کو ہندوعلاقوں میں اب کرایہ پر گھر تک نہیں مل رہے ہیں۔ ہندوعلاقوں سے مسلم اور مسلم علاقوں سے ہندوغائب مورسے ہیں۔آسام میں جائیں تواندازہ ہوگا کہ راتوں رات کس طرح گھر غائب کردیے ہورہے ہیں۔آسام میں جائیں تواندازہ ہوگا کہ راتوں رات کس طرح گھر غائب کردیے

جاتے ہیں۔

بہرکیف بیمیری حتی رائے نہیں ہے اور ممکن ہے، کہ جب اس کا پھر مطالعہ کیا جائے تو اور کوئی نئی بات سامنے آئے اور یقیناً آئے گی۔ ۱۰ سال بعد بیناول بھی جوان ہوگا۔ آج بھی موجودہ فکشن کے نقاداس پراپی بھر پور رائے بیش کریں گے۔ ناول فنی اعتبار سے کتنا کامیاب ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے بہ کتنا پختہ ہے۔ ہاں زبان کی بات آئی تو بہ کہنا چلوں کہ اس میں ہندی کے الفاظ کا بھی استعال کیا گیا ہے۔ پچھ جگہوں پر تو ہندی لفظ کا استعال ضرورت کے مطابق معلوم ہوتا ہے لیکن پچھ جگہوں پر گلتا ہے کہ غیر ضروری طور پر اس کولانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ اس کے مقابلہ اردو کے اجھے لفظ موجود ہیں جوخود ہندی والے بھی استعال کرتے ہیں۔ انگریزی کے الفاظ کا استعال مناسب جگہ پر ہی کیا گیا ہے۔

# ظلم وزیادتی کےخلاف ایک آواز

### ڈ اکٹراحسان عالم

مشرف عالم ذوقی اپنی بے باک تحریوں کے لیے لیے عرصے سے جانے جاتے ہیں۔ ہرطرح کی ظلم وزیادتی، ساجی، سیاسی برائیوں اور تہذیبی گراوٹ کی طرف عوام اور پڑھے لکھے طبقوں کا دھیان متوجہ کراتے رہتے ہیں۔ان خوبیوں کی وجہ سے قارئین ان کی تحریوں کو بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں۔اپنے بے لاک اظہار خیال کے لیے وہ ہمیشہ سرخیوں میں بنے رہتے ہیں۔

ان کا پیش نظر ناول' مرگ انبوہ' بھی ساجی اور سیاسی نا کا میوں کو پیش کرنے کا ایک جیتا جا گتا ثبوت ہے۔

اس ناول کے دونوں فلیپ پر شہناز شور (مسی ساگا، کناڈا) کی بہت ہی پُر مغز رائے شامل ہے۔اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے: ' دُوقی نے ہندستان کے منظر نامے میں رہتے ہوئے دنیا کے کینوں پر اتنا بڑا ناول لکھ ڈالا ہے۔ تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا کے حوالے سے اردوادب میں اس سے زیادہ بلیغ، واضح اور فلسفیانہ ناول دوسرااب تک نہیں لکھ پایا ہے ... میری دانست میں ماڈرن اردولٹر بیرکا میں پہلا ناول ہے جسے جتنی جلد ممکن ہوائگریزی میں ترجمہ کیا جانا چاہیے کہ اس المیے سے اکسویں صدی کے دوسر عشرے کا ہندستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا گزررہی ہے۔'

مندرجہ بالا خیالات یقینی طور پرمناسب ہیں۔ناول کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں درج المیے صرف ہندستانی سطح پر رونمانہیں ہور ہے ہیں بلکہ یہ سارے مسائل عالمی سطے کے ہیں۔لیکن ہندستان میں چند برسوں میں افراتفری کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہاں کے مختلف حالات کی عکاسی بھی اس ناول میں نظر آتی ہے۔

پیش نظر ناول' مرگ انبوہ 'ہندستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک حقیقی کہانی ہے۔ جس میں ان کے احوال اور مستقبل کی جھلک نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس ناول میں ساجی، سیاسی، ثقافتی، اخلاقی، مذہبی اورا قتصادی منظر نامے کی جھلک ہے۔ جس سے آج ہندستان کا مسلمان و دیگر کچھ طبقہ بری طرح پریشان اور ہراساں ہے۔ شہروں، شاہرا ہوں، قصبوں اور محلوں کے نام بدلے جارہے ہیں۔ یہ سیاسی ناکامی ایک بچی تصویر پیش کرتا ہے۔ گذہ گار اور بدنما داغ والے چہرے آج سیاست کی اونچی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ وہ ملک کی ترقی کے اہل نہیں ہیں اس لیے اپنی ہرناکامی کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیاح بہ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ بھی لوجہاد بھی دفعہ 370 کے نام پر بھی تین طلاق کے نام پر بھی این آرہی، این پی آراور سیاست کی روٹی گرم کرنے میں لگے ہیں۔ ان طلاق کے باشندوں کے درمیان نفرت پھیلا کر سیاست کی روٹی گرم کرنے میں لگے ہیں۔ ان سارے معاملات کوشرف عالم ذوقی نے بڑی چا بک دستی سے اپنے ناول کا موضوع بنایا ہے۔ دبیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ' کا نعرہ دے کر جگہ جگہ دیپ کا بازار گرم ہے۔ ریپ کرنے والے کے خلاف نہ کوئی کیس نہ کوئی مقدمہ الٹے ان کے سپورٹ میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس خلاف نہ کوئی کیس نہ کوئی مقدمہ الٹے ان کے سپورٹ میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس

ے خلاف آواز اٹھانے والوں کو یا تو جیلوں میں رکھ دیا جاتا ہے یا موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔اس کے خلاف مشرف عالم ذوقی نے بے با کا نہ انداز میں اپنے ناول کے ذریعہ ایک زور دار آواز بلند کی ہے۔

معنی است ناول مرگ انبوہ کا انتساب مشرف عالم ذوتی نے کاشن کے عظمت کے نشان اور عظیم انسان سید محمد اشرف کے نام کیا ہے۔ اپنے اس ناول کو انہوں کے غظمت کے نشان اور عظیم انسان سید محمد اشرف کے نام کیا ہے۔ اپنے اس ناول کو انہوں نے پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ باب اول موت سے مکالمہ، باب دوم جہانگیر مرزا کی ڈائری، باب سوم موت سے سامنا، باب چہارم مرگ انبوہ اور باب پنجم نیند میں چلنے والے کے عنوان سے ہے۔

والدین اور بچوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں بھی اس ناول کا اہم حصہ ہیں۔
آج عام طور سے یہ دیکھا جارہا ہے کہ والدین اور بچوں کے خیالات کے درمیان کافی تضاد
پایا جاتا ہے۔ یہ تضادات اخلاقیات کی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ موبائیل کا ضرورت
سے زیادہ استعال ، انٹرنیٹ ، ٹیلی ویژن ، فیس بک کے بے جا استعال نے بچوں کوؤنئی بیار
بنادیا ہے۔ وہ ذہنی دیوالیہ پن کے شکار ہوتے جارہے ہیں۔ اس وجہ سے والدین بچوں
بنادیا ہے۔ وہ ذہنی دیوالیہ پن کے شکار ہوتے جارہے ہیں۔ اس وجہ سے والدین بچوں
کے حالات سے کافی خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی جیسے ناول نگار کا حساس
ذہن بھلا ایسے نازک مسئلے سے دور کیسے رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پراپنے ناول میں
گئا نداز سے گفتگو کی ہے۔ اپنے ناول مرگ انبوہ میں مکالمہ کی شکل میں اس گلوبل مسائل
کو بڑے ہی اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے:

'تو یہ تہاری غلطی تھی نا، کہ تم نے باپ کوفرشتہ سمجھا۔ جبکہ باپ بھی انسان ہوتے ہیں۔ باپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ باپ سے بھی گناہ اور جرم سرز د ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود باپ اپنے بیٹوں کو پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اپنی ذات اور بیوی بیٹے کے لیے اس کی موجود گی تراز و کے دو پلڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو تمہارے خیال سے...؟
میں نے اس بارنظرا ٹھا کریاشا کی طرف دیکھا۔

پاشااب بھی میرے چیرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کررہا تھا۔

توتمهارےخیال سے ایک باپ کوزیادہ ہنسنانہیں جا ہے ...

' کیون ہیں جاہیے۔

'باپ کوفیش نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کواڑ نان ہیں چاہیے۔ باپ کواکی بزرگ کی طرح رہنا جاہیے۔باپ کوشق نہیں کرنا جاہیے۔'

پاشا کی آنکھوں میں اچا تک چیک پیدا ہوئی تھی ۔اس بار میرا چیرہ ہرطرح کے تاثرات سے عاری تھا۔

تم کیوں سیجھتے ہو کہ تم میرے بیٹے ہوتو میری اپنی ذات کی چک ختم ہوگئ؟ ایک انسانی جسم تمہارے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی اور اس انسانی جسم کا فاصلہ 25 سال سے زیادہ کانہیں ہے تم مجھ سے بچیس سال چھوٹے ہوبس .......

ماب لنجنگ ہندستان کا ایک بڑا المیہ ہے۔ جوگزشتہ دنوں سرخیوں میں تھا۔ اس کے ذریعہ سینکٹروں بے قصور مسلمانوں کی جانیں لی جاچکی ہیں۔ لوگ باہر سفر کرنے سے ڈرنے لگے ہیں۔ اسے ناول نگار نے مکالمہ کی شکل میں اپنے ناول 'مرگ انبوہ' میں پیش کیا ہے۔ 'مرگ انبوہ' کے مقصد کو سیجھنے کے لیے' مشرف عالم ذوقی سے ایک مختفر گفتگو' جسے ائٹرویو کی شکل میں سمیہ بشیر ( کشمیر ) نے لیا جو گزشتہ دنوں روز نامہ پندار، پٹنہ میں میری نظروں سے گزرا کے چند سوال وجواب پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں تا کہ قاری ناول کے قسم کو سمجھسکیں۔

ایک اہم سوال تھا'مرگ انبوہ' کاعنوان قاری کوخوفز دہ کرتا ہے۔ناول کی کہانی سے میان کسطرح مطابقت رکھتا ہے؟'

مشرف عالم ذوقی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:

'ہم خوفز دہ کرنے والے حالات میں جی رہے ہیں،اس لیے میں گل وبلبل کی کہانی نہیں کھ سکتا۔ مرگ انبوہ جے انگریزی میں ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے دراصل دوسری جنگ عظیم کے دوران میں جرمنی کے چانسلر ہٹلر کی نازی افواج کے ہاتھوں مبینة قبل عام کا شکار ہونے والے بہودیوں سے منسوب ہے۔اس کو بہودیوں کی نسل کئی بھی قرار دیاجا تا ہے۔اس نسل کشی کے دوران لاکھوں بہودی مرد،عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ اشتراکیت پیندوں، پولینڈ کے مشتر کہ قومیت کے حامل باشندے، غلاموں، معذوروں، ہم جنس پرستوں، سیاسی اور خربجی اقلیتوں کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

سیمیں بیناول کھار ہاتھا ملک کی سیاسی صورت حال نے کروٹ کی تو اقلیتوں کی زندگی میں طوفان آگیا۔ صرف روہت و بمولداور نجیب نہیں، پنسارے اور گور کی کنکیش نہیں، پہلوخان اور اخلاق نہیں، ایک بوری تہذیب زدمیں آئی۔ ہلاکتیں بڑھیں۔'

اس طرح دیکھا جاسکتا ہے کہ ناول نگار کا دل کمبے عرصے سے ہرحادثے پراپنی نگاہ جمائے ہوئے اوران کا دل عوام اور تہذیبی نسل شی کے در دمیں بے چین ہے۔ وہ خوفز دہ ہیں کہ موجودہ نسلوں اور مستقبل میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگیا۔

انٹرویوکادوسراسوال تھا کہ اس ناول کے ذریعہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟'
ذوقی کہتے ہیں کہ ناول کا مطلب کوئی پیغام دینانہیں ہوتا۔ ناول نگارا پنے عہد
سے وابستہ ہوکرویژن کے کیمرے سے بہت کچھ دیکھ لیتا ہے جو عام لوگنہیں دیکھ پاتے۔
بیسو چنا تو ہوگا کہ ہماری دنیا چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی ہے۔ کیسا پیغام؟ جوہور ہاہے، اس پر
خاموش نہیں رہا جاسکتا۔ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کہیں انجانے میں ہم کسی سیاسی مشن
کی حمایت تو نہیں کررہے ہیں؟'

اس طرح مخضر طور پر بیموض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مشرف عالم ذوتی نے اپنے ناول'مرگ انبوہ' میں جو پیغامات دیے ہیں وہ بڑی جرأت کا کام ہے۔ان کی باتیں لمج عرصے تک حساس انسانوں کے ذہن کو جھنجھورتی رہیں گی۔میری رائے ہے کہ اس ناول کا مطالعہ ہر پڑھے لکھے حساس قاری کو ضرور کرنا چاہیے۔

## سیاسی وسهاجی منظرنامه

#### نا ما ب حسن

مشرف عالم ذوتی اردو طقے میں اپنے مخصوص بے باک وشفاف اسلوب تحریر کے حوالے سے منفر دشناخت رکھتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں عصری حسیت اور احوال و واقعات کی بھر پور ترجمانی ہوتی ہے، ان کی کہانیوں میں ملکی و عالمی منظر نامے کی ایسی عکاسی ہوتی ہے، جس سے ان کا قاری وہنی وفکری طور پر بآسانی مربوط ہوسکتا ہے۔ ذوقی کا قلم سیال ہے اور لکھنے کی رفتار تیز تر، وہ گزشتہ جارد ہائی سے زیادہ عرصے سے لکھ رہے ہیں، ایک درجن سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، ان میں زیادہ تر ناول، چند افسانوی مجموعہ ایک نثری نظموں کا مجموعہ اور ایک تقیدی مضامین کا مجموعہ آب روان کبیر'شامل

سنہ 2019 کے آخر میں ان کا تازہ ناول مرگ انبوہ کے نام سے ہندستان میں ایجویشنل پباشنگ ہاؤس، دہلی کے ذریعے منظرعام برآیا ہے اور یا کستان میں صریر پبلی کیشنز اس کی اشاعتی ذہے داری اٹھار ہاہے۔ ناول کے پہلے جھے میں مرکزی کر داریا شامرزااور اس کے دوستوں کے حوالے سے اکیسویں صدی کی نئینسل کے مسائل ونفسات کوزیر بحث لاتے ہوئے ہماری جزیشن کی جلد بازی اور پوری دنیا کو چند کھوں میں زیر کر لینے یا نے نئے ایڈونچرز کے شوق پر واقعات ومکالمات کی روشنی میں بڑی جا بک دستی سے روشنی ڈالی ہے۔اس ذیل میں الومناتی گروہ اور ہلاکت ناک بلیوہیل گیم کے کرشموں پر بھی خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ نئی نسل نئے ماحول میں برانی قدروں سے اتنی بوراور دور ہوتی جارہی ہے کہ وہ جلداز جلد ہرنقش کہن سے پیچھا چھڑانا جا ہتی ہے،اسی کا مظہریا شامرزااوراس کا دوست ریمنڈ ہے۔ پاشامرزاکو اینے باپ جہاں گیرمرزا سے چڑ، بلکہ نفرت ہے اور ریمنڈ بھی روز اینے باپ سے لڑتا اور نئی نئی مہم جو ئیوں میں مصروف رہتا ہے۔ ناول کا دوسرا حصہ جس میں ہندستان کے حالیہ چھسات سال کے ساجی وسیاسی منظرنا مے کاعکس نظر آتا ہے،وہ غیرمعمولی اہمیت کا حامل ہے۔ناول نگار نے جہانگیر مرزا کی سرگذشت کی شکل میں اس عرصے میں پورے ہندستان اورخصوصاً یہاں کےمسلمانوں پربیننے والے سانحات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور دوٹوک انداز میں بیان کیا ہے۔کہانی کی بنت اور کر داروں کی تقسیم وتحدید، پھران کے مکالموں اوران کے گردا گردوا قعات کے سلیلے حقائق سے معمور ہیں ۔ناول نگار نے بی مشن کواس سرگزشت کا سینٹر بنایا ہے،جس کے اشاروں اور حکم سے یورے ملک میں حالات برق جیسی رفتار سے بدل رہے ہیں،'جادوگر' کا کر دار بھی نہایت دلیس ہے، جوآن کی آن میں ایک ہنگام رستاخیز بریاکردیتاہے،جس کے ہاتھ میں یورے ملک کی باگ ڈور ہے اور وہ جیسے حاہتا ہے، تصرف کرتا ہے۔اس کے ایک اشارے سے ملک بھر کے بینک خالی ہوجاتے ہیں،لوگ کیش لیس ہوجاتے ہیں،وہ ایک طقے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اوراس کے بھکت اسے عملی جامہ بہنانے کے لیے سی بھی حد تک

جانے کو تیار ہوجاتے ہیں،وہ ایک خوفناک سابے کی طرح لوگوں کے پیچھے لگ جا تاہے، کوئی بھی شخص، اس کی زندگی،اس کا گھر اس جادوگر کی دست رس سے دورنہیں ہے۔ جادوگر کی شخصیت ایسی زبر دست قوت سے عبارت ہے کہ اس کے خلاف کہیں بھی کوئی آواز اٹھ رہی ہو،اسے پتالگ جاتا ہے اور پھروہ لمحے بھر میں اپنی مخالف آواز کو خاموش کردیتا ہے۔'راکیش ویڈنی مشن کاایک مضبوط رکن ہے،جس کا کام پیہے کہوہ فی مشن سے نالاں مسلمانوں میں اپنے ہمدرد تلاش کرے، اسے کسی طرح ہموار کرکے بی مشن کے حق میں استعال کرےاور پھراس سے کام لے کراسے زندگی کی الجھنوں سے آ زاد کردے جتی کہ جہاں گیرمرزا جوایک نظریاتی انسان تخلیق کاراورا دیب وصحافی ہے وہ بھی راکیش وید کے جھانسے میں آ جاتا ہے، حالات کے پیش نظراسے اپنے نظریات سے مجھوتا کرنا پڑتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نی مشن کا حصہ بن جا تاہے، گرچہ اس کی وابستگی طویل نہیں ہوتی، مگراس کے اثرات جہاں گیرمرزا کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔راکیش وید کی جوتصوریشی ناول نگارنے کی ہے،اس کے مطابق وہ بدیک وقت ہمدرد بھی ہے اور نہایت سفاک بھی،وہ زندگی کومصیبت سے تعبیر کرتاہے اور موت کواس مصیبت سے آزادی بتا تاہے،اس کےمطابق' جادوگر' کا احسان ہے کہ وہ اس ملک کےمسلمانوں یا اپنے مخالفین كومصيبت (زندگی) سے آزاد كروانا جا ہتا ہے۔ ناول میں استعال كيے گئے استعارات، كنايات، تشبیہات میں غضب کی معنویت ہے۔

اس ناول میں ذوقی نے دائیں بازوکی سفاک سیاست،اس کے طریق عمل اور طرز فکر پر بڑی ہے باکی سے تبصرہ کیا ہے، ساتھ ہی سیکولرزم کے ہندستانی ورژن پرنہایت سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہوئے اشتراکی افکاروتصورات کی نمائندگی کرنے والی جماعتوں کی پین گردی کے اسباب پربھی روشنی ڈالی ہے۔ مختلف مکالمات کے بین السطور میں انھوں نے ہندستانی مسلمانوں کی ساجی ولی تظیموں کے دوہرے پن کوبھی آشکارا کیا ہے۔ اس ناول کی ادبی قدرو قیمت کیا ہے، وہ تو ناقدین طے کریں گے، مگرایک قاری کی

حیثیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفروضہ ہوائی وتخیلاتی کہانیوں پر پنی اور محض ذہنی تفریک فراہم کرنے کے لیے لکھے جانے والے ناولوں کے مقابلے میں ذوقی کا یہ ناول زیادہ پڑھنے لائق ہے کہ اس میں انھوں نے پوری صدافت وواقعیت پندی کے ساتھا کیا سیاسی وساجی منظرنا ہے کی عکاسی کی ہے، اس اعتبار سے یہ ناول ایک تاریخی دستاویز بھی ہے۔ ہمارے خیال میں وہ تخلیقی شہہ پارہ زیادہ تعریف و تحسین کاحق وار ہے، جس میں سمائ کے گردو پیش کے حالات واشخاص و سانحات کو کرداروں میں ڈھال کر پیش کیا جائے۔ کے گردو پیش کے حالات واشخاص و سانحات کو کرداروں میں ڈھال کر پیش کیا جائے۔ ووقی کے پچھلے ناولوں میں بھی بیخو بی پائی جاتی ہے اور اس ناول میں بھی بیخو بی بیٹمام و کمال موجود ہے۔ آخر میں دولفظ کے عنوان سے انھوں نے اردو کے روایتی ناقدین سے شکایت کی ہے کہ وہ ایسے ناول کو سیاسی رپورٹنگ قر اردے کر نظر انداز کردیتے ہیں، پھر انھوں نے انگریز ی، عربی، ہیپانوی، روسی و دیگر زبانوں کے معروف والوارڈیا فتہ ناول نگاروں کے حالے سے درست لکھا ہے کہ زیادہ تر عالمی تخلیقی شہہ پاروں کا ربط متعلقہ ملکوں کی یاعالمی سیاسیات سے رہا ہے۔

یہ ناول زبان واسلوب کے اعتبار سے بھی بڑاسلیس اور سہل وشیریں ہے، مشرف عالم ذوقی جدتِ تعبیر اور ندرتِ اداپر زیادہ زور نہیں دیتے ،ان کا ارتکاز قوتِ ترسیل پر ہوتا ہے، جواس ناول میں بھی بخو بی محسوس کیا جاسکتا ہے، کہیں بھی کسی قسم کی چیدگی یا زبان و بیان کا اٹکا و نہیں ہے، آپ ایک رومیں پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی اکتاب محسوس نہیں ہوگی۔ البتہ بعض مقامات قابلِ توجہ ہیں، مثلاً صفحہ نمبر 110 پر ایک جملہ ہے میں کھی کساخت کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ دیکھ کسی ہوں ۔ یہاں باہر کا نظارہ و کر سکتی ہوں ۔ یہاں باہر کا نظارہ کر سکتی ہوں ۔ صفحہ نمبر 126 پر ایک جملہ ہے میں گولی میں جو نہر گول سے باہر کا نظارہ کر سکتی ہوں ۔ یہاں باہر کا نظارہ کر سکتی ہوں ۔ صفحہ نمبر 126 پر ایک جملہ ہے نمبر ڈائری کھولوں یا پہلے ڈائری کھولنے سے قبل اپنی زندگی کے ان صفحوں میں جھا نک آؤں ۔ . ، 'اس میں نہائے نفظ زائد ہے۔

بهر کیف ایسی دو چار فروگذاشتول سے قطع نظریہ تازہ ناول ہراعتبار سے شاندار ہے،

فَكْشُن تَقْيدِ، تَكْنَيكِ تَفْهِيمِ 434 \_\_\_\_\_ مرتب: وْاكْتُرْمنور حْسَن كمال

کتاب وادب دوست طبقے کے علاوہ ہراس باشعور ہندستانی کو بیناول پڑھنا چاہیے، جو برق جیسی تیزی سے بدلتے قومی منظرنا مے کو مجھنا چاہتا ہے، اس کی تہوں میں اتر نا چاہتا ہے۔ OO

## بیان مرگہائے گونا گوں

#### عمران عا كف خان

'اور شمصیں مصیبتیں دے کر، پریشانیوں میں گھیر کر،اور تمصارے اوپر نااہلوں کومسلط کر کے تمصاری آ زمائش کی جائے گی۔[صحف موسی] کر کے تمصاری آ زمائش کی جائے گی ۔[صحف موسی] 'اور تم ضرور بالضرور آ زمائے جاؤ گے خوف، بھوک، مال و جان اور کھلوں میں کی کرکے اور خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ [سورة البقرہ: 155]

بات کوئی بھی ہو، مصیبتوں میں گھیرنا، پریشانیوں میں مبتلا کرنا، نااہلوں کوہم پر مسلط کرنا۔ ہماری آز مائش، ہمیں خوف کے ماحول میں قید کردینا، ہمارے مال ومنال، افراداور کاشت و پیداوار میں کمی کردینا۔ صبر و ہمت کی خوش خبری سنانا ... یہ غیر معمولی با تیں نہیں

ہیں، یقیناً ان سب برایمان ہے جو ذات کا بھی حصہ ہے اور وجود کا بھی ، بلکہ ہر آتی جاتی سانس کا خراج بھی۔ تا ہم ایک بات ضرور ملحوظ خاطر وفکر ہونی چاہیے، وہ بیر کہ قصور 'بھی بتلا دیا جائے۔ بیانصاف کا تقاضا بھی ہےاور سزاوعتاب کا جواز بھی۔ سزاا گرمقرر ہوگئی تو جرم بھی ضرور بتانا چاہیے۔ پھر ہم بیر یو یو پٹیشن نہیں داخل کریں گے کہ ہمارے جرم پرنظر ثانی ہو، ہماری خطامیں ترمیم ہو، پاسزا کی معافی بوجوہ متعددہ غیرمعروف ومتعینہ وجوہات کے سبب ہوبلکہ نہایت خوش دلی ،اطمینان اور صبر وسکون سے سب سزائیں ہم بر داشت کریں گے۔ کیا پیمکن ہے؟ کیا قدرت کی دنیوی عدالت میں اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں سزا ملنے سے قبل ہمارے جرائم اور خطاؤں کی ایک جھلک دکھادی جائے؟ یا بس دستوریہی ہے کے مجا اٹھے،شہر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، رات میں سوئے مصبتیں نازل ہوگئی ہیں، دن میں کہیں جارہے ہیں،راستے مخدوش ہو گئے،شام کو گھر پہنچ رہے ہیں کہایئے ہی محلے میں کر فیولگ گیا، بچوں کواسکول چھوڑ کر آئے کہ دو گھنٹے بعد اغوا کاروں کا فون آر ہاہے، ابھی ابھی مارکیٹ سے گزرے تھے کہ آ دھے گھنٹے بعد ہی ماب کنچنگ کی واردات ہوگئی ،ابھی تو سامنے والی گلی سے نقر کی قیقیے بلند ہور ہے تھے اب ماتم کدہ بنی ہوئی ہے۔ہم قدرت سے بغاوت نہیں کر سکتے ،فطرت سے الجھنے کا ہمیں حق نہیں ہے،تقدیر پر ہمارا نا قابل تر دید و تبدیل ایمان ہے مگراس یک نقط قبولیت کے بعد بھی ردّ اور اعتراض کاحق ہمیں حاصل ہے، کہہ لیجے! یہ خود ساختہ اور خود مفروضہ ہے، جی تسلیم! لیکن 'سوال' تو کیا ہی جائے گا۔اب کوئی چیس بہ جبیں ہو، ناک بھوں چڑھائے یاسز ادے۔مرگ انبوہ ہی نہیں، ماب کنچنگ ہی نهیں، منظم اور منصوبہ بندنسل کشی کی مہمات ہی نہیں، سیاسی مشنری یا فرقہ وارانہ خوف وہراس کی کوششیں ہی نہیں، بلکہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اب سوال اٹھے گا اور اعتراض کیا جائے گا۔ دیکھنا ہے کہ افلاک سے نالوں کا جواب کس طرح آتا ہے، آتا بھی ہے یا ہمیں محض فریب دیا گیاہے:

ان نصيبول ير كيا اختر شناس

فکشن تقید، تکنیک تفہیم <u>436</u> مرتب:ڈاکٹرمنور شن کمال آسمال بھی ہے ستم ایجاد کیا مومن

جی بے شک! آساں تو آساں، اب زمین والے بھی ستم ایجاد ہیں۔وہ ہردن نیا ستم ایجاد کرتے ہیں اس کا 'ایپ لی منٹ 'و' ایکس پیری منٹ 'ب بسوں پر کرتے ہیں۔ان کی چینوں سے سطی جذبات کی تسکین کرتے ہیں،وہ غریب و بے بس ہاتھ جوڑتے ہوئے رحم کی بھیک مانگتے ہیں اور شیطانوں کا جبروستم بڑھتا جاتا ہے۔ پھرکوئی ادھ مرے اور زخموں سے چور چور وجود سے کہتا ہے: صبر کرو۔۔۔۔!'

'صبر!' -----

تین حرف کا ایک جملہ، جسے ایک مخصوص طبقے کو اس کے ہر درداور دھ میں صدیوں سے بطور دوا دیا جاتا رہا ہے۔ ہر مصیبت میں اسے نسخ اکسیر کہہ کر تسلیاں دی گئیں اور المنا کیوں کی سخت دھوپ و جان لیواطوفا نوں میں اسے ڈھال کہہ کر استعال کی تلقین کی گئی اسے ہے۔ایک مخصوص طبقہ یعنی غریب، نا دار ، نہتہ، نہایت صاف سخری اور بے ضرری زندگی گزار نے والا، اکثر اپنے کا م سے کا م اور بوقت ضرورت سب کے کام آنے والا طبقہ، ایک گزار نے والا، اکثر اپنے کا م سے کام اور بوقت ضرورت سب کے کام آنے والا طبقہ، ایک ایسا گروہ یا طبقہ جس کے گھر کچے، خستہ، اینٹ، کھیریل یا پھونس مٹی کے بینے جنہیں شہروں کے وسطی گندے یا ہیرونی وغیر ترقی یافتہ علاقوں میں جگہ ملتی ہے یا وہ فور لین یا کر اس برح، کے وسطی گندے یا ہیرونی وغیر ترقی یافتہ علاقوں میں جگہ ملتی ہے یا وہ فورلین یا کر اس برح، نہ یوں یا نہروں کے کنارے ابنتا ہے۔ وہی طبقہ بلکہ اس میں سے بھی ایک مخصوص طبقہ جس پراقلیت کا طبک لگا ہو، صببتیں، آز ماکشیں اسے ہی تلاش کرتی ہوئی آجاتی ہیں۔ موجودہ ایا م و گزشتہ تین دہائیوں سے بشمول ہندستان یہی مفرو ضے حقیقت ہوئے ہیں۔ موجودہ ایا م و کیل میں ان مفروضوں کو مزید حقیقت آب کیا جارہا ہے۔ اب کسے صبر بہوسکتا ہے اور کس کے لیے یا کس لیے۔ ہاں مانا کہ صبر بہت میٹھی گوئی ہے مگر اب ہمیں 'شوگر' ہوتی جارہی ہے۔ کہ لیے یا کس لیے۔ ہاں مانا کہ صبر بہت میٹھی 'گوئی' ہے مگر اب ہمیں 'شوگر' ہوتی جارہی ہے۔ نیز یہ کیساد ستور کہ ہم جیسے بندوں کوئی جہم پر مسلط کردیا گیا اور اس تسلط کامعیار سے ہے کہ ہے۔ نیز یہ کیساد ستور کہ ہم جیسے بندوں کوئی جہم پر مسلط کردیا گیا اور اس تسلط کامعیار سے ہے کہ ہے۔ نیز یہ کیساد ستور کہ ہم جیسے بندوں کوئی جس میں مسلط کردیا گیا اور اس تسلط کامعیار سے ہے کہ

وہ فریبی ہیں، مکار اور جھوٹے ہیں، دوہری باتیں کرتے ہیں، دنیووی طاقت اور مہلک اسلح ان کے پاس ہیں، پولیس اور فوج اور سزامقرر کرنے والے ادار بان کے دست نگر ہیں۔
ان کے پاس ہیں، پولیس اور فوج اور سزامقرر کرنے والے ادار بان کے دست نگر ہیں۔
لہذا... یہ خدائی تلقینات، واعظین قوم کی پختہ خیالیاں یا خام خیالیاں، اسی طرح زیست کے تقاضے سہی الیکن اب قوت برداشت سے باہر ہوتی جاتی ہے۔خالق کا ئنات کا بھی فرمان ہے،مفہوم: اللہ تعالی سی کواس کی قوت [برداشت] سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا!'
[سورة البقرہ: 286]

اب خودہی فیصلہ سیجیے، یہ درد، یہ مصیبت، یہ اندھیارا اور یہ ہنگام شب ورز، کس حداور برداشت کے دائروں سے باہر نکل چکا ہے۔ اس لیے اب بغاوت ضروری ہے، اب زنگ آلوداور مصلحت کوش فلم بھری، فکراورسوچ کی دھاریں تیز کرنی ہوں گی۔ اب سلےلبوں کے آہنی دھاگے بھی توڑنے ہوں گے اور ہاتھ پاؤں میں پڑی بیڑیاں بھی کاٹنی ہوں گی، زنداں کی دیواریں بھی توڑنی ہوں گی۔ اپنے ہی وجود نا تواں سے انقلاب آ فریں قوتیں پیدا کرنی ہوں گی، فیرکسی اونے سے مقام سے حکمرانوں، طاقت وروں، نشے میں چورشیطانوں، خدائی کا دعوی کرنے والے فرعونوں کوللکارنا ہوگا۔

کہ اہل مگم کے سر اوپر کب تک ہم کب تک آسانوں کا انتظار کریں، کب تک راہ دیکھیں کہ اہل مگم کے سر اوپر کب تک بجلی کر گر گر تی ہے اور دھرتی کب ان کے پاؤل تلے دھڑ دھڑ کتی ہے۔ خلق خدا [جومیں بھی ہوں اور تم بھی ہو] کی خواہش بھی 'راج' کرنے کی نہیں رہی، بس اسے تو آزادی، انصاف، تحفظ ،عزت، غیرت، اہمیت و حیثیت مل جائے۔ بس اور بس!! سے فطرت نے آزاد، معزز ،محفوظ و مامون، عزت وغیرت والا اور مقام وحیثیت والا بنا کر پیدا کیا تھا مگر ظالموں اس سے یہ متاع عزیز چھین لیں اور اسے اپنے دربانوں کا دست نگر بنا کر بھٹلنے، صدمے جھیلنے، فریاد کرنے اور ناکر دہ گنا ہوں کا ملزم بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ جس طرح بھٹریوں میں معصوم اور نوز ائیدہ میمنوں کو چھوڑ دیا جا تا ہے۔ جس طرح آدم خور چویایوں کے آگے بچوں کو ہاتھ یاؤں باندھ کر ڈال دیا جا تا

ہے۔انسانی جنگل میں انسان ہی انسان کا شکار کرر ہاہے۔روایتی ہتھیاروں کےعلاوہ زبانی نشتر ،ان کی آنکھوں کا غصہ اور پیشانی کا تیکھا پن بھی روح فرسا ہوتا ہے۔

'مرگ انبوه' ----- 1

'مرگ انبوہ محض ایک ناول نہیں [فنی، فکری ہیئت و بُنت کے اعتبار سے قطع نظر] بلکہ اسی بغاوت کا اعلان و آغاز ہے۔ بیاعلان اب ہرلب و دہن کی صدا بنے گا اور ہر ساز گایا جانے والا گل نغمہ بھی۔ اب در دو کرب کو زبان اور اظہار مل جائے گا۔ اب ہزار المجے، بے شار مسائل، یو نیور سٹیوں اور اقلیتی اداروں میں پیدا ہونے والی مذہبی منافر تیں اور آپسی رخشیں، ملک میں آباد اقلیتوں کی مشکلات اور اکثریتی فرقوں کی بے لگا م زیاد تیوں، سب کو عنوان ملے گا اور زبان بھی۔ مرگ انبوہ کا ایک مختصر تعارف سے کہ یہ زیاد تیوں، سب کو عنوان کا بے باک بیان ہے۔

'مرگ انبوهٔ ----- 2

ایک مرگ انبوہ باعث جشن تھاجو یہودیوں کی ملک مخالف سازشوں کے نتیجے میں برپا ہوا تھا۔ مگر ہندستان کا مرگ انبوہ نہ باعث جشن ہاور نہ ہماری کسی سازش کے نتیج میں برپا ہوا تھا۔ مگر ہندستان کا مرگ انبوہ نہ جسے ہمارے اردگرد کے باشندوں نے ہی میں برپا کیا ہے، وہ تو باعث جشن ہیں، ماتم کا سبب ہے ...گزشتہ پانچ برسوں اور موجودہ گزرتے وقت میں ہردن ملک عزیز میں جوصورت حال رونما ہورہی ہے، یہ ماتم افزوں ہوتا جاتا ہے، ملک میں انار کی پھیلانے والوں، قوم کے سچے اور حقیقی رہ نماؤں کوئل کرنے والوں کو دیش ملک میں انار کی پھیلانے والوں، قوم کے سچے اور حقیقی رہ نماؤں کوئل کرنے والوں کو دیش کیکت کہا جانا، اقلیتی املاک پر عدالت کی جمایت سے قبضے، حکومت بنانے اور اقتدار ہڑ پئا کے لیے آئین اور دستور کی دھیاں اڑا دینا تعلیمی اداروں جاین یو، اے ایم یو، بی انچ یو، آئی آئی مدراس، وغیرہ میں حصول تعلیم مشکل بنادینا اور ان کی آزادی وخود مخاری پر بہرے بٹھادینا ملکی معیشت کی تباہی، بینکوں کے گوٹا لے اور غبن، سرکاری اداروں کی فروخت، میڈیا کی زہر افشانیاں اور مبینه غلط بیانیاں، عدلیہ کی ہے اعتدالیاں یا انصاف کافٹن، پولیس و میڈیا کی زہر افشانیاں اور مبینه غلط بیانیاں، عدلیہ کی ہے اعتدالیاں یا انصاف کافٹن، پولیس و

سی آرپی ایف اور بھگوا ہریگیڈ کی غنڈہ گردی...کتنے ماتم ہیں، کتنے سوز ہیں اور آنکھیں صرف دو'بہت ناانصافی ہے'... ہزار سم ، آنسوبس دو ... ہم بھگوا اور تباہ کن ہولو کاسٹ کے دور سے گزرر ہے ہیں، یہ ہولو کاسٹ، یہ مرگ انبوہ، جود هیرے دهیرے سارے ملک، سوراج، ریاست اور نظام ریاست کونگلتا جارہا ہے۔

'مرگ انبوه' ----- 3

فنی اورفکری اعتبار سے ناول ُ مرگ انبوه ' کہانی در کہانی اور بلاٹ کی دوہری ساخت لیے ہوئے ہے، اس کی بڑی کہانی مرکزی کردار، پاشامرزا کے گھرسے اوراس کے باپ جہانگیرمرزا کی دوہری شخصیت،ریزرورو بےاوراولا دوگھر کی طرف سے لاتعلقی سے شروع ہوتی ہے جس کے سبب پاشاباغی ہوجا تا ہے۔اس کی ماں سارہ جہانگیراسے سمجھاتی ہےاور زمانے کی او فیج فیج سے آگاہ کرتی ہے،اس کے باپ کے کردار،عادات، مجبوریوں اور رویوں پر وفا،صبر وضبط اور قدروں کی جا در ڈال کراسے تسلّیاں دیتی ہے مگریا شاکو وہ سب' بنی بنائی با تیں'لگتی ہیں اور اب زیادہ دریتک اینے دوستوں میں وقت گزارتا ہے،ان ہی دوستوں میں سے ایک دوست اسے اپنے غلط مقاصد ومشن کا آلۂ کاربنالیتا ہے۔ وہ اسے بليوو ہيل گيم کي منتہا ايلومنا تي علم تک لے جاتا ہے، وہيل گيم کي ابتدا [بظاہرانتہا] موت پر واقع ہوتی ہےاورایلومناتی علم، ہمیشہ زندہ رہنے کا فریب ہے۔ ہندستان کے پنکستان کی ا بنی ایک دنیا ہے جوخوب صورت دیواروں میں گھری ہے، جہاں پرانی نسل اوراس کے افرادکسی کباڑ خانے میں بڑے سامان کی مانندنظرآتے ہیں اور پنگ طبقے کی دنیا میں موت ایک تماشائے محض ہے، وہ محض اسی بات پرخورکشی کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسا Feel ہوتا ہے یا محض چھپکلی کا بار باردیواریر چڑ ھنااس کی irritation کا باعث بن جاتا ہے۔اس دنیا میں سیکس اور عربانت غیر معمولی فعل ہے۔خود عصمتوں کے رکھوالے یہاں لباس شرم خود ہی کھولتے ہیں اور دعوت عام دیتے ہیں کیسی دنیا ہے یہ .....!

ا گلے ابواب میں کہانی کئی موڑ لیتی ہوئی وہاں آ جاتی ہے جہاں ہندستانی سیاست

اورساج اوراس سے متاثر ہونے والا اقلیتی طبقہ متصادم ہوجاتے ہیں۔ یہاں آکر بیطبقہ بلیو وہیل کے جبڑوں میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے اور ماحول کی سیاست اس پر ایلومناتی علم کی پھونک مارتی ہے۔اس طرح سے بیکہانی یا اسے آپ وقت حاضر کا طویل نوحہ اور ماتم بھی کہہ سکتے ہیں،کردارکردار،لفظ لفظ،حکایت،باب باب اپناختنا م تک پہنچی ہے:

'میں فطرت کے سحر میں کھوکرسب کچھ بھول جانا چاہتا تھااوراس وقت مجھےرینڈ کی بات یادآ رہی تھی ۔ بلیوکا شکار کرنے والے مرخ چیونٹیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے ڈیڈ پر پیارآ رہا تھااور کچھلحات سکون کے ساتھ ڈیڈ کے ساتھ گزرانا چاہتا تھا۔'(429)

یہ اختیا می سطور پڑھنے کے بعد جہاں قاری پنگستان، ہندستان، سیاست وساج کے گور کھ دھندوں، اقلیتوں کے آل وغارت گری کے سانحات سے نکل کر کچھوفت کے لیے خاموش ہوجا تا ہے، وہیں اسے پابشامرزا کی واپسی پرجھی کیگ گونہ مسرت ہوتی ہے۔

مرزا پاشا کے علاوہ ضمنی کردار، جدید ٹیکنالوجی اور چیئنگ اپلی کیشنز کا استعال، سوشل میڈیا کی بے راہ روی کے سبب انسان کی بگری نفسیات کا ذکر خوب ہوا ہے۔ اس طرح ہائے چیئنگس، انجام سے بے پروا آغاز سے انتہا تک چلے جانا، وقت کا غلط استعال اور بربادی، ہلاکت خیز ایپس اور ان کے کارکنان کی حرکتیں، مہمات، مشن، کالج و یونیورٹی کے آوارہ طلبا و طالبات کو دام فریب میں پھنسالینے کی ترکیبیں بھی۔اگریوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مرگ انبوہ موجودہ وقت کا ترجمان اور انفار میشن ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کے غلط استعال کی دنیا کی عکس بندی کرتا ہوا ہائی رہے اور آپر لیول کیمرہ ہے۔ جس کے سینگ اسکرین میں سب کچھ بہت زیادہ اور صاف صاف نظر آتا ہے۔ کتنی ہی چیزیں جو ہمیں بہیں باہر نہیں دھتیں وہ ہمیں مرگ انبوہ کے لفظوں میں جھلکی نظر آتا ہے۔ کتنی ہی چیزیں جو ہمیں باہر نہیں دھتیں وہ ہمیں مرگ انبوہ کے لفظوں میں جھلکی نظر آتی ہیں۔

یتحریرین، به نگارشات اور به ناول [جومجموعهُ سطورحال ہے] بیسب بغاوتیں ہیں اور ہم سب باغی، مگر روایتی باغیوں سے ذرامختلف، ہم انقلاب نہیں لاسکتے، بس چیکے چیکے ستم سہتے رہتے ہیں اورانتظار کرتے رہتے ہیں: فکشن تقید ، تکنیک بھنیم ' وہ صح کبھی تو آئے گی؟' اور نہیں دم بددم صدا آرہی ہے: 'کیاضح قریب نہیں ہے ۔'[ قرآن کیکیم ۔ سورۃ ھود: 81] ای سے کا نظار ہے، ای شبح کا ۔۔۔۔۔!!

00

## علامتی ڈسکورس

#### مهرافروز

آج بلکہ ابھی مرگ انبوہ کا آخری صفح مکمل کیا اور سوچا ابھی کچھ لکھ دوں۔ پڑھنے کے لیے بہت دن گئے۔ پہلے تو عدیم الفرصتی، دوسرے کام کام کام ۔ تیسرے ناول کی ابتدا بہت دلچسپ نہیں گئی، کہ خود کو پڑھوا سکے، مگر پڑھنا تو تھا ہی کسی طرح اس جھے کو پار کرلیا جہاں تک ریمنڈ غائب نہیں ہوجا تا، مگر نئی نسل کا جونقشہ مشرف عالم ذوقی نے کھینچا ہے وہ قابل داد ہے۔

. جہاں سے جہانگیر مرزا ڈائری کے پنے کھلے اس کے بعد سے ناول ختم کرنے کے لیے صرف تین بیٹھکیں لگیں۔ پرسول رات کے تین بجے تک پڑھتی رہی تھی۔ ناول بینک اپنے عہد کی زبردست علامتی داستان ہے جہاں ذوقی نے ہراس حقیقت کو پیش کیا ہے جودو ہزار دس کے بعد سے پیش آنی شروع ہو چکی تھی۔ نمو ہریگیڈکی تیاری ممبرشپ پھر بی مشن کی حکومت کا ہر ہر لفظ سچا اور حقیقی ہے جسے ہملیو سینیشن کے طور پر آپ نے بیش کیا گیا ہے۔

آپ کا ناول میں ہیلیوسینیشن والی ٹیکنیک شایداردوادب میں پہلی مرتبہاستعال ہوئی ہے۔ ماضی کودرشانے کے لیے شعور کی رووالی ٹیکنیک تواب ایک کلیشہ بن چکی ہے۔ جب کہ ذوق کی مستقبل میں جھا نکنے کی تکنیک بہت زبردست ہے اور بہت عمدہ طریقہ سے انھوں نے استعال کیا ہے۔ ان کی نظر نہ صرف ہندستان کے سیاسی، سماجی اور عوامی و مذہبی منظر نامہ پر ہے، بلکہ ساری دنیا کی موجودہ اور سوسال پیچھے کی تاریخ بھی ناول میں جگہ جگہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ارون دھتی رائے یادیگر لوگ سیاست کوموضوع بناکر ناول کھے ہیں ناول کھے ہیں تو اردو والے کیوں نہیں؟ شاید مہاماری (شموک احمد) نے اس کی ابتدا کردی تھی اور وہ ناول ہاتھوں ہاتھ لیا بھی گیا تھا۔ میں نے مہاماری کے ریو یوز پڑھے ہیں ناول پڑھنے کا موقع نہیں ملااس لیے اس کے ساتھ مواز نہ فضول ہے، بلکہ کہنا یہی تھا کہ اردو میں سیاسی ناول کی ابتدا ہو چکی ہے اور لکھا جانا بے صد ضروری ہے۔ ادب صرف محبت، بستر، میں سیاسی ناول کی ابتدا ہو چکی ہے اور لکھا جانا بے صد ضروری ہے۔ ادب صرف محبت، بستر، بستر کی سلوٹوں تک موجودرہ جائے تواس ادب کواٹھا کر پھینک دینا جا ہیے۔

میرے ابو کہا کرتے تھے استاد وہ ہے جوآنے والے پچپاس سال کی نسل کو اپنے شعور کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے پھراپنے طالب علموں کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ذوقی میں کہیں نہ کہیں ایک مکمل استاد موجود ہے جوآنے والے پچپاس سال کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے قاری کوآگاہ کر دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔

بینکته انھوں نے بہت درست لکھا ہے جوڈرتا ہے وہی ڈراتا ہے اگرڈر پر قابو پالوتو پھرکوئی ہم پرحکومت نہیں کرسکتا۔'

جُها نگیر مرزا کا سامنے دو دانت نکالنا، چشمہ نکالنا، بال پیچیے کر کے گنجا سر دکھا کرتارا

دلیش پانڈے اور پر کاش وید کواپنا کریہہ چہرہ دکھا کرڈرانا واقعی ایک بہترین مثال ہے کہ بھی مجھی انسان کواپنی کوئی کراہت یا بدصورتی طاقت کے طور پر بھی استعمال کرنی چاہیے۔اس نکتے کے لیے بہت بہت سلام ہے۔

بی مشن کے ساتھ دیگر پارٹیوں کی جو پول کھولی گئی ہے وہ بہت شاندار ہے خاص طور پر کمیونسٹ پارٹی کے یوٹرن کود کھے کر واقعی بہت خوشی ہوئی۔لال پارٹی پہلی اسلام دشن پارٹی تھی،جس نے اپنی زمین سے اسلام کوختم کیا۔ پھرلا دینیت کوفر وغ دیا۔

نیند میں چلتے لوگوں کا استعارہ فی الوقت مسلمان قوم کے لیے بہت ہی مناسب اختیار کیا گیا ہے۔

فسادات سے ڈری قوم تھی جومزید کچھ کھونے کا حوصانہیں رکھ سکتی تھی۔ ٹربل طلاق بل آیا مسلمان خاموش، بابری مسجد ہاتھ سے گئی مسلمان خاموش۔ مگرسی اے اے اور جے بن یو پرچملہ ہوا شاہین باغ زندہ ہوا ملک کی ساری عور تیں راستوں پرآ گئیں، جس قوم کی مال سوتی نہیں وہ قوم صبر کے ساتھ جاگتی ہے بیہ قوم ثابت کررہی ہے۔ مگر ابھی کچھ پاشاہ مرزاؤں کو جاگنے اور جگانے کی ضرورت ہے۔

ناول کا پلاٹ بہت عمدہ، منظر نامہ استعاروں کی چا در میں لیٹا ہوا۔ واقعات کی کڑیوں کا جوڑ اور ابواب سازی زبردست۔الفاظ کا استعال انتہائی کسا ہوا کوئی بھی لفظ کہیں ہے معنی نہیں لگا۔ نئی نسل کے بھٹکا نے میں اسٹیوجا بس اور مارک زوکر برگ کا جو ہاتھ ہے وہ زبردست طنز۔ ہر وقت سب کو دیکھتی آئیھیں انٹرنیٹ کا کمال، ہر لفظ کو بڑی شاطر جادوگری کے ساتھ ذوقی نے ناول میں ہر جگہ فٹ کر دیا ہے۔ ناول کے ہر کر دارجا ندار ہمہ رخی اور اپنی زبردست چھاپ چھوڑ دینے والے ہیں، جو برسوں تک یا در کھے جائیں گے، وید پرکاش، جہا گیر مرزا، سارہ، تارا دیش پانڈے کی تخلیق بالکل ایس کی ہے جو کہ ہمارے جیتے جاگتے ساج کا حصہ ہیں جن میں ہمارا سعد بیداور بے زبان ابونھر کے کر دار بھی ہمارے آس یاس کے ساج کا حصہ ہیں جن میں ہمارا شمجھدار اور سیا

مسلمان سانس لیتا ہے جو پیج بولنے کی قیمت چکا تا ہے مگر جب سچاعمل کرتا ہے تو وقت کی طنابوں کو صینچ لیتا ہے اور وقت کے رخ کوموڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔

تمام مکا لمے بھی بہت عمدہ اور شاندار ہیں۔سب سے خوبصورت چیز ناول کا واحد متکلم بیانیہ ہے۔ یہ میراسب سے پیارااور فیوریٹ انداز تحریر ہے جوسید ھے قاری کے دل میں اتر تا ہے جیسے بابا کوئی کہانی سنارہے ہیں اور میں سن رہی ہوں۔ناول میں تحریری بصیرت اور بنت کاری لا جواب اور شاندارہے۔

و چیزی کھٹکیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ جب ڈائری کھنی شروع کی تو انداز مخاطبانہ تھا تین چارصفحات کے بعد انداز بیانیہ ہوگیا۔ آخر میں کہیں ایک دوجگہ پہلا انداز اختیار کرنے کی سعی ضرور کی گئی ہے۔

دوسرے ناول کے آخر میں بیانیہ۔ شاید ذوتی دپیش لفظ میں لکھنا چاہتے تھے۔ چونکہ پیش لفظ کی جگہ اقتباسات دینے پراکتفا کیا گیا ہے، جو کہ ایک واقعی نئی تکنیک اور ایجاد ہے۔ وہی کچھ آخری صفحات میں ذوتی نے اپنی بات رکھی سیجھدار اور بالغ قاری کے لیے یہ مصنف کی صفائی گئی ہے۔ جبکہ عام قاری اگراس کو پڑھ لے قاس کو ناول کو سیجھنے میں آسانی ہوگی۔

گنگا جمنی تہذیب کے وارث، گاندھی کے آ درشوں کو پالنے والا جمہوریت کا علمبردارمشرف عالم ذوقی زندہ رہے سلامت رہے،اس کا سنہراقلم سونا اگلتا رہے اور قوم کو مشعل راہ دکھا تارہے۔اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔

### مادرن مطالعه

#### ساحردا ؤ دنگری

'مرگ انبوہ' ناول کے مطالعہ سے قبل میں جھنامشکل ہے کہ بیا صطلاح ناول نگار نے کن معنوں میں استعال کی ہے۔ ناول کے مطالعہ کے بعد مطلع صاف ہوجا تا ہے۔ جرمنی میں یہود یوں کے خلاف ہولو کاسٹ ہوا تھا۔ لاکھوں یہود یوں کافتل عام ہ ہٹلراور اس کی نازی فوج یہود یوں کو دیکھنا بھی پیند نہیں کرتی تھی۔ مرگ انبوہ ہندستانی ناول ہے اور ظاہر ہے بیناول اردو میں تخلیق کیا گیا ہے۔ اس لیے مطالعہ کے بعد اس عنوان سے کئ معنی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ نقافت کی موت، زبان کی موت، سیاست کی موت، فد ہب کی موت۔ آ ہتہ آ ہتہ آ زادی کے بعد سے ہندستانی ماحول میں مگرانبوہ کی کہانی کئی بارد ہرائی گئی لیکن آ ہتہ آ ہتہ

فرقه واربت اورمظالم میں اضافیہ ہی ہوتار ہا۔ملک کی تقسیم کوسی حد تک منظوری بھی ملی اور بیہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ منظوری نہیں بھی ملی۔ پاکستان بننے کے بعد وہاں بھی رسکشی کا ماحول ر با۔ سیاست میں وہاں بھی بار بارقومیت (راشٹر واد) کا سوال اٹھتا ریا۔ پاکستان کے تمام تحکمراں کا اسلام ایک دوسرے سے مختلف رہا۔ آزادی کے بعد کانگریس نے مسلمانوں سے وفاداری تو دکھائی مگرمسلمانوں کے لیے بچھ کیانہیں۔اس درمیان فسطائی طاقتیں ملک پر غالب ہوتی چلی گئیں۔میڈیا نے بھی نفرت کا کھیل شروع کر دیا۔ یا بنچ برس کی تاریخ میں مسلمانوں کو کئی سطحوں برروندا گیا۔ بھی ہجومی تشد د، بھی این ہی آر کا مسئلہ، بھی کشمیریوں کے تحفظ کے نام پر اور بہاں تک کہ مسلمانوں کا ذکر بھی کچھ لوگوں کی نظر میں گناہ بن گیا۔ حقیقت کید ہے کہ مرگ انبوہ کولکھنا آ سان نہیں ، مگرمشرف عالم ذوقی اس سے پہلے بھی ایسے کی کارنا مے انجام دے چکے ہیں۔مسلمان، ذیج، بیان، آتش رفتہ کاسراغ، لےسانس بھی آ ہستہاوراب مرگ انبوہ۔ ذوقی بیدارمغزادیوں میں سے ایک ہیں اوران کا اسٹائل ماڈرن ہے۔وہ پرانی رواپیوں پرنہیں چلتے۔ بلکہ کی مقام پرنٹی روایت قائم کرتے ہیں۔ایسا اس ناول میں بھی ہوا ہے۔ناول کی ہرسطر، ہرپیرا گراف ایک آندھی میں داخل ہونا ہے۔ ناول شروع كرتے ہى ہم ايك اليي دنيا ميں داخل ہوجاتے ہيں،جس سے باہر تكلنا آسان نہیں ہوتا۔ناول کا آغازیا شامرزاہے ہوتاہے،جس کی عمر بیس برس ہے۔اس کی ماں اسے ایک ڈائزی سونیتی ہے،جس کے بارے میں یاشامرزاکے باپ جہانگیرمرزانے کہاتھا کہ یہ ڈائری میرے مرنے کے دوبرس بعد میرے بیٹے کو دی جائے۔ جہانگیر مرزااب زندہ نہیں ہے۔ گر جہاں مرزا کی ڈائری کے صفحات اس خوفناک جزیرے میں لے جاتے ہیں، آج جس كاشكار عام طور پر دلت اورمسلمان ہيں۔ ياشا مرزا كي نسل وہيل مچھلي يَّم سے كھيلنے والي نسل ہے۔ بینو جوان طبقہ موت سے نہیں ڈرتا۔ان کونو جوان طبقے کے آئیڈیل مارک زوكر برگ اوراسٹیو جابس جیسے ماڈرن چیرے پیند ہیں مگر یہ نوجوان ایلومناتی فرقے کوبھی پیند کرتے ہیں۔ایلومناتی جوشیطان کے پیجاری ہیں اور شیطان سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔

یہ ایلومناتی وہالی وڑ سے بالی ووڈ فلموں سے اسپورٹس تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ذوتی اس خوفناک دنیا کی نشاندہی کرتے ہوئے آہتہ آہتہ قاری کو ملک کی سیاسی فنتا سی میں گم کردیتے ہیں۔ ملک میں جو پچھ بھی ہور ہاہے، وہ ایک جادوگر کی کارستانی ہے۔ جادوگر بولتا ہے تو سڑکوں پرآگ لگ جاتی ہے۔ جادوگر، جس کا ہر کرشمہ اقلیتوں کے لیے موت ثابت ہوتا ہے۔ ملک کے پاپنچ برسوں کی تقدیرا جا نک جادوگر کے ہاتھوں میں آگئ، پھر خوفناک فنتا سی کا جوعہد شروع ہوتا ہے، وہ ہرقدم ایک بخسانحہ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ بیا قتباس ملاحظہ ہو:

'آج ہم دنیا کے سب سے خوفناک تماشے کی زدمیں ہیں..اس تماشے سے الگ وائرس ہر جگہ، ہر گئی، ہر سڑک، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے ...اس وائرس کوختم کرنے کے لیے اپنٹی وائرس آپ کو بننا ہوگا .... ورنہ تاریخ آپ کو بھی بھی معاف نہیں کرے گی ۔ جنگیں زخمی کرتی ہیں۔جنگوں کا خیال زخمی کرتا ہے ....اور اس ماحول میں،اس خوفناک فضا میں محبت کی آہٹ بھی دور تک سنائی نہیں دیتی ... جہاں موت ہرگام آپ کے پیچے ہو، جہاں آپ کو دنیا کی نظر میں دہشت گردقر اردے دیا گیا ہو، وہاں کتنی عجیب بات کہ اس دہشت گرد پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جارہے ہیں۔اس دہشت گردکو جلا وطنی کی سزا مل رہی ہے .... ہم ہی نشانہ ہیں.. ٹارگٹ صرف ہم.. ہم ابھی بھی ظلم و جبر کے ہاتھوں کی گئ

پاکستان کے مشہور صحافی فہد محمود لکھتے ہیں... مرگ انبوہ، قد آورادیب، مشرف عالم ذوقی کا الیا ناول ہے، جسے اردو کے دامن میں ایک قابلِ قدر اضافہ کہنا چاہیے۔ منطق و فلسفے کی ڈور سلجھانے کی بجائے سید ھے سجھاؤبات کہددی گئی ہے۔ نام نہاد سیکولرزم، روز بروز کمزور ہوتی جمہوریت، جڑ پکڑ چکے فاشزم کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ ہندستان میں رہتے ہوئے ذوقی نے جس موضوع کو تلم بند کیا ہے، یہ بڑی جرائت کا کام ہے۔ یہ ناول اس قدر ملخ ہے کہ کئی برس تک آپ کے ذہن سے تو نہیں ہوگا۔ یہ ایک الیمی انو کھی تحریر ہے کہ روسی اور فرانسیسی ادب کی طرح جس کا حوالہ آنے والے زمانوں میں دیا جائے گا۔ ہندستان میں اور فرانسیسی ادب کی طرح جس کا حوالہ آنے والے زمانوں میں دیا جائے گا۔ ہندستان میں

بسنے والے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے،اس کا بیا حوال ہے۔ میں سیجھتا ہوں کہ فی الفوراس کا انگریزی ترجمہ ہونا چا ہیے تا کہ دنیا بھر میں بیناول پہنچ سکے۔مشہورادیب فاروق ارگلی کا کہنا ہے کہ دورحاضر میں اس سے بڑاناول نہیں لکھا گیا۔ مشہورادیبہ شہناز شوروکہتی ہیں .... تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا کے حوالے سے اردوادب میں اس سے زیادہ بلیغ ، واضح اور فلسفیا نہ ناول کوئی دوسرااب تک نہیں لکھا جاسکا ہے۔ '

#### ناول سے ایک اقتباس دیکھئے:

'داکیش ویدکا لہجہ اس وقت سرد اور تخت تھا۔ 'ہزار برس۔ غلامی کے ہزار برس۔ تم نے ہمارے آرید ورت کے نظرے کردیے۔ ہم غلاموں کی طرح خاموش رہے۔ تم خلاموں کی طرح خاموش رہے۔ تم مٹھی بجر تھے اور ہم پر حکومت کررہے تھے۔ ظلم سے، زورز بردی سے ہشمشیر سے تم مہم کواپنے مذہب میں کنورٹ کررہے تھے۔ ہم خاموثی سے سب پچھ برداشت کررہے تھے۔ تم خاموثی سے سب پچھ برداشت کررہے تھے۔ تم منے پچھ کہا؟ نہیں کہا۔ برکتوں والے اور رحمتوں والے جادوگر نے موت کے انتخاب کی ذمہ داری بھی تم کودی ہے۔ اس کا شکریا داکرو۔ ' ہم نے ایسا پچھ نہیں کیا۔ میری آ واز بھنسی بھنسی تھی۔ نی غلط ہے۔ '

'تم نے کیا۔ ہمیں اتہاں سے غائب کیا۔ چاروں طرف اپنے ہونے کی نشانیوں کو آباد کردیا۔ ہم اپنے ہی ملک میں اجنبی تھے۔اوراب تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہاں رہنے کا۔ ملک کی خوشحالی کے لیے تمہار انہیں ہونا ضروری ہے۔اور ہم تمہیں وقت دےرہے ہیں۔'' وقت نہیں۔موت کا فرمان جاری کررہے ہیں۔نسل شی کررہے ہیں۔'

مرگ انبوہ حقیقت میں ذوقی کا شاہ کار ہے۔ ایک اہم سوال ہے کہ ہم کیوں لکھتے ہیں۔ اکثر اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ آج بھی بہت کچھالیا لکھا جارہا ہے، جونہ بھی لکھا جائے، تو زیادہ بہتر ہے۔ ذوقی دردمندی کے ساتھ ہر بار نئے موضوعات کو لے کر سامنے آتے ہیں اور حقیقت میں اس وقت اردوناول کی تاریخ میں ذوقی جیسا کوئی جرائت منددوردور تک نظر نہیں آتا۔ عرصہ بعدا کی ایساناول منظر عام پر آیا ہے، جسے ہم اپنے عہد کا شاہ کار کہہ سکتے ہیں۔

# ر پئلزم کا محا کمه

مشرف عالم ذوقی کا نام قارئین کے لیے نیانہیں ہے۔ ہندستان میں اردو کا چراغ ان کے ہاتھوں سے روشیٰ پھیلا رہا ہے۔ میں نے انہیں پہلے بھی پڑھاہے اور ہر دفعہ ایک نیا تخیر اورتج مہجھے حصار میں لے بیٹھتا ہے۔ان کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے بین المذاہب اور کلچر لینی روایات کی ٹوٹ پھوٹ کا ذکر کچھاس طرح دل گرفنگی ہے کیا ہے کہ کچھ نامعلوم زخم دهیرے دهیرے ہماری روح میں ایک الاؤروشن کر دیتے ہیں جس کی مدهم لوآ ہستہ آ ہستہ دل کے ساتھ روح پر بھی گہرے چھالے ابھار دیتی ہے۔ 'مرگ انبوہ پر بات کرنے سے پہلے Realism یر بات کرنا جا ہتی ہوں۔ یہ ہماری کہانی ہے۔ ہمارے بچوں کی کہانی جو ہر گھر کی اسکرین پر

نظرآتی ہے۔ بڑے بزرگ اس ہے آشنا بھی ہیں اور نا آشنا بھی۔

ر کیزم کی تاریخ اتنی پرانی نہیں، Romanticsm تحریک کے خاتے کے ساتھ ہی حقیقی رنگ غالب آگیا جے روس اور پیرس میں پیش کرنے کا آغاز کیا گیا الیگر نڈر پشکن نے "The Brons Horse Men" کھر آغاز کیا اور پیرس میں Stan Hall نے کیا۔ پشکن کو مین بروکر کا Honor De Broze ایوارڈ دیا گیا۔ Spain کے ایک مصنف نے ایک شاہ کا جو کہ استاد کہا جا تا ہے۔ ایک شاہ کا دیک تا ہے۔ اس کورئیلزم کا استاد کہا جا تا ہے۔

جرمنی میں یہ تحریک کام سے معروف ہوئی۔ پورٹ بیس Realism Poetic کیا ہے۔ ہوئی۔ پورٹ میں اس آرٹ کو Kitchen Fink Realism کہاجانے لگا۔ 1997 میں اس آرٹ کو ایم سے متعارف کرایا جس نے بہت جلد دھوم مچادی۔ Ian Valt Stand Hall نے سوشل رئیلزم کے نام سے متعارف کرایا جس نے بہت جلد دھوم مچادی۔ 2011 میں جو لین باران نے ناول Scence of Ending کھا جس نے الحال کے معاول کی طرح سوشل رئیلزم کے لکھنے والوں کے لیے ایک نئی راہ ہموار کردی۔ Stand کہتے ہیں کہ میں تشدد کی رہائی کے لیے کھتا ہوں اور پھر یہ تحریک بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کی آ واز بن گئی جو بیاری اور بڑھا ہے کے ہاتھوں زندگی سے نجات چاہتے تھے۔ اس تحریک کوطافت دینے کے لیے جو ناول نگار سامنے آئے ان میں برطانیہ کے پیٹر سکیوز، انڈ سکیور پروفیسر Tony Partchet کے نام اہم ہیں۔ اس تحریک کی مملی طور پر اتنی بلند آ وازشی کہئی حکومتوں نے پہند یدہ موت کو قانونی قرار دے دیا۔

یکی سوچتے ہوئے میں نے مرگ انبوہ کا مطالعہ شروع کردیا۔ مجھے چاروں طرف ریمنڈ چلتے پھرتے نظرا آئے کہ یہ بلااب ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ امیر ہو یاغریب ہر گھر میں، جہال لیپ ٹاپ ناپ ناپ نہیں تو میں، جہال لیپ ٹاپ ناپ ناپ نہیں تو موبائل پر ہی سارے گیمز کو Download کر دیا جاتا ہے۔ پچھ عرصہ پہلے یہی کوئی چھ سات سال پہلے پچھ بچوں نے یو کے مان گیم کھیلتے ہوئے پہاڑی سے گر کر جان دے دی محقی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے مرگ انبوہ کا پہلا باب پڑھا تو میرے ذہن میں ان

گیمز کے بارے میں ئیلزم کا تاثر ملا۔اگر چہانہیں حکومت بین کردیتی ہے۔اب بلیووہیل کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ گیم بچوں کے دل ود ماغ پر حاوی ہو چکا ہے۔ سائنس کی ترقی سے جہاں روزانہنت نے کا ئنات کے راز آشکارا ہورہے ہیں، زندگی انتہا کی طرف جاتے حاتے ( کلائکس سے اپنی کلائکس کی وجہ سے ) فدہب کی شدت پیندی کے ہاتھوں ہم گھرے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کونیست ونابودکرنے کے لیے مسلمانوں کواند کیھے خوف میں مبتلا کیا جارہا ہے۔ بھی خوف اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور تہمی حیرت، خوف مل کر ایک فنتاسی میں ڈبودیتا ہے۔ تہمی انسان غائب تہمی گھر غائب يمھى بچوں كارىپ،انسانوں كانىندمىن چلنا، بى مشن سے وابسة عالمى تخريب كارى كو اس طریقے سے ناول میں پیش کیا گیا ہے کہ ماہر سرجن کینسرز دہ حصوں کونہایت آ رام و اطمینان اورسکون سے کاٹ رہاہے۔ بیسب لکھتے ہوئےمشرف عالم ذوقی کے ہاتھ گی دفعہ زخمی ہوئے ہوں گے۔جراحی کے آلات قلم کی صورت میں ان کی روح پر لگے زخموں کو کرید کرید کرلفظوں کا رنگ پہنایا گیا ہے۔ان زخموں کوخون میں ڈبوکر حرف بنا کر کاغذیر لکھتے ہوئے وہ کس طرح اپناسامنا کرتے ہوں گے، بیسو چنے کی بات ہے۔مشرف عالم نے نہایت ہمت اور جراُت سے زخموں کوشبیہات بنا کر پیش کیا۔ان کے ناول کی خاص بات سیہ ہے دنیا بھر کے واقعات کوالیے تسلسل سے یکجا کیا جیسے مالی رنگ بر نگے بھولوں کو پر وکر ہار بنا دے جس میں ہر رنگ کے پیول ہونے کے باوجود ایک نسل یعنی (مسلمان) سے تعلق رکھتے ہوں جیسے شام، بر مااور نیبال وغیرہ۔

اس ناول میں سارے شاہ کارالمیہ موجود ہیں۔ اتنے زیادہ المیہ واقعات کے باوجود ناول میں خوبصورت طریقے سے رئیلزم، سوشلزم اور فنتاسی کو استعال کیا گیا ہے۔ خواب اور حقیقت کو ملانے والے واقعات بھی ہیں جن میں سائنس کی آمیزش کے ساتھ لواب اور حقیقت کو ملانے تا کہ قاری پر گرفت بھی رہے۔ وہ جیرت کے سمندر میں غوطے کھانے کے باوجود اصل کہانی سے وابستہ رہے۔ یہ کھنے والے کی بڑی کا میابی ہے۔

پہلا باب بلیو وہمل نامی ایک ویڈیو گیم کے نام ہے جوموجودہ نسل کا المیہ ہے اوراس کے اثرات بے حد دردمندی کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ نئی نسل جس کے آنکھ کھولتے ہی سائنس کی ایجاد کو Three Ds نئات کھولتے ہی سائنس کی ایجاد کو کا نئات کے نت نئے رازان پر پہلے ہی آشنا ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا سے بیاس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا سے بیاس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک نقطہ۔ان کے جمرت زدہ ہونے کے لیے صرف موت ہی کا کھیل آخری فغناسی

'میں پاگل نہیں ہوں الیومناتی ہندستان میں بھی ہیں اور ایک بڑی دنیا ان پر فدا ہو پکی ہے۔ یہ بھی ایک گیم سے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ بھی ایک گیم ہے اور خطر ناک گیم نے دوقی نے ناول میں اس گیم سے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ مرگ انبوہ تک آتے آتے وہیل کا جبڑ اٹھل جاتا ہے اور زندہ انسان اس جبڑے میں ساجا تا ہے۔ شروعات میں ایسالگتا ہے جیسے بیناول جزیشن گیپ کو لے کرتح بریم کیا گیا ہے۔ مگر

100 صفحات سے آگے بڑھتے ہی بید ناول خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہم سب الیومناتی ہیں۔شیطان کے ہمنوابن گئے ہیں۔ہمارے اسکول کے دوست،ٹیچرزاور پولیٹیشن

. سب الیومناتی ہیں — کوئی طاقت توہے جوخدا کی جگہ شیطان کوہم پر حاوی کررہی ہے۔'

یہاں پاشا جہانگیر جو ہمارے ناول کا ہیرواور داستان گوہے،اپنے دوستوں اور ساتھی لڑکیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ریمنڈ جو ہندوگھرانے سے ہے۔اس نے اپنا نام جوالک چھوٹے نام میں بدل دیا ہے —وہ بے حد تیز رفتار ہے (آج کے نوجوانوں کی طرح) جلد ہی وہ سیس سے اُکٹا کر بلیووہیل کے منھ میں چلا جا تا ہے۔ پچپاس اسکورتک وہ ان کے رابطے میں رہتا ہے پھر بلیووہیل اس کونگل جاتی ہے (ابیااس کے دوست سمجھتے تھے)۔ دوسراباب چہرے دھند میں کھوجاتے ہیں۔ یہاں پاشا جہانگیر کی ماں کا ذکر ہے۔ دوسراباب چہرے دھند میں کھوجاتے ہیں۔ یہاں پاشا جہانگیر کی ماں اور بیوی بھی ہے۔ سارہ جہانگیر متوازن ذہن کی عورت ہے۔ایک روایتی ماں اور بیوی بھی ہے۔

سارہ جہالمیر متوازن ذہن کی عورت ہے۔ ایک روایی مال اور بیوی ہی ہے۔ ایک اقرار نامے میں وہ کہتی ہے کہ پاشاتم نے سنایقیناً تم سن رہے ہو — لوگ ایسے گم ہو جاتے ہیں؟ کچھدن کچھ مہینے اور کچھ سال بعد تاریخ سے دریافت کروتو تاریخ کاٹھٹہ گونجتا ہے۔؟ کہ بھی بیلوگ تھے۔ بھی بینام جسموں میں آباد تھے یعنی تھاری طرح زندہ ۔ بھیڑ کر یوں کی طرح انسانی شاہراہوں پر نظر آتے تھے۔ سارہ جہا نگیر کو دکھ ہے کہ پاشا نے باپ کے مرنے کے بعد بھی نفرت کو پال رکھا ہے جبیبا کہ وہ اس کی زندگی میں کرتا تھا۔ آگے ذوقی کہتے ہیں پھر سارہ جہا نگیر بیٹے کو لے کر اس کے مرحوم باپ کے کمرے میں جاتی ہے۔ بیٹا جونو جوان نسل کا نمائندہ ہے باپ کے مرنے پر کوئی بھی ردمل ظاہر نہیں کرتا اور دو سال گزرجاتے ہیں۔

سارہ بیٹے کو باپ کی ڈائری پڑ ہنے کو دیتی ہے اور یہاں سے ناول کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے جس میں جزیشن گیب بھی ہے ۔ نئی صدی کاالمیہ بھی ہے اس کے آگے زندگی بلو وہیل سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں یاشا قارئین سے مخاطب ہوکر کہتا ہے جبیبا کہ آپ نه دیکھا کہ بیمیری می تھی عام میوں جیسے یعنی سیٹے کوریب لانے کی کوشش کرناوغیرہ وغیرہ۔ ساره جہانگیری آئکھیں دوبارہ نم ہوگئیں تم سن ہے ہونا یا شااچھی طرح ...ناحق ایک مردے کی سفارش لے کرآئی۔ یوت تھاری ان جذباتی سفارشوں کے باوجود میں ان سے پیار نہیں کریاؤں گا۔سارہ جہانگیرخاموثی ہے وہ ڈائزی وہ پیٹ یاشامرزا کے حوالے کردیتی ہے۔ سارہ جہانگیر کا آخری بیان خاصہ پراٹر ہے اور پڑھنے والے کا دل درد میں ڈو بنے لگتا ہے اور قاری ایک نے صدمے، ایک نئی دنیا دریافت کرنے کے لیے یا شاکے ساتھ اس دنیامیں اترجا تاہے جہاں ناانصافی ، ناحق خون اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں۔ یاشا ڈائری کا آغاز کرتا ہے۔۔ساتھ ہی اس کو مارک زبر گراوراسٹیو جابس کے چرے مسکراتے نظراتے ہیں۔لیکن ان سے نظر چرا کرڈائری میں گم ہوجا تاہے۔اس کام میں مشرف عالم زوقی نے پھر قاری کے ذہن کوایئے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور فنتا سی کا ذ کر جہانگیر مرزا کی ڈائزی ہے ہوکر قاری کے لیے نئے جہان کا در کھول دیتا ہے کیکن ایک نئی دنیا کیبن کے باہر ہے اور باہر ایک فٹناسی ہماراا نظار کررہی ہے۔فٹناسی سے گزرتے ہوئے ہم خود سے قریب ہو جاتے ہیں۔ فنتا سی حقیقت کا ہی ایک چہرا ہے۔اس ڈائری میں ایک اور فغتا سی کا ذکر آتا ہے جو الا مشن کا حصہ ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو آن الائن ممبر زبنار ہے ہیں اور ان میمبر زکی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں مصنف نے کمال مہارت سے ایک حقیقی واقعہ کو ایسے بیان کیا ہے جیسے پڑھنے والا جمھے کے بھی انجان بنا رہے۔ وہ کہتا ہے بی مشن کے لوگ بلاخوف کسی روک ٹوک کے بھیل رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے اپلان کے ذریعے بھیلی ہوئی وحشتوں کا ذکر کیا ہے۔ خونی مجرم، زانی ڈاکوسب اس پلان کا حصہ بن کر گئہ گار نہیں رہتے ۔ لیے شہدے نیک نام بن گئے ۔ اس کے بعدوہ ناول میں ایک مثال دے کر بتاتے ہیں کہ ایک شریسند نے ایک غریب مسلمان کوئل کرکے اس کی لاش کوجلا کر اس کی ویڈیو بنالی اور وہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی وہ را توں رات ہیرو بن گیا ۔ یہ بیال اور وہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی وہ را توں رات ہیرو بن گئے ۔ یہ بیال اور وہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی وہ را توں رات لاٹری گئے آئی ۔ یہ المیہ اور یہ المیہ اور کی طرح حاوی ہے۔ یہ مناول کا تھیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ان پر رئیلز م بری طرح حاوی ہے۔

#### ايك جُلَّه شرف عالم ذوقی لکھتے ہیں:

'تاریخ میں ذرا چیچے جائے، 1857 کا موڑآتا ہے۔ غدر ہوا، ناکام رہا گھر 1947 کا واقعہ رونما ہوتا ہے، ملک تقسیم ہوا تو سرحد کے دنوں پارالشیں بچھ گئیں۔ جو پچھ ہواکھل کر اور ہیت ناک طریقے سے ہوا۔ انگریز شاطر، عیار تھے۔ اس المیے کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرف عالم کے ہاتھ کتنے زخمی ہوئے ہوئے اور کتنے عزیزوں کی لاشیں اور واقعات نظروں کے سامنے سے گزرے ہوئے لیکن انھوں نے تاریخ کے پر نچے اڑا دیے۔ یقیناً میہ دل جگرکا کام ہے۔

آگے پھر باپ بیٹے کا Conflict اس انداز سے پیش کیا کہ پڑھنے والے ہر باپ کا دل اسے پڑھتے ہوئے زور سے دھڑ کا ہوگا۔ مثال کے لیے باپ کہتے ہیں زمانہ الٹا ہوگیا، کل تک باپ بیٹے پرنگا ہیں رکھتے تھے کہ وہ کیا کرر ہا ہے۔لیکن آج بیٹا باپ پر نگا ہیں رکھتا ہے۔

یہاں پھر جزیشن گیب کے دکھ کوخوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ سراک کا رنگ زعفرانی ہو گیا۔ مسلمانوں کے نام کی سڑک پر ہندوؤں کے نام لگا دیے گئے۔ شہروں کے نام ہندوؤں کے ناموں میں بدل دیے گئے۔ یہیں سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک جگہان کا مکالمہ ہے کہاد بتقسیم ہوگیا ہے دوسرا جواب دیتا ہے کہ پہلے تقسیم نہیں تھا؟ صدیوں سے تقسیم ہوتا آر ہاہے، برہمن تھا جھوت تھے تم حملہ آور بن کے آئے اور ہماری تہذیب کو کھا گئے لیکن ہم نیا جنم لے کرآئے ہیں۔اختتام کومشرف عالم ذوقی نے علامتی انداز میں لکھا ہے مثلاً پیلی چیونٹیاں، زعفرانی رنگ، گھروں کا غائب ہو جانا، سرخ چيونٽيال، گائيوں کا يوجا کرنا، گائيوں کا رقص اور گائيوں کا مارچ ۔اس کا ايک دوست مسلمان ہوتے ہوئے اپنے گھرمیں یوم آزادی کےموقعے پر بھارتی تر نگالبرانے کے لیے تھمے پر چڑھتا ہے۔ کچھ بلوائی آتے ہیں اورائے آل کردیتے ہیں، پرچم پھاڑ دیتے ہیں اوراس کی ہوی کو زخمی کر دیتے ہیں اور اس کی 15 سالہ بٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بی بلان میں شامل ہوتے ہوئے جہانگیر کوتارا یا نڈے کے ساتھ محبت کرنے کا بھی موقع ماتا ہے۔ایک جگہ لکھتے ہیں انسان کے دوہی دوست ہیں پہلاعلم اور دوسرا موت۔ جایان کا سب سے بڑا مذہب شنتو ہے یہاں کہا گیا ہے۔ بےمقصد زندہ رہنا شرمناک ہے اس سے موت بہتر ہے۔ یہاں وہ اسٹینڈ ہال کا ترمیم شدہ فلسفہ دوہراتے ہیں۔ڈائری پڑھنے کے بعدیا شاباہر نکل جاتا ہے۔ پاشا ڈائزی پڑھنے کے بعد کہتا ہے' یہ غیر دلچسپ ڈائزی تھی جس کو پڑھنے میں مجھے کافی وقت لگا۔میری بھی خواہش ہے کہ کوئی وہیل مجھے اپنا شکار ہنادے۔

کہانی اس وقت دلچیپ ہوجاتی ہے جب پاشا کور یمنڈ ملتا ہے۔ یہاں ریمنڈ کی زندگی کممل تبدیل ہوچکی ہے۔ اسے مسلمان بزرگ نے اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ اپنی جائداد اس کے نام کر کے اسے گھر دے دیا ہے۔ اور وہ اپنے مذہب پر قائم ہے۔ بزرگ مسلمان ہونے کے باوجوداسے مذہب تبدیل کرنے کوئیں کہتا۔ یہناول شعور کو جنجھوڑ نے اور وقت کو سمجھنے کی قابل مثال ہے۔

مشرف عالم ذوقی نے اپنے عہد سے زندہ استعاروں کا استعال کیا ہے۔ پھوجگہ الیں دہشت پیدا ہوتی ہے کہ دو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یہ کہانی پنگتان کی بھی ہے، جو اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں اور اس کے بعد کہانی مرگ انبوہ کی خوفناک وادی میں داخل ہوجاتی ہے۔ ناول میں زبردست ریڈ ببلٹی ہے۔ تاریخ کے بدترین المیہ کو پیش کرنا کوئی آسان کا منہیں۔ یہ ناول ایک ایساادب پارہ ہے جو مدتوں یا در کھا جائے گا۔

## کچھمرگ انبوہ کے بارے میں

#### مشرف عالم ذوقي

نالہُ شب گیر 2014 میں شائع ہوا تھا۔ مرگ انبوہ 2019 میں ۔ اس ناول کی تخلیق میں یا نجی برس لگ گئے۔ ہندستانی فکشن کے نقاد کا مزاج آج بھی مختلف ہے۔ نقاد عام طور پر سیاسی ناولوں کو صحافت سے منسوب کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر شاہ کار کا تعلق سیاست سے ہے۔ آپ روسی ادب کو ایک طرف کریں ، اس کے باوجود وکٹر ہیوگو، او ندھتی رائے ، احان پا مک، گاریئل گارسیا مارگیز یہاں تک کہ نجیب محفوظ ، سلمان ارشدی ، میلان کندریا کے ناول میں بھی سیاست صاف طور پر نظر آتی ہے۔ کیا عالمی جنگ عظیم پر ناول تحریز بہیں ہوئے۔ ؟ اردو میں عالمی جنگ عظیم کی بازگشت بھی سنائی نہیں دیتی۔ تھکا ہارا نقاد، بوجھل فلسفوں کے درمیان سانس لیتا ہے اور ان ناولوں کو پسند کرتا ہے جو ہجرت ، ناستاجیا ، داغ ومیر کی زندگی برمبنی ہوتے ہیں۔ حالات اور مستقبل کے اشار ب

ناول کا حصہ بنتے بھی ہیں تو ان کا کینوس محدود ہوتا ہے۔ کیا 2000 کے بعد کی جو زندگی یا سیاست ہمارے سامنے ہے، وہ لکھنے کا موضوع نہیں؟ سنہ 2000 کے بعد حالات بدلنے چلے گئے۔ گودھرا ہوا، سنامی آئی اور ایک خاص مشن اور مشن کے لوگوں نے ہمارے دل ود ماغ پر قبضہ کرلیا۔ 2014 کے بعد زندگی شکین حالات کا شکار ہوگئی۔ تشدد میں اضافہ ہوا۔ مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ مرگ انبوہ کے لیے میں نے ایک الیی داستان کو حوالہ بنایا جس کے مرکز میں دو کر دار گھو متے ہیں۔ ایک باپ اور ایک بیٹا۔ جزیشن گیپ۔ چھوٹی چھوٹی بیٹوتوں پر بڑی نفر تیں حاوی ہوتی چلی گئیں۔ ولن ہیرو بن گیا۔ معصوم ، گنہگار بن گئے۔ گنہگار بن کئے۔ گنہگار کو میں آئے کیا اس سیاسی کھیل کو د کھنے کاحق صرف احان پا مک یا اروندھتی رائے کو باور میں آگئے کیا اس سیاسی کھیل کو د کھنے کاحق صرف احان پا مک یا اروندھتی رائے کو کے ہیں۔ ملک کاغذ پر بنا کمرہ نہیں ہوتا۔ اگر گھر کے ایک کمرے میں آگ گئی ہوئی ہوتی وئی جنو کوئی دوسرے کمرے میں گئی موئی ہوئی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی ہوئی ہوئی ہوئی دوسرے کمرے میں جو گئے۔ ہم اس بھیٹر کا حصہ بن گئے، جہاں ہلاکت اور تشدد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس جینے کے لیے لکھنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس کھولنا تو پڑے گا۔ اس کیکھنا تو پڑے گا۔ منہ کھولنا تو پڑے گا۔ اس کھولنا تو پڑے گا کے سال کھولنا تو پڑے گا۔ اس کھولنا تو پر کے گا۔ اس کھولنا تو پر کے گا۔ اس کھولنا تو پر کے گا۔ اس کا کھولنا تو پولنا تو پر کے گا۔ اس کھولنا تو پر کے گا۔ اس کھولنا تو پر کے گا۔ اس کھولنا تو پر کھولنا تو پر کے گا۔ اس کھول

ہد ت سے مجھے اس بات کا احساس ہور ہا ہے کہ ہماری پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ صرف تقید سے کوئی مسکلہ حل نہیں ہوتا اور اسی لیے عملی میدان میں آنے سے زیادہ تر لوگ پناہ مانگتے ہیں۔مسلمانوں کے تعلق سے میری کئی کتابیں ہیں۔ اپنی قوم کے بارے میں سوچنا بھی گناہ یا جرم ہوگیا؟

بندستانی سرز مین پرستقبل کے جومناظر میں دیکھ رہاہوں، وہ شاید ملی تنظیمیں ابھی بھی دیکھ نہیں رہی ہیں۔ یا وہ اس خوش فہنی کا شکار ہیں کہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے۔اب تک نشانے پر مسلمان تھاب مذہب بھی نشانے پر آگیا ہے۔ ابھی بھی حالات بہتر نہیں اور مستقبل کے نام پر آئندہ جس تماشے کی شروعات ہو سکتی ہے، اس کونظر انداز کرنا اپنی بربادی کو دعوت دینے جیسا

-4

، ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کہیں انجانے میں ہم مخصوص نظریے یامشن کی حمایت تونہیں کررہے؟

فسطائی طاقتیں انسانی نفسیات کا مطالعہ رکھتی ہیں۔ ہٹلر کے پاس بھی فدائین تھے، جو
اس کے اشاروں پر ایک لمحے میں جان دے دیا کرتے تھے۔ ملک کے موجودہ حالات
مسلمانوں کے لیے بدتر ہوئے جا رہے ہیں۔ حکومت یہ بیجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ
مسلمانوں کوزیر کرنے کے لیے کیا گیا تدبیریں کی جاستی ہیں۔ حکومت کے پاس مسلمانوں
کوزیر کرنے کے لیے ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر ایک کے بعد دوسرا نشانہ لگنا شروع ہوجاتا
کوزیر کرنے کے لیے ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر ایک کے بعد دوسرا نشانہ لگنا شروع ہوجاتا
ہے۔ بہت ہوشیاری سے اکثریت اور اقلیت کو دوحقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حکومت کی
فسطائی منطق کے سامنے آپ بے بس اور مجبور ہیں۔ ممکن ہے ... کہا جائے ... لاؤڈ اسپیکر پر
اذان نہ دیں ... محلے میں ایک مسجد کی جگہ تین مسجدیں کیوں؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی
اذان نہ دیں ... محلے میں ایک مسجد کی جگہ تین مسجدیں کیوں؟ ایسی چھوٹی باتوں پر بھی
حکومت بننے کے ساتھ ہی پہلاتملہ ملک کے سیکولر اور لبرل کر دار پر کیا تھا۔ در اصل
فسطائی طاقتوں کو ان دولفظوں سے ڈرمحسوس ہوتا ہے۔ فسطائی طاقتیں پوری شد ت اور
فسطائی طاقتوں کو ان دولفظوں سے ڈرمحسوس ہوتا ہے۔ فسطائی طاقتیں پوری شد ت اور

آزادی کے بعد کے فرقہ وارانہ فسادات — جدیدیت کا خیمہ خاموش رہا۔
1984 ہوا۔ پھر 1992 — کوئی ہلچل اس خیمے میں نظر نہیں آئی — کیھ ہلکی پھلکی علامتی
کہانیاں لکھدی گئیں۔1992 کے بعد کا منظر نامہ دیکھ لیجے — خاموشی کی روایت قائم ہے
سیاسی عدم بیداری کی فضا قلم کے محافظ پیدائہیں کرتی — جدیدیت کے علمبر داروں کوکوئی
سیاسی عدم بیداری کی فضا قلم کے محافظ پیدائہیں کرتی — جدیدیت کے علمبر داروں کوکوئی
غرض نہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے — بیمار مریضوں ،سوکھی انترایوں کے باسی مردہ قصّوں
میں اگر زندگی کی حرارت نہیں تو یہ قصے فقط الفاظ کی بھول بھلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں ۔
تقے حق کے لیے جنگ کرتے تھے ۔ بیانات دیتے تھے حق کے لیے جنگ کرتے تھے۔

1992 کے بعد کا عام رویہ ہے کہ جدیدیت کو عام اذہان اور مسائل میں کوئی دلچیسی نہیں۔ نیند میں سوئے ادیوں پر آپ فخر کر سکتے ہیں تو سیجیے، کین وہ ادیب ہی کیا جسے بدلتے سیاسی منظر نامے کی چیخ سائی نہ دے۔

ہندستان میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی اٹھارہ سے بیس کروڑ کے درمیان ہے۔خانہ جنگی ہوئی تو نقصان ملک کا ہوگا۔شام مشرق وسطی کا ایک بڑا اور تاریخی ملک ہے۔اس کے مغرب میں لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اوراسرائیل، جنوب میں اردن،مشرق میں عراق اورشال میں ترکی ہے۔شام دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔موجودہ دور کا شام 1946 میں فرانس کے قبضے سے آزاد ہوا تھا۔اس کی آبادی دوکروڑتھی۔اب یہ آبادی ایک کروڑ اسی لاکھ کے قریب بتائی جارہی ہے۔ 2011 میں شامی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے برامن مظاہرے کے بعد حالات برتشدد ہوگئے۔سات برسوں میں عالمی سیاست نے شام کی سرز مین کوبارود کے دھویں اورخون سے آلودہ کر دیا۔ ہندستان کی زمین شام ہیں بن سکتی۔ نفرت کاحل نفرت نہیں۔ میں بدد کھے کر گہرے سٹاٹے میں ہوں کہ کچھادیب بھی نفرت کو ہوا دینے میں پیش پیش ہیں۔ایسے حالات میں جب ادیبوں کواپنی ذیے داری ادا کرنی چاہیے، وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ہم اس سیاست سے واقف ہیں کہ جنگوں کو بہانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ دوستی اور محبت بھری باتوں کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ بیرکام ہممل کر بہخو بی انجام دے سکتے ہیں۔ملک ایک نئ صورت حال سے گزرر ہاہے۔ مجتبے توڑے جارہے ہیں۔ فسطائیت کا غلبہ ہے۔ مسلم مخالف رنگ شدید ہو چکا ہے۔ان کے منصوبے خطرناک ہیں۔ملک ہندستان کوشام بنانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔اب بیملک زعفران ہے مگران کی نظر میں ۔ہم اس ملک کوزعفرانی نہیں ہونے دیں گے۔ ہندوؤں کا ا یک بڑا طبقہ جمہوری قدروں پریقین رکھتا ہے کین اس وقت وہ بھی خوفز دہ ہے۔

وائرس کی ہماری مہذب دنیا میں ہزاروں قسمیں ہیں۔ پھھ وائرس جانوروں سے ہمارے درمیان آتے ہیں۔ جانوراگرانسان کو کاٹ لے توبید وائرس انسانی خون میں شامل

ہو جاتا ہے۔ ان دنوں تیزی سے بیدوائرس ہمارے ملک کی مسلم آبادی میں پھیل رہا ہے ۔ ...تاریخ نے اکثر بیسوال بو چھا ہے کہ ہٹلر جیسے حکمرانوں کو کیا خوف محسوں نہیں ہوتا؟ ہٹلر جیسے اللہ ہلاری ہنستی مسکراتی و نیا کو اندھیر مگری میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہراس ملک میں ہوا جہاں بھی ہٹلر کی حکومت رہی ۔ لیکن علم نفسیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہٹلر جیسے لوگ بچوں سے بھی کہیں زیادہ خوفز دہ ہوتے ہیں ...اور سب سے اہم بات ... ہمام تانا شاہ سوالوں سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ طلم و جرکی ہرانتہا تک بہنچنے کے باوجودان کے پاس جوابہ ہیں ہوتا۔ آج ہم دنیا کے سب سے خوفناک ہماشے کی زدمیں ہیں۔ اس ہماشے سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ طلم و جرکی ہرانتہا تک کہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے ...اس وائرس کوخم کرنے گیا۔ ہر ہڑگی۔ ہر ہرٹک۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے ...اس وائرس کوخم کرنے کے لیے اپنی وائرس آپ کو بنیا ہوگا۔ ورنہ تاریخ آپ کوبھی بھی معاف نہیں کرے گی ۔ جنگیس کرتی ہوں جہاں آپ کو دنیا کی نظر میں بھی دور تک سائی نہیں دیتی۔ جہاں موت ہرگام آپ کے بیچھے ہو، جہاں آپ کو دنیا کی نظر میں جہاں دور تک سائی نہیں دیتی۔ جہاں موت ہرگام آپ کے بیچھے ہو، جہاں آپ کو دنیا کی نظر میں جہاں ہوں وہاں گئی بچیب بات کہ اس دہشت گرد پر مصیبت کے پہاڑتو ٹرے جیں۔ اس دہشت گرد ور اس دیشت گرد ور مصیبت کے پہاڑتو ٹرے ہیں۔ اس دہشت گرد ور مصیبت کے پہاڑتو ٹرے جیں۔ اس دہشت گرد ور مصیبت کے پہاڑتو ٹرے جیں۔ اس دہشت گرد ور مصیبت کے پہاڑتو ٹرے جیں۔ اس دہشت گرد ور مصیبت کے پہاڑتو ٹرے جیں۔ اس دہشت گرد ور کو جوا وضو کی گھر پتلیاں بے خود کو محفوظ الصور کر رہے ہیں۔ ٹار گیٹ صرف ہم

ایک بڑی طافت میڈیا ہے جوآپ کے جذبات، آپ کے مذہب، آپ کی شریعت

کے پر نچے اڑا نے کے لیے تیاراس لیے بیٹھا ہے کہ اسے مسلمانوں کورسوا کرنے کی منھ مانگی قیمت مل چکی ہے۔ ہم اپنے اپنے جمرے میں سمٹے ہوئے کہیں بھی آسانی سے فروخت ہو جاتے ہیں۔ کہیں آواز بلند کرتے بھی ہیں تو بیآ واز صحرامیں گم ہوجاتی ہے۔ صدمہ اس بات کا بھی ہے کہ ہم حکومت کی نظروں میں آسان ٹارگیٹ ہیں۔ بیہ حکومت دوفی صد سکھوں اور ایک فی صد سے بھی کم جاٹوں سے گھرا جاتی ہے۔ ہم ابھی تک سکھوں اور دلتوں کو اپنے قریب نہیں کر پائے۔ان حالات میں مسلمانوں کے متقبل کے آگے جو خطرہ منڈ لا رہا تہ باہر نکلنے کا ہر راستہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم بیصاف د کھر ہے ہیں کہ

آنے والے وقت میں فسادات بھی ہم پر مسلط کیے جائیں گے۔ بڑھتی بےروز گاری اور بھوکے مرنے کے باوجودا کثریتی جماعت کو ہندورا شٹر کا کھلونا تھادیا گیا ہے۔

میری سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ملک اور اقلیتوں کا کیا ہوگا؟ نوٹ بندی ہویا جی الیس ٹی سے جس کی کمرسب سے زیادہ ٹوٹے گی ، وہ مسلمان ہوں گے۔معاشی اعتبار سے ، جوسب سے زیادہ ذرخ کیا جائے گا ، وہ جھی مسلمان ہوں گے۔اس ملک میں مشن کی سوچ کی ہہلی منزل مسلمان ہیں ... اور اسی لیے مشن بار بار یہ بیان دیتا آیا ہے کہ اس ملک کے تمام مسلمان کنور ٹیڈ ہیں۔اور یہ بیان بھی برسوں سے سامنے آرہا ہے کہ اس کی دشمنی مسلمانوں سے نہیں ،اسلامی فکرر کھنے والوں سے ہے۔ کیونکہ ایک دن مسلمانوں کی گھر واپسی ہوکرر ہے گی۔ -ہر دوسرے دن ایک بیان مشن کے سی نہیں لیڈر کی طرف سے آجا تا ہے ،جس میں صاف صاف اور کھل کر یہ بات کہی گئی ہوتی ہے کہ مسلمان ملک دشمن ہیں۔

یں صاف صاف اور س تریہ بات ہی کی ہوت ہے کہ وہ محبّ وطن ہونے کا ثبوت پیش

- بار بار مسلمانوں سے بیصفائی مانگی جاتی ہے کہ وہ محبّ وطن ہونے کا ثبوت پیش

کریں اور ثبوت کے طور پر دادری میں رہنے والے محمد اخلاق کے فرت کے کامٹن، بیف بن
جاتا ہے۔المیہ...المیہ کہ اپنی حدمیں رہنے والے، قانون کا پاس رکھنے والے محمد اخلاق کے فرت کے میں رکھے مٹن کوعد لیہ بھی بیف ثابت کرنے برتل جاتی ہے۔

اخلاق اورتبريز بدردى اوربرتى سے ذرئ كردي جاتے ہيں۔

... پہلوخان بھی ذبح کردیئے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں ترشول لیے خوفناک چہروں والے گورکشک دھوکہ سے مسلمانوں کو ہندستان کی ہر ریاست میں قتل کرنے کے بہانے تلاش کررہے ہوتے ہیں۔ حکومت چپ۔انصاف چپ۔غلطی سے کسی ایک مسلمان سے کوئی ایک معمولی ساجرم بھی سرزد ہوجائے تو میڈیاا سے غدار اور دشمن بنا کر چلانے لگتا ہے۔ ہندوسجاؤں نے دیواروں پراس طرح کے بینرلگائے کہ 2200 مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنی بہو بنانا ہے مگرکوئی آ واز نہیں اٹھی۔سب چپ۔

گاندھی مرنے کے بعد بھی زندہ تھے۔ گوڈ سے اسی دن مر گیا جس دن اس نے

فكشن تنقيد، تكنيك تفهيم

گاندهی کو مار ڈالا۔ایک خوبصورت اور مہذب دنیا بیسوچ کرخوش ہوتی رہی کہ گاندهی کسی انسان نہیں آئیڈیالوجی کا نام ہے۔انسان مرتا ہے،آئیڈیالوجی زندہ رہتی ہے۔لیکن کیا ہیہ محض خوش فہی ہے؟ کیا گاندھی کو مارنا، بہتر برس بعد جلاوطن کرنا آسان ہے؟ وہ خوش ہیں کہ میڈیا، اخبارات، سرکش اوراشتعال انگیز بیانات کاسہارا لے کرانہوں نے گوڈ سے کا مندر تک بنادیا۔ کیا بیان کی بھول ہے کہ گاندھی ہرروشن دل میں کل بھی زندہ تھا،آج بھی زندہ ہے؟ جنگ اورتشدد سے پیداشدہ تاہیوں سے گاندھی نے پیسکھا کہ آزادی کے لیے عدم تشدد کا فلسفہ لے کرآ گئے اور حکومت برطانیہ کے ساتھ عالمی سیاست کوبھی حیران ہونا پڑا کہ وہ قیادت کی اس نئی رسم سے واقف نہیں تھی۔عدم تشدد کا فلسفہ ایسا ہتھیار ثابت ہوا کہ فرنگی گاندھی اوران کےنظریات سے خوف محسوں کرنے لگے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ ا فریقہ کا سوٹڈ بوٹڈ بیرسٹر گاندھی جب اپنے ملک ہندستان آئے گا۔ تو سب سے پہلے وہ ہندستانی شناخت کو مجھنے کے لیے ہندوستان کے دور دراز گاؤں کا دورہ کرے گا۔ کیونکہ آج بھی اصل ہندستان کی روح کا رشتہ گاؤں سے ہے۔ ہندستان کی ثقافت اور جڑوں کے تفصیلی مطالعہ کے بعدموہن داس کرم چندگا ندھی نے اس روٹس کومحسوں کرلیا جس کی جڑیں ہر ہندستانی کے دل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پر حقیقت ہے کہ گاندھی نہ آتے تو حکومت برطانیہ کا تسلط بھی ختم نہ ہوتا۔اب ایک نے گاندھی کا جنم ہوا، جس نے سودیثی کا نعرہ دیا۔خود چر خد لے کر بیٹھا۔ سوٹ بوٹ اتار پھینکا۔ اینے لباس، سوٹ کے دھا گوں سے تیار کرنے لگا۔ يہاں تک که تستور با کوبھی اینے مشن میں شامل کر لیا ... بیر گا ندھی کامشن تھا کہ ہندستانی انگریزوں کی بنائی چیزوں سے فاصلہ کھیں گے۔ نمک بھی تیار کریں گے۔اپنے لباس کے لیے اپنے ہاتھوں کے متاج ہوں گے۔ حکومت برطانیہ کے اللہ کے آگے گھٹے نہیں ٹیکیں گے۔عدم تشدد کا سہارالے کر انھیں شکست دیں گے۔ بدونیا کی تاریخ میں پہلی بار ہواجب چرچل کے نیم عریاں فقیر کے جذیے ہضداور فلسفوں نے حکومت برطانیہ کو جھکنے پرمجبور کر دیا.. آزادی کے ساتھ ملك كو بھيا نك فرقه وارانه فسادات كاتخفہ ملا۔ جب ملك آ زادى كا جشن منار ہاتھا، گاندھى نوا كھلى

میں متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بھوک ہرتال پر بیٹھے تھے۔ گاندھی جسے اقتدار کا کوئی اندہ نہیں تھا۔ ہےرام کہتے ہوئے جس نے آ رام سے گوڑسے کے پستول سے نکلنے والی گولیوں کو قبول کرلیا...افتدار کے بھوکے ساج میں کیا آج کے دور میں کسی گاندھی کا تصور کیا جاسکتا ہے؟

بیاس ملک کی موت ہے جہاں گاندھی کی نا قدری کے بعد بھی عوام خاموش ہیں۔ جہاں پہلے گوڑ سے کی نمائندگی کرنے والے گا ندھی کی آنکھوں سے عینک ا تارتے ہیں پھر گوڈ سے کوعینک یہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یا در کھیے کہان حیار برسوں میں گوڈ سے کے مندر بھی بنتے رہے ہیں۔مندروں میں باضابطہ یو جا بھی ہوتی رہی ہے۔بھکتوں کا آنا جانا بھی ر ہاہے۔ پہلے گوڈ سے کے نام برخاموش ہوجانے والے اب سینہ تان کر گوڈ سے کے قصیدے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہان کے پاس اقتدار کی طاقت ہے۔ ایسی طاقت جہاں دلیلیں کا منہیں آتیں۔ انسان کی موت کوگاندهی ند بهب اورتقسیم کی آنگھوں سے نہیں دیکھا تھا…وہ چرنبہ چلاتا تھا۔وہ کھادی سےاینے کیڑے بنما تھا۔وہ ایک نئے ہندستان کا خواب دیکھتا تھا۔اسےاینے ليے کچھ نہيں چاہيے تھا۔ وہ محبت کی ایک روثن مثال بن چکا تھا۔ ایک مضبوطی ۔ یہ نام ہمیں شکست کے ماحول میں حوصلہ دیتا تھا۔ بیام قومی پیجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کے لیے ایک مثال تھا۔ آج اس نام کو گوڈ سے کی ذہنیت والوں نے روند دیا ہے۔ انگریز بھی گاندھی کی عظمت کے قائل تھے۔آج گاندھی کی عظمت سے انکار کرتے ہوئے کچھٹر پیندلیڈران بہاں تک کہتے نظرآتے ہیں کہ ہم گاندھی کوملک سے نکال باہر کریں گے۔ملک خاموش ہے۔کیا ملک نے گاندھی کی موت کے جشن کے لیے خود کو تیار کرلیاہے؟ کیا گاندھی کے بغیر آزادی اور ملک کا کوئی تصور باقی رہ سکتا ہے؟ کہیں ایبا تو نہیں کہ گوڑسے کے حمایتی ہماری قوت برداشت کا امتحان لےرہے ہوں۔ ہماری خاموثی ہماری ناکامی ہی گوڈسے کی جیت ہے۔

اس وقت ملک کے صفحہ پر مسلمانوں کے خون سے جو کہانی کھی جارہی ہے۔اسے روکنا موگا۔اشتعال انگیز بیانات اور روز روز ہونے والی ہلاکت کے قصّوں کو ختم کرنا ہوگا۔لیکن کیا میہ آسان ہے؟ آپ ڈریں گے تو حکومت ڈرائے گی۔آپ جس دن ڈرنا چھوڑ دیں گے،اس دن

سے حکومت ڈرنے گلے گی — نفسیات کا بہ عمولی نکتہ ہے کہ ہر ہٹلراندر سے کمزور ہوتا ہے۔ وہ مجمع میں دہاڑ تاہے۔ پیج بولنے والے ایک معمولی سے آ دمی سے بھی وہ ڈرجا تاہے۔ میڈیا اورٹی وی چلیلس نے مسلمانوں کو دوسرے بلکہ تیسرے درجے کی مخلوق گرداننا شروع کر دیا ہے۔ ایک الی مخلوق جے بس اس سرزمین سے باہر نکالنا باقی رہ گیا ہے۔ آنکھیں بدل گئی ہیں۔ کچھدن اسی طرح گزرے تو مسلمان اس ملک میں نمائش کی چیز بن کررہ جائیں گے۔ دیکھو۔وہ جار ہاہے مسلمان۔ بیہونے جار ہاہے۔سوالات کےرخ خطرنا ک طور پرمسلمانوں کے لیے مابیتی کی فضا تیار کررہے ہیں۔ ہندستان کی مقدّس سر ز مین نفرت کی متحمل نہیں ہو سکتی ۔ اور ... مثن اینے نظریہ میں تبدیلی لائے ، میمکن نہیں ۔ اس ناول کے لکھنے کے دوران ایک حادثہ اور پیش آیا۔ (وقت کے ساتھ اب یہ کہانی بھی تبدیل ہو چکی ہے) چارج آزادی کے ستر برس بعدایک ایسی در دناک کہانی کے گواہ بن گئے کہاس کہانی کوقلمبند کرتے ہوئے ذہن ود ماغ میں دورتک سناٹا طاری ہے۔کوئی بمنہیں پھٹا۔ بیہ کوئی فلمی کہانی بھی نہیں تھی۔عدالت میں فیصلے سائے جار ہے تھے۔عدالت کو درمیان میں روک کرتین جج اینے مقام سے اٹھے۔اس درمیان صرف اتنا ہوا کہ ایک فون آیا ضمیر کی آ واز کولبیک کہا گیا...اور یہ جار جج ایک خوفناک دہشت کے گواہ بن گئے۔ ہندستان کی سپریم کورٹ کے حیارسینئر ترین ججوں نے بریس کانفرنس کر کے سیریم کورٹ کے چیف جسٹس اتھارٹی کوچیننے کیا۔ جب جب انصاف کی تاریخ لکھی جائے گی،جسٹس جے چیلامیسور، جسٹس مدن لوکراورجسٹس کرین جوزف کا نام روشن حروف میں لکھا جائے گا۔اس موقع پر ان جوں نے جو بیان جاری کیا،وہ تاریخ کی کتاب اور انصاف کے باب میں ایک ایسا اضافہ ہے، جسے مہذب دنیا کبھی فراموش نہیں کرسکے گی۔ چیلامیسور نے کہا جم سب اس بات برمتفق میں کہ اگر سیریم کورٹ کا وقارمجروح ہوا تواس ملک میں جمہوریت نہیں چے سکے گی اورنه کسی اور ملک میں ہی ۔اس بیان کاسب سے مضبوط حصّہ وہ ہے،جس میں کہا گیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ 20 سال بعداس ملک کی تاریخ لکھی جائے تو پیکہا جائے، چیلامیسور،

مدن لوکراورکرین جوزف نے ایناضمیر پیج دیا تھا۔

سوال بہت سے ہیں۔ان سوالوں سے پردہ بیثی ممکن نہیں۔ سیاست سے فرار نہیں، سیاست سے فرار نہیں، سیاست سے وابسۃ ہونا ہوگا۔ سیاست کے تمام اتار چڑھاؤ کو سجھنا ہوگا۔اس جڑکو بھی جہاں سے نفرتیں پید ہورہی ہیں۔ تقبل کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بیسلگتی ہوئی آگ کہاں تک جائے گی۔اس کے بعد اس موضوع سے کچھالگ مردہ خانے میں عورت اور فسطائی طاقتوں کو لے کرمیں نے ایک اور ناول ہائی وے پر کھڑا آدمی کی شروعات کی ہے۔

مشرف عالم ذوقى